جناح اورگاندهی پیشکش: محمد احمد ترازی آزادی بست کی جدوجید کے دواہم کردار میں کے معید مدار بیس کے معید مدار بیر شرابی اور ایٹورکیٹ پڑنے ان کورٹ و سریم کوسٹ آٹ انٹوا

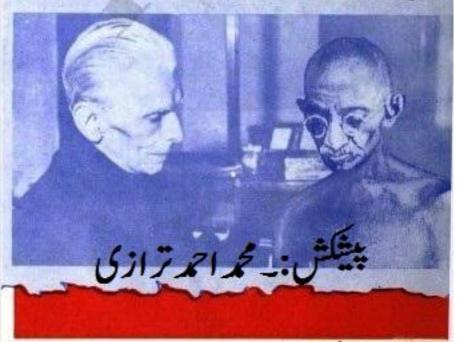



و کین دامتهام پروین طک ، وسیم گومر

#### جمله حقوق بحق مُصنّف محفوظ هي

نام كتاب بناح اورگاندى سرورق بناظ سن اشاعت 1994ء پرنیش پاسرطیر پزیش پنیالدگراؤند او کو پلیشر سازگ پلیکشنز پلیشر سازگ پلیکشنز سازگومنیش پنیالدگراؤندلا پوک قیمت برای اردوپ

# جناح اور گانگی د ہندستان ی جدوجہد آذادی سے دوبشہ سے کرداد،

اليس كموجمدار ديرسرايث لاء دايدوكيث بننائ كورث ايندسبريم كورث آف انديا

ثوبب طاهر

سادالييئتر الاكومينش، پٽياله گراؤنڈ-لامور ، نون:٢٢٠٩١٠،

## فهرست

| 4     | تمارف                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| rr (  | بندوستان مي تحريك آزادى كى ابتداء             |
| re of | الدُين شِنْ كالولس كاتيام (٥ ٨٨١٠)            |
| r'n   | ببندوستان ينسلم بياست كالين تنظر              |
| 0+    | محذعلى جذارح ابتدافي سياسست سيغربندسلم تحاء   |
| 49    | كاندى تيك في افراقي المراقي ده ١٩١٥)          |
| 4     | بناح اورگا ندخى اختلافات كا آغاز (١٩١٩ع)      |
| 40    | جنك عظيم الكريس كاندى جي كاستركرم كردار       |
| A*    | ساتح جليا أوالدباغ (١٩١٩ع) اوراس كليد         |
| 44    | تخرك خلافت بس كاندح بحك شموليت                |
| j     | تحريك خلافت اوركاندى مي كاحون فيزيان          |
| 114   | كانؤلس كانرح بي كشقاص                         |
| irr   | كاندى كاما نب سدخالب علمون كوتركيميم كادعوت   |
| irr   | سلك اورگاندى تى (۱۹۲۰ - ۱۹۱۹)                 |
| iry   | گاندى چى كى جانب سے تلك كى يىلى برى كا انعقاد |



وین داجهام پروین ملک اوسیم گوبر

#### جسلمحقوق بحق مُصنّف محفوظ صيب

| جناح اورگاندی                     | نام کتاب                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| رياظ                              | سردرق                                 |
| £1999 —                           | سنِ اشاعدت                            |
| س يام تعير نيز                    | پنبز                                  |
| بِينَالِيكُلُّةُ وَمُنْدُ الابْحُ | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| سانگ بېلېكىتىز                    | پېلىئىر                               |
| الاكومنيش بيبالد كأونثلاث         |                                       |
|                                   | تمت                                   |

### رف آغاز

چدهری جلیل احد خال عامور قانون دان اور متاز مسلم لیکی رہنما ہیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بور چڑھ کر حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ دیلی یں تے وہاں سے بھرت کرے کراچی آئے بعد ازاں کو جرانوالہ میں متنقل سکونت افتیار کی۔ وکات کے ماتھ ماتھ سیات میں مرکزم حصہ لیتے رہے۔ ایوب فال ك دور يس قوى اسبلى ك ركن بعى متخب موسة كوجرانوالد ومركث بار اليوى ایش کی صدارت کا اعزاز بھی متعدد مرتبہ حاصل کر کے ہیں۔ چود حری جلیل احمد خال کو قائداعظم محد علی جناح کی ذات سے خصوصی لگاؤ اور مختیدت ب یک وجہ ے کہ جب انہوں نے مغلی بگل کے پرسر ایس کے مو عدار کی کتاب "گادعی ایڈ جنام" پڑھی تو اس کے اردو ترہے کی شدید خواہش ظاہر کے۔وہ تحریک آزادی اور قائد کی مخصیت کے ایسے پہلو قوم کے سامنے ادا چاہتے ہیں جن پر اس سے سلے سی نے روشنی ضیں والل ور نظر کتاب کی سب سے قال قدر خلی کی ب ك اس من ايك غير جاندار معراور تجويه نكار في كادمى في اورجناح كردار اور طرز ساست کا بے لاک جائزہ لیا ہے۔ یہ قابلی مطالعہ تاریخ و ساسات کے طالب علمول کے علاوہ ولچین رکھنے والے قار کمن کے لئے بھی نمایت علم افروز

| irr       | مي آدواس اوركا نرعي في (١٩٢٥ -١٩١٤)                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ior       | كالتكريس سعطيمُدگى كے بعدميا ح كى مركزمياں ١٩٢٨ء -١٩٢٠                                |
| 140       | على سياست يُراكُ زي بي وايس سيماش يوابراتيا وكاخاته                                   |
| 140 (19   | وْنْدْ كِمَادِيدَ اورْنْك سِيتَدَرُوهُ بِنَدْتُ مُوتَى لال بَبْرِوكا انتقال (١٩٢١. ٢٠ |
| 14-       | كاندى بي گول ميز كانفرنس بيس (١٩٣١ع)                                                  |
| 199       | گول مز کافترنس کے بعد گاندی بی کی سرگرمیاں (۱۹۳۲-۱۹۳۲)                                |
| PI- (P191 | کانگویں سے اخذا فات مشانے/تفہم کیلئے جناح کی مساعی (۱۹۳۰–۲۷                           |
| PIA       | كانتركس ك مبانب سي جل اورسلم ليك كيش دفت مسترد (١٩٣٥م                                 |
| PPI (PIAT | جنگ عظيم و كا آغاز اور مبندو مستاني سياست پراس <u>مراثرا</u> ت (١٩٢١- ٩               |
| rre       | سندوستان جيورد ويقابله كاندى كالمقصدييات (١٩٣٧م)                                      |
| +44       | رط نی کے بعدگا ندخی می کسمیل ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹                                     |
| 744       | شملیکانغرنس ینبارگی ضد دبهش دحرمی (۱۹۹۵)                                              |
| PAP )     | كالبينية مثن (١٩٨٧ء)                                                                  |
| - 4       | پندُّت نېرولال صدرکانگريس دُسلم ليگ پران کاشدينتل                                     |
| 195       | ليگ كافودى جواب بزرايد داست اقدام (۲۷ ۱۹ و)                                           |
| r-4       | كروه بندى كاشقول كاتشريح يرشد يداخلافات                                               |
| P14       | عبورى مكومت كاقنام إورجانشبني كيلغ جنك كأآغاز                                         |
| rra       | لارده اوئن بين كاسده نبروادر شيل كالماؤنث ساتماد                                      |
| TTY       | كاندهج بحكا سياك ذوال فقيرمبند                                                        |
| - 104     | شاط و رسانی تقیم بنگال                                                                |
|           | شالمدب -سانحة تقتيم نجاب                                                              |
| rer       | شاطری - نیتابی شیعافش پوس                                                             |
| FA9       | اختاميه - مندوستان يكستان اوردنيا                                                     |

#### تغارف

بیویں مدی کے پہلے نصف میں دو عقیم انانوں موص دائ کرم پند گاندی اور محد على جناح في بندوستان كرياى مظرفات كوافي طاقتور محصيات يركيا-ودنوں عوام کے عظیم رہما اور بندوستان کی جدوجمد آزادی کے رائی تھے۔ سات مركرمين من دونوں كے مرك عظيم مقامد تھ لين دونوں كے درميان بقائے باہى ك كوئى الخائل نه في اى لئ كه ان ك تقريات من بعد المرقين ما- ايك ك تريي مغمل انداز سياس مين موئي تقى اور دو مراند مرف اس كا برى طرح كالك عَمَا بِلَد خود معْمِلِي تَمَدِيب كو شديد نفرت كل ثلاء سے ويك عَمَا ان طالات من وونوں كا ایک علی پلیٹ قارم یر کام کرنا فاعمکن فٹا اور ان دونوں کے درمیان آورش فاگر مقی ين يه آويش بعد علن ك ل على كاب على اور ال ي بعد علن ك كاريخ كا وهارا مور والا بو بيشه تقيم كي بجائ ادفام و اتحاد كا آئينه وار را فا آي امید کریں کہ یہ صور تحال مارمنی ہے۔ گاندھی جناح ملکش جو ساسی حیثیت میں شروع مولی کونک ب علف سای نظرات رمن تمی آست آست انحطاط بزر مو کرایك ملك فرقد وادان جگ عن تبديل مو كل- آخرى مرسلي بدوستان كا ساى كراى فرقد واریت کے شعلوں سے اس زہر فاک انداز میں الفتے کی کہ محض کا اس فعناء سے جو بورے ملك ير چاكى موكى على تكنے كا بحترى ذريع ملك كى چر يا دى يين نظر آيا-

آن کل ہندو ستان کے سابی طنوں میں عام گاڑیی پایا جا گا ہے کہ اکیے جا ت
ان محدود ان محدود ہندو ستان کے جا کہ اکیے جا ک
ان ہندو ستان کی تقسیم کے ذمہ دار ہے۔ متعدد ہندو ستانی مصنفین نے جاح کو ہا ک
آفری فرقہ پرست کے طور پر چیٹ کیا ہے جنوں نے ہندو ستانی سیاست کے جم میں
فرقہ دارے کا دائری خطل کیا ہندو ستان کی تحریک آزادی کی مخالف کی اور دو قوی افراد دو قوی اور دو قوی افراد کے بہارے ہندو سلم اتحاد کو سوچ سمجے انداز میں چارہ چارہ کیا۔ دو سری

ہے۔ بیرسٹر مو جمدار نے جناح کی اصول پرسی 'ویانت اور صدافت کو نمایت ستائش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دو سری جانب گاندھی جی کے عیاراند حریوں اور شاطرانہ جھکنڈوں نے انہیں شدید ذہنی و جذباتی تھیں پہنچائی ہے۔ بیرسٹر مو جمدار نے طویل اور مدلل بحث کے بعد گاندھی جی کو آیک ناکام سیاستدان اور تقلیم ہند کا سب برا ذمہ دار قرار دیا ہے جن کی تمام تر چاہیں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی وصدت برقرار نہ رکھ سکیں بلکہ انہوں نے جناح جیسے بااصول اور ٹھنڈے دل و دماغ کے برقرار نہ رکھ سکیں بلکہ انہوں نے جناح جیسے بااصول اور ٹھنڈے دل و دماغ کے برقرار نہ رکھ سکیں بلکہ انہوں نے جناح جیسے بااصول اور ٹھنڈے دل و دماغ کے برقرار نہ رکھ سکیں برعمل پر مجبور کیا گئی ہے انہی پہلوؤں سے متاثر ہو کر برقرار خواہش پر جی ردعمل پر مجبور کیا گئی سامنے پیش کرنا چاہج تھے۔ انمی کی جودھری جلیل احمد خال اے الل وطون کے سامنے پیش کرنا چاہج تھے۔ انمی کی تحلون' دوسلہ افرائی اور شفقت پر جی ان کی شکرگزار ہوں۔

ثوبيه طابر

بانب گائد می جی کی تصویر کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ عقل و فرد اظلاق اور محبت كا مجمد نظر آتے بين- احضا اور عدم تحدد بين ان كے نظريات كے ساتھ انسين بدهكا او آل بنا كروكها إجا كا بي- اس من كوئي شبه شين كه دونول تصويرين انتا بشدانه ادر غلط میں اس کاب میں میں نے ان کی سامی مرارمیوں کا عذکرہ کیا ہے اور انسین روبرو کڑا کیا ہے آگ تھالی جاڑے ہان کی تصویریں مناسب تا ترمی ر می با عیں-گاء می بن بادشہ ان عظیم انانوں میں سے ایک تھے جنس روے ارض نے آج محت دیکھا۔ بندوستان کی آزادی کے لئے ان کی ضدفات کو برجانب ے تعلیم کیا گیا ب لين ساتھ بن ايے لوگ جي جو جو گاندهي جن كي سياست اور ان كي سياس ا النك كو بھى التيم بند كا اى قدر زمد دار خلل كرتے بن جتاك بناح ك دو قوى نظرے کو۔ متعدد مرتبہ گاندھی تی نے ہندومسلم مسئلے علط انداز میں نمٹنے کی کوشش كى- مثال ك طورير ان ك تحريك خلافت مين سرك بل كوديد في كولى جواز نسين الله تحريك خلاف كيوالي ان كى مركر ميون ك ابعد الراك بع تاء كن تح كيونك انسون في مسلمانون من فرجى اور فرقه وارانه جذيات كو العارف من مددكى اور ان ك اور بندووك ك ورميان مناقرت كو برحايا-

ان القداد كابون من جن من كاندى في كا زندگي اور عظيم الثان مركرميون كا اطلا كيا كيا ب تدوكر كي ممالكا بيار الل كي ممالكا كاندى آخرى دور اور داكر به اطلا كيا ميتارسيد كا كافرين كي آرخ بت متناز كابين بين - بيد كابين معلونات كي كابن بين اين كي معلونات كي كابن بين اين كي معلونات كي كابن بين اين كي معلونات كي عقيم فخفيت ب اي ب طرح در اور وج كابن بين اين كي معلونات كي مقد اور كار روائيل به معمولي كي تخيد كرف كي جي مجل كي كر انبون في ابن كي متعد اور كار روائيل به معمولي كي تخيد كرف كي جي مجل بيت تمين كي دو مرى جانب جان كي مركرميون كو بين ان بندوستاني مورخون كي باتون بين مناسب اور غير جانبداراند نظ و نظر ميسر تمين او كي - اي ب معاصر بندوستاني آرخ كي مداقت كي بندوستاني آرخ كي معالد كي بندوستاني تارخ كي معالد كي بندوستاني تارخ كي معالد كي بندوستاني تارخ كي معالد كي اينا عدم قوازن بيدا ہو گيا جن في صداقت كي

گاز کو نشمان بنچاہے۔ اس کتاب میں ایک سے نظ نظرے دونوں کی سرگرمیں کا مطالعہ کرنے کی کو شمیل کا مرگرمیں کا مطالعہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور جناح گائد می آورش کی تصویر کا دو سرا رخ بیٹن کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بہ طریقہ کار گاریخی عدم قوازن کو درست کرے گا اور آئندہ نسل کو ہندوستانی گاری کے ایک بنگامہ خیزدور کے متعلق ایک واضح اور متوازن نیتے پر پہنچے کے کانل بنائے گا۔

II

گاند می بی ۱۸۹۳ء میں جولی افریقہ کے جمل انہوں نے ہندو ستانی آباد کاروں پر مجنوبی افریقہ سفید قاموں کے مظالم کے ظاف جرات مندانہ جدوجہد کی۔ جنوبی افریقہ میں قیام کے ایام بی میں وہ نالٹائی تحورہ اور رسکن کی تحریروں سے شدید متاثر ہوئے۔ خصوصی طور پر رسکن کی تحریر "اس آخری حد تک" (UntoTHISLASI)

پڑھنے کے بعد انہوں نے کہ جدید شہری تھان کو مطالے اور اس کی جگہ ایک یو ورلڈ آرڈر یا نیا تھان رائے کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنالیا جس کا مرکزی خیال تھا۔۔۔۔ "شہر سے گاؤں کی طرف مراجعت" فطرت کی طرف مراجعت" ان کے ذہن میں یہ پانتہ عنید بیدا ہوا کہ صرف اس طریقے سے ونیا سے تشدد و ختم کیا جا سکتا ہے اور عدم تشدد یا احتساء رائے مورد با احتساء کو رہن تھا ہے۔۔ ونیا میں ایسے نوٹر بیا کا قیام گاند می کی کا خواب تھا۔

III

مخلف نظرات پر جنی ہو نو پیاؤں کے قیام کے لئے ماضی میں بھی کچھ عظیم مفکرین کوششیں کر چکے تھے۔ عظیم اگریز دکیل لارڈ بیکن جو ۴۰۰ برس قبل پیدا ہوئے تھے ایسے ای خیال سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی کتب "دی نید اٹلانٹس" میں ان خیالات پر مفصل روشنی ڈائی جو ان کی موت سے دو برس قبل شائع ہوئی۔ ان کے خیالات انسانی

16 3 Teles "

#### IV

جو بکین نے انگلتان کے لئے کیا وہ رام موہن رائے نے ہندوستان کے لئے کیا وہ رام موہن رائے نے ہندوستان کے بیش کی کہ ہندوستان کے موام کو تقییم مقای خطوط پر مشکرت ' مہل اور فاری زبانوں بیں وی جائل چلیٹے تو راجہ رام موہن رائے نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ ان کی رائے بیل سائنس کا تعارف وفت کی فوری ضرورت تھااور اس متعمد کے لئے یہ ضروری تھاکہ اعلی تعلیم اگریزی زبان بیل دی جائے حکومت نے ان کے خیالات کو متعور کر لیا اور ملک اعلی تعلیم اگریزی زبان بیل دی جائے حکومت نے ان کے خیالات کو متعور کر لیا اور ملک اعلی تعلیم اگریزی زبان بیل دی جائے کو جو ان کے خیالات کو متعور کر لیا اور ملک ادارے قائم کے گئے۔ ملک کے فوجوانوں کے سائنے ایک نیاب وا ہوا اور مغلی خیالات سے مملو ' دانشوروں کا ایک نیا جائے ابھرا۔ انہوں نے سائی و سیاسی اصلاحات کی تحریکیں سائن کی دسیاسی اصلاحات کی تحریکیں مرت کے بعد بھی شروع کیس ۔ قوجم پر تی ' ابہام پر تی اور جمالت کے خلاف جو جنگ راجہ رام موہن رائے نے اپنی زعدگی میں شروع کی تھی اس نے اپنا فاتحانہ مارچ ان کی موت کے بعد بھی جارکی رکھلہ یکی وہ جذبہ تھاجس نے ان مغرب کے ملاقہ اپنے تھائی ہے ہندو متان کی اعلی نے بندوستان کا گرایس کی تشکیل کی جانب رہنمائی گی۔ مغرب کے ساتھ اپنے تھائی سے ہندوستان کا دانشور وہ خوال المدت فیدے جاگ کراسے کو تو موں جربے کی تھال سے ہندوستان کا دانشور وہ خوال المدت فیدے جاگ کراسے کو تھرورج پر پہنچا۔

#### V

راجہ رام موہن سے تقریبا ایک صدی بعد ہندوستانی مظرنامے پر ایک اور ویسر بگر علاقف خیالات کے ساتھ وارد ہوا۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی کے سواکوئی اور نسیں تفاجن کے متعلق ہم پہلے کمد کچے ہیں کہ وہ جنوبی افرایت میں سفید فاموں کے مظالم کے ظاف اپنی عظیم جدوجد انہوں نے مظاف کے خات میں جدوجد انہوں نے

مقام اور انسانی ملاحیتوں پر ان کے ایمان سے پھوٹے ان کا نقط تظر تھا۔۔ " کیمنے میں ترقی اور علم کا فروغ انسانی وہن کے خصوصی اوصاف ہیں۔ انسان محض سیدھے کھڑے ہونے والے جانور شیں ہیں بلک الفانی دیو آ ہیں جو اپنی متصود کو صرف فروغ علم کی شاہراہ پر گامزن ہو کر پا محتے ہیں۔ صرف اس رائے کے ذریعے وہ دنیا کو کشرول کر محتے ہیں اور اس کی تھیل و کر کے ہیں۔" اپ خیالات کی حایت میں انبول نے سب سے زیادہ ابحيت سائنس كے مطالع اور سائنى علم ك فروغ كو دى انہوں نے كما---- "آية فطرت کے قوانین کو جان لیں اور پر ہم اس کے بالک ہوں گے جیسا کہ ابھی ہم اپنی جالت كى وجد سے اس كے غلام بين سائنس يولو باكى جانب جانے والى شاہراه ب-جب سائنس اشياء كى مابيت كو كما حقد وْحويد فكاف كل قو يجرونيا وورتفاً اورمواد موكى جس ے انسان جو ہو تو بیا جام بنا لے۔ سائنس کی اس طرح سخیل سے اور پھر سائنس کو كنرول كر كے سائى و حافي كى محيل و و اى يولو باكا روب وحار لے كى ميكن ١٩٣٧ء می انتقال کر گئے لیکن ان کے افکار نے ہم عصر برطانوی وانتوروں پر ممرے اثرات مرتب کے اور ان کی موت کے ۴۰ برس کے اندر ۱۲۹۲ء میں راکل سوسائل قائم کی گئی جو دنیا کی عظیم ترین سائنسی مخطیم ہے۔ اس کے قیام پر راکل سوسائل کے اولین فیلوز نے بکین کی یاد کو مودبانہ خراج محتیدت ویش کیا اور خصوصی طور پر انسیں اینے گئے مثال اور محرك قرار دیا۔ ایک صدى سے مچھ زائد كے بعد فرانسيى تحريك خرد افروزيت فے انسين ایا ای خرائ عقیدت بیش کیا اور انی وائش کے عظیم شمکار ردی انسائیکو پیڈیا کو بیکن کی یاد کو معنون کیا۔ بیکن کی جانب سے دی گئ تحریک کا شکر گزار ہوتا جائے کہ بورپ میں سائنسی علوم نے دن وگنی اور رات چوگنی ترقی کی اور رفتہ رفتہ یورپ جدید تھان کے ا براول دے میں شامل ہو گیا جب کہ مشرق بار کی اور جمات میں دویا رہا۔ ہندوستان کو سائنی علم کی جھک حاصل کرنے کے لئے بھی اس وقت تک انتظار کرنا تھاجب تک کہ انگریزاں کی حکمرانی سنبھالتے۔

جنوبی افریقہ میں ہندوستانی آباد کاروں کے لئے کی تھی۔ جب وہ ہندوستان آئے تو ان کی شخصیت کے گرو دیو بالا کا بالہ تھا اور ان کے پاس اپنے ہم وطنوں کو دینے کے لئے ایک پیغام تھا انہوں نے کہا کہ ان تمام برسوں میں ہندوستان ایک غلط رائے پر چاتا رہا ہے اور اس کی 'جنت ان تمام طوم کو بھنا دینے میں مضربے جو اس نے اب تک سائنس کے ذریعے کیسے جیں۔ ان کا پیغام تھا۔۔۔ "فطرت کی جانب مراجعت " "فہروں کو رد کرویں" اور دیسات کی جانب لوئیں 'سائنس اور ٹیکنالوجی کے واستے کو مسترد کردیں یورٹی نظام طب کو رد کرویں "معنبی تون کو یکسر دھنگار دیں کیو تک بید برائی اور تشدد کے سوا چکھ اور پیدا نیس کرتا" انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار اپنی کتاب "بہتد سوراج" میں کیا جو ۱۹۹۹ء میں شائع ہوئی۔ یہاں اس کتاب میں ہے کچھ اقتبامات چیش کے جارہے ہیں۔

"یہ اگریز نہیں ہیں جو ہندوستان پر تحکرانی کر دہے ہیں بلک یہ جدید شریب ہیں جات ہیں جدید شریب ہیں جو اپنے ریلویزائیل گر افول اور ان تمام ایجاوات کے ذریعے (ہندی تحکران ہے) جن کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ وہ تہذیب کی فقوعات ہیں۔ بمبئی کلکت اور ہندوستان کے ویکر بزے شراصلی طاعون زوہ علاقے ہیں۔ شطبی سائنس کالے جاوہ کا طاقتور نچو ڑے۔ اس کی نسبت عطائیت کی گنا قائل ترجع ہے۔ بہتال وہ آلات ہیں جنہیں شیطان اپنے مقاصد کے لئے استعال کر رہا ہے۔ ہندوستان کی نجات ان تمام چیزوں کو فراموش کر دینے میں نہنال ہے جو اس نے گذشتہ میں بہتال ہوگا۔ استعال کر جاتا ہوگا۔ گیا اس نے گذشتہ میں برس یا استعال کر جاتا ہوگا۔ گیا ہیں جنہیں اور ایسی تمام چیزوں کو جاتا ہوگا۔ "

اصاتما گائد می کے تظریات از ربورینڈی ایف اینڈر یوز مشخلت ۱۸۸۱–۱۸۹۱ جب گو کھلے نے گائد حی بی کی بند سوراج پڑھی تو انہیں وہ کتاب اس قدر عامیات اور گلت پیندانہ نتائج پر بنی محسوس ہوئی کہ انہوں نے چیش گوئی کی کہ گائد حی ہندوستان میں ایک برس گزارنے کے بعد اپنی اس کتاب کو خود ہی تھف کر دیں سے (گائد حی بی کی کی

خود نوشت سوائح حیات اسفی ۱۳۹۵ کین گو کھلے کی پیش گوئی درست ثابت تھی ہوئی۔

1949ء میں گاری جی بی کے تکھا۔۔۔۔ "ہند سوراج ۱۹۹۹ء میں لکھی گئی جی۔ اس وقت سے

اب تک اس کے متعدد ایڈ بیش چھپ چکے ہیں اور اس کا ونیا کی گئی نہانوں میں ترجمہ ہو

چگا ہے۔ گزشتہ برس شرعیتی سونیہ واڈیا نے بھھ سے کما کہ میں اس ایڈ بیش کے لئے ایک

ترف آغاز لکھ دول ہے وہ شائع کر رہی ہیں۔ چنانچہ جھے اسے وصیان سے دوبارہ پڑھے کا خوشگواد موقع طلہ قاری ہے جان سکتا ہے کہ میں نے کسی ایک خیال پر بھی نظر بانی نیس

فر شکواد موقع طلہ قاری ہے جان سکتا ہے کہ میں نے کسی ایک خیال پر بھی نظر بانی نیس

کا۔ یہ جابلات تاریک ادوار میں والیس جانے کی کوشش نیس ہے۔ بلکہ یہ حسن کو اس کی ماری گارورش کی ایک خور پر تھور کھی کی کوشش میں ہے۔ بلکہ یہ حسن کو اس کی ماری گارورش کی ایک خور پر تھور کھی کی کوشش ہے۔ میں نے اس کی اپنے آئیڈ بل

(تدولكر بلده سخه ۱۷۵

100 اکتورہ ۱۹۳۳ء کو گائد می سیوا عظم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "میں آپ سے کموں گاکہ ہند سوراج کو میری آ تھوں سے پڑھیں اور اس میں وہ باب دیکھیں جس میں بٹایا گیا ہے کہ ہندوستان کو غیر قشد د کیسے بٹایا جا سکا ہے۔ آپ کار خانوں کی تہذیب میں عدم تشدوکی تغیر نہیں کر سکتے آپ اے صرف خود کفیل ویسات میں ممکن بنا سکتے ہیں۔"

(ابينا) مفحلت ١٨٩ \_ ١٨٥)

اکتور ۱۹۳۵ء میں انہوں نے جواہر لال کے ہام خط میں لکھا: "میں اب ایک بو زحا
انسان جول چانچ میں نے آپ کا نام اپنے جانشین کے طور پر چیش کیا ہے۔ چانچ مجھے
لازلہ اپنے جانشین کو مجھنا چاہئے اور میرے جانشین کو مجھے مجھنا چاہئے۔ مجھے بقین ہے
کہ اگر ہندوستان کو آزادی حاصل کرنا ہے اور ہندوستان کے ذریعے دنیا کو بھی آزاد ہونا
ہے تو جلد یا بدیر اس حقیقت کو لازما شلیم کرنا ہو گاکہ لوگوں کو شہوں میں شیں بلک
دیمات میں رہنا ہو گا۔ ہم صدافت اور عدم تقدد کو صرف دیکی زعری کی سادگی میں مجھ

سے بیں اور یہ سادگی چے نے اور ان سب چیزوں میں علاش کی جا سی ہے جو چے ہے ہے متعلق بیں۔

(تندولكر ٔ جلد ٤ منجه ١١٧)

وہ سائنس اور سائنسی ترقی سے قطعا متاثر نہ تھے۔ انہوں نے لکھا "متوع" ہوا میں پرواز اور ضروریات کی کثرت وغیرہ کے لئے جدید فنون میں میرے لئے کوئی کشش نہیں۔ یہ سب چزیں ہمارے اندرونی وجود کو مردہ کر دیتی ہیں۔"

"رفار زندگی کا مقعد نیم ہے۔ یم نہ صرف الی تندیب کا تصور کر سکا ہوں بلکہ اس کے لئے کام کررہا ہوں جس بی کار کی ملیت کوئی اعزاز نیم ہو گ۔ رطویز کے لئے کوئی مخبائش نیم ہوگی میرے لئے یہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نیم ہوگا اگر دنیا ایک مرتبہ پھر اتنی وسیع ہو جائے بعیما کہ یہ ایک وقت یم ہوا کرئی تھی۔

(تدوكر ولد ٥ صلى ١٥٥ - سما)

گاتہ حی تی کی سائنس سے نفرت ان کے اس مقیدے کا مقید تھی کہ سائنسی ترقی اس دنیا جی تھی کہ سائنسی ترقی اس دنیا جی تقدد کی طاقتوں جی ہے حد اضافہ کر دیا ہے۔ عدم تشدد ان کا قلفہ حیات تھا اور وہ ہندوستان کو عدم تشدد کا صورچہ بنانا چاہج تھے ان کے مطابق طاقت اور تشدد کو کسی بھی مشکل جی ہندوستان جی برداشت نہیں کیا جانا تھا۔ حتی کہ اس جارجین کے طاق بھی ہرگز استعمال نہیں کیا جانا تھا ان کے مطابق خود تکلیف برداشت کرتا اور دیگر فیر مشددانہ ذرائع برے ذہن رکھے والے افراد حتی کہ جارجین کو پھلانے کے لئے بھی خاطر خواد طاقتور ہتھیار تھے۔ جب گائد حی بی سوال ہو چھا گیا کہ اگر طاقت کو ختم کردیا جاتے اور عدم تشدد کو اپنالیا جائے تو ریاست امن و امان اور جارحیت کے مسئلے سے کیلے جائے اور عدم تشدد کو اپنالیا جائے تو ریاست امن و امان اور جارحیت کے مسئلے سے کیلے خشے گی۔ ان کا بووب تھا: "اگر کا گریس طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کر علق تو اس وقت تک افتدار طلب نہیں کرنا چاہے جب تک کہ یہ خوام پر فیر مشددانہ کبٹرول

حاصل نیس کرلتی ---- (غیر علی جارحیت کی صورت میں) یہ بتھیاروں کو رو کرنے کی طرف عوام کی رہند کیا جا سکے اور غیر طرف عوام کی رہنمائی کرے گی آگد (اس ذریعے سے) غیر علی حطے کا مقابلہ کیا جا سکے اور غیر مشدد انسانوں کا ایک ایسا دستہ تیار کرے گی جو جارح کے خلاف زندہ دیوار بن جا کمیں گے----- (سینا رمیہ جلد ۲ صفحہ ۱۹)---- میں فوج نہیں چاہتا (صفحہ ۱۹۲)

جگ عظیم دوم چیزنے پر ہدوستان میں کمانڈر انچیف نے ریڈیج پر ایک محظو کی بھی کا مشکو کی بھی محظو کی بھی محفظو کی بھی کا مشعد ہدوستانی سپانیوں کی بھرتی تھا ۔ اس بات چیت کے جلاف احتجاج کرتے بوٹ گامر می بی نے کہا:

"میں اس خیال سے محمل طور پر انجراف کرنا ہوں کہ بھوستان ایک فوتی ملک ہے اور میں خدا کا شکر اور کرنا ہوں کہ ایسا شیس ہے۔ میرے مطابق کی قوم کی تھیل و ترکیب میں دفاقی افوان سب سے کم ایمیت کی حال ہیں ..... میں فی تھیل و ترکیب میں کوئی کہ موام اپنے ملک کی عزت بچانے کے لئے اپنی تکلیف سے کہ اہلیت پر بھروس کریں گے ...."

( تدولكر ؛ جلد ٥ صفحلت اسا - مسا)

جنگ عظیم دوم کے دوران " بربرطانوی کے عام خط میں گائد می بی نے اپ اس خیال کو مزید آگے برحایا۔ یمان اس خط کے پکھ مندرجات نقل کے جارب ہیں۔

میں ہر برطانوی سے ایل کرنا ہوں خواہ اس وقت وہ کمیں بھی ہو کہ وہ مختلف اقوام کے درمیان تعلقات کی بحلل اور دیگر معاملات کے لئے جنگ کی بجائے عام تھدو کا طریقتہ کار افقیار کرے۔۔۔۔

"میں آپ کو ایک شرطاند اور جرات منداند طریقہ بیش کرنے کی است کر رہا ہوں' ایک ایسا طریقہ جو بداور ترین سپانیوں کو زیب دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نازی ازم سے اسلحے کے بغیر لڑیں اور اگر میں فوتی اصطلاح استعال کروں تو آپ نازی اور م خلاف عدم تھدد کے بضیاروں سے لڑیں۔ میں چاہوں گاکہ آپ ایٹ ہضیاروں کو اپنے

اور انسانیت کے دفاع کے لئے ہے کار خیال کرتے ہوئے رکھ دیں۔ آپ بظراور مسولین

کو دھوت دیں کہ وہ آپ کے ممالک سے جو چاہیں لے جائیں وہ سب اشیاء جنہیں

آپ اپنی طکیت کتے ہیں۔ انہیں اجازت وے دیں کہ وہ آپ کی خوبصورت عمار توں پر بینے

بینند کرلیں آپ انہیں اپنی روحوں اور ذہنوں کے علاوہ ہر چیز دے دیں گے اگر یہ شریف

انسان آپ کے گھروں پر قابش ہونا چاہیں تو آپ خود کو اپنے مرد 'حورت اور بینے کو کٹوا

ویں گے لیکن آپ ان کی دفاواری سے انکار کر دیں گے " میش کے کا پر ہوش طلبگار ہوئے

کا دعویدار ہوں۔۔۔۔ ای تلاش کے دور ان میں نے عدم تشدد کو دریافت کیا ہے میری

ذیم کی کے مشن میں چیل گیا۔۔۔۔ جھے اس مشن کو بروئے عمل لانے کے علاوہ ذیمہ رہنے

میں اور کوئی دلیجی نہیں۔ "

#### V

مندجہ بالا صفات بی ہم نے گاند می بی کے فلنے اور گاند می بی کی آئیڈ یالوثی کا عموی تقور بیش کیا ہے۔ اب ہم ان نظریات کا تذکرہ کریں گے جن کے زیراثر جناح کی تربیت و پرداخت ہوئی۔ جناح ۱۹۸۹ء بیں قانون کے مطالعے کے لئے انگلتان گئے جب ان کی عربیشکل ۲۹ بری تھی۔ اس وقت دادا بھائی نوروثی بھی انگلتان ہی بیں تھے۔ وہ کا گرایس کے باغوں بی سے ایک تھے۔ اس وقت وہ برطانوی پارلیزن کے دارالحوام بی لاہل پارٹی کے رکن تھے۔ دادا بھائی نے نو عربیتاح کو ایٹی عاطفت بی لے لیا اور فطرائ جناح نے اپنی ابتدائی سیاست ای عظیم استاد سے بیجی۔ جناح دادا بھائی کے ہمراہ بکوت دارالحوام اور مختف سیاس نشتوں میں جاتے تھے اس طرح وہ برطانوی سیاسیات کے ترق دارالحوام اور مختف سیاسی نشتوں میں جاتے تھے اس طرح وہ برطانوی سیاسیات کے ترق پیندانہ نظریات سے مانوس ہوئے۔ یہاں میہ بات بھی قائل ذکر ہے کہ لندن میں اپنے ایام طالب علمی کے دوراان گاند می تی بھی دادا بھائی سے ملے تھے لیکن چو تکہ دونوں کے درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ درمیان کوئی دو تی یا ہے تکلنی فردغ نہ

پاسکی۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ کر انگلتان میں مستقبل کے مماقائے ساسیات اور کی ختم کی ترقی پشداند سرگر میوں میں کوئی دلچی شیں لی آیم وہ سبزی خوروں کی انجن میں ممری دلچی لینے کے اور اس کے سرگرم رکن بن مجئے۔

#### VII

گاندھی ٹی کا گریس اور لیگ کے درمیان میثاق تھنٹو سے چند برس قبل ہندوستان اوٹ چکے تھے لیکن انہوں نے اس معلیہ اور ہندو مسلم اتحاد کے لئے جناح کی کوششوں میں کوئی دلچی ظاہر نہیں گی۔ ان کا ذہن اپنے تظریات پر مرسکز تھا۔ اس طریقہ کار پ جس کے ذریعے ان تظریات کو عملی جار پہنایا جا شکے۔ 1810ء سے 1814ء تک انہوں نے خود کو بھیران اور دیگر جگوں پر اپنے تظریات کے ساتھ معمولی تجریات کے لئے تخصوص

ر کھا۔ اس دوران کا تھر کی سیاست میں ان کی دلیجی نیم دلانا تھی۔ انہوں نے 1818ء میں کا تھرایس کے اجلاس امر تسریس کچھ حصہ لیا۔ اس دفت جلیاتوالہ کے قتل عام پر کا تھرایس کے جذبات بہت مختصل تھے لیکن گائے ہی تے احتیاط اور مشیط کی ہدایت کی۔ لیکن ای انتاء میں علی پراوران۔۔۔۔ مجھ علی اور شوکت علی نے ترک کی خود فقاری کے مسللے پر تحریک خلافت شروع کی اور گائد می بی کو اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی جس پر وہ فوراً رضا مند ہو گئے۔ وہ اس تحریک میں مجمولیت کی دعوت دی جس پر وہ فوراً رضا مند ہو گئے۔ وہ اس تحریک ملائت کے ساتھ تجریات کا عظیم موقع فراہم کرے گی۔ گئے می بی کا در اس ای قلادت میں تحریک خلافت نے ذروست قوت حاصل کر لی اور ملک کے طول گئے می بی کی قیادت میں تحریک خلافت بن گئی کہ خود حکومت خوفزدہ ہو گئی۔ تحریک خلافت بن گئی کہ خود حکومت خوفزدہ ہو گئی۔ تحریک خلافت بن گئی کہ خود حکومت خوفزدہ ہو گئی۔ تحریک خلافت کی چھتری تے گئے می بی کا دور میں داخل ہوان شروع کی۔ خلافت کی چھتری تے گئے کہ میں بی کا دور میں داخل ہوان شروع کی۔ گئی ہی کا دور میں داخل ہوانست گئی کہ اور میں داخل ہوان شروع کی۔ گئی ہو کہ کا دور میں داخل ہوانست کی کا دور میں داخل ہوانست کی کا دور میں داخل ہوانست گئی ہو می کی اس جنگ میں عدم تشدد کا پہلا گولا داخا کیا اور ہیدوستان اپنی آدری کے ایک کا دور میں داخل ہوا۔۔۔۔ گائد می بی کا دور میں داخل ہوا۔۔۔۔ گائد می بی کا دور میں داخل ہوا۔۔۔۔ گائد می بی کا دور

اس لیے گاند می بی ناقتال تنیر نظر آئے تھے۔ بندہ عوام تو پہلے ہی مماتما کے چنوں یس گریکے تھے اور خلافت تحریک کی بھرپور تمایت سے مسلم عوام بھی ان کے جمنڈ ب سے بھی جمع ہو گئے۔ اب ان کے تحریک امیر ہونے کی باری دانشور طبقے کی تھی۔ اب تک انڈین بیشل کا گریس کو گاند می بی کی مختلف تحریکوں سے کوئی داسط نمیس تفاجو شروع ہو بیک تحص۔ آئیم اب گاند می بی کی مختلف تحریکوں سے کوئی داسط نمیس تفاجو شروع ہو بیک تحص۔ آئیم اب گاند می بی نے اپنی توجہ کا گریس کی جانب مبذول کی وہ اپنے نظالت کے فروغ کے لئے اس مظیم ادارے پر گرفت عاصل کرنا چاہتے تھے آگہ اس خلیالات کے فروغ کے لئے اس مظیم ادارے پر گرفت عاصل کرنا چاہتے تھے آگہ اس اپنے نظرات کے قروغ کے لئے اس مقیم ادارے پر گرفت عاصل کرنا چاہتے تھے آگہ اس طوقائی انداز میں تھی اور سی آر داس اور پنڈت موٹی المال نمو جسے رہنماؤں نے ان کے طوقائی انداز میں تھی اور سی آر داس اور پنڈت موٹی المال نمو جسے رہنماؤں نے ان کے سامنے فوراً بتھیار ڈائل دیے اور آئیدہ مرگر میوں کے لئے گاند می بی کا مائے تھیار ڈائل دیے اور آئیدہ مرگر میوں کے لئے گاند می بی کا

لائحہ عمل اپنالیا۔ اس کے بعد گائد می جی عملاً کا گریں کے آمرین گئے۔ یہ صور تھل عمر علی جناح کے لئے سخت ناقائل برداشت اور ناقائل تنلیم تھی جو کا گریس کے اولڈ گارڈ اور اس پرانی اعذین سیطن کا گریس کے عظیم محافظ تھے جو دادا بھائی نوروٹی فیروز شاہ میتہ ' گوپال کرش کو کھلے' سریندر ناتھ مینرٹی اور دوسرے رہنماؤں کی سحظیم تھی۔ وہ آخری لیے تک جنگ کے بغیر کا گریس کو گائد می تی کے حوالے کرتے پر تیار نہ تھے۔

جناح کو گاند می تی کی آئیڈیالوتی ہے کوئی تعدردی نہ تھی اور وہ محسوس کرتے تھے

کہ گاند می جی ہندوستان کو بد تھی کی دلدل کی طرف نے جارہ بین جمال ہر چیز جای پر

فیٹے ہو گی۔ وہ اے ہندوستان کے لئے بریادی تصور کرتے تھے کہ کانگریس پرانے مقیم

دہنماؤں پر گاند می تی کے پروگرام کو ترجیح وے کر اے اپنا نے۔ ان کے خیال جس

کانگریس کے لئے گاند می جی کا راستہ اپنانا خود کھی کے متراوف تھا۔ تاکیور میں کانگریس

کے کھے اجلاس میں نیا لائح محمل اختیار کرنے پر جناح اپنا احتجاج بلند کرنے کے لئے اضے

لیکن ان کی بلت نہ می گئی اور انہوں نے دل کر فتکی کے عالم میں کانگریس چھوڑ دی۔

لیکن ان کی بلت نہ می گئی اور انہوں نے دل کر فتکی کے عالم میں کانگریس چھوڑ دی۔

گاندهی تی کے پام ایک قط بیں جتاح نے وضاحت کی کہ وہ کاگرلیں کے لئے گاندهی قد گاندهی تی کے پام ایک قط بیں جتاح نے وضاحت کی کہ وہ کاگرلیں کے لئے گاندهی کی قیادت کو تبول نہیں کر سکتے: "میں اس خلصانہ مشورے کے لئے آپ کا شکر گزار موں کہ آپ نے جھے اس نئی زندگ سے اپنا حصد وصول کرنے کی وعوت وی جس کا ور جمارے ملک کے سامنے وا ہوا ہے لیمن اگر اس "حیات نو" کا مفہوم آپ کا پروگرام اور آپ کے طریقے ہیں ' تو جھے فدش ہے کہ میں انہیں اپنا نہیں سکا۔ کیونکہ جھے پورا بیٹین آپ کے طریقے ہیں ' تو جھے فدش ہے کہ میں انہیں اپنا نہیں سکا۔ کیونکہ جھے پورا بیٹین ہے کہ سے جمیں لازمان جائی کی طرف لے جائیں گے ۔۔۔۔۔ آپ کے انتخا پندائہ پروگرام لیے واقعی طور پر ناتجرہ کا فرنجوانوں ' جالوں اور ان پڑھوں کے تخیل کو امیر کر لیا ہے لیکن ان سب کا مطلب تھل پر نھی اور انتظاد ہے۔ اس کا متیجہ کیا ہو سکتا ہے ہیں سوچنے سے ان سب کا مطلب تھل پر نھی اور انتظاد ہے۔ اس کا متیجہ کیا ہو سکتا ہے ہیں سوچنے سے بھی کانے افتا ہوں۔ "

كالكريس ك كاندمى فى ك كترول من جانے ك بعد جناح ك كامريس چمو و لے ب

جوا ہر لال نمرونے اپنی خودنوشت سوائے حیات میں بول تبرو کیا ہے:

"ائس (جناح کو) کاگریس میں رونما ہونے والی کی تبدیلیوں پر شدید اختاف تھا وہ سای بنیادوں پر فیر متنق تھے ۔۔۔۔ مزاجا بھی وہ نک کاگریس میں قطعات عامودوں تھے وہ وکو کواس کسائریش جوم سے کھل طور پر خود کو علیمدہ محسوس کرتے تھے جو ہندوستانی میں تقاریر کا مطالبہ کر رہا تھا۔ انہیں عوام کا جوش و خردش جوم کایاگل پن (موب بسٹرا) معلوم ہو آتھا۔ "

#### VIII

كالكريس يمورن كر بعد ملم ليك وه مركزي بليث فارم بن كى جس ك وريع جناح نے اپنے خیالات کو فروغ دیا لیکن سوراج اور بندو مسلم اتحاد کے متعلق ان کے خیالات حسب سابق بل رہے۔ وہ واحد تبدیلی جو ان کی تقریروں میں محسوس ہوئی وہ ب تھی اب دو مسلمانوں کی بسماندگی اور ہندووں کی جماری اکثریت کے پیش نظر مسلمانوں ك في كجه خصوصي تخفظات كا مطالب كرف ملك عصد ليكن ساته بي وه منبط كا مظاهره بھی کرتے رہے اور انہوں نے لیگ کو سوچا سمجھا کا تحریس خالف رونیہ ایٹانے کی اجازت میں دی۔ لیگ کے بلیث فارم سے انہوں نے کا گراس کو ماکل کرنا جایا اور دونوں کے ورمیان بل بنے کی کوشش کی- انہوں نے ۱۹۳۷ء میں گور نمنث آف اعرا ایک ۱۹۳۵ء ے تحت کا گریس کی صوبائی وزاروں کی تفکیل تک اپنا یہ مفاعات روید کی برس جاری رکھا حتی کہ انتخابی مرسلے کے دوران بھی لیگ اور کا تحریس کے درمیان تعاون کا جذب برقرار رہائین جب احظل مائے سائے اسے آئے و معلوم جواکہ کانگریس نے بھاری اکثریت حاصل کرلی ہے۔ اس سے کا تحریس کا سر پھر کیا۔ اس شاعداد کامیابی کے نشے میں کا تحریس نے جتاح اور مسلم لیگ کا نوش لینے میں شدید تھیر کا مظاہرہ کیا بعد ازاں کا تحریس کی مُنْلَف حَكُومَتُوں نے اپنی کارروائیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں حقیقی یا خیالی خوف پیدا

کر دیا۔ اب کا گریس اور لیگ کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا جس نے قدر کا مشرد فرقہ
وارانہ رخ افقیار کر لیا۔ جنل عمری راہ پر گامزن تھے اور انہوں نے کا گریس کو شائدار
سبق سکھانے کا تیر کر لیا قلہ انہوں نے گائد می اور گائد حیانہ کا گریس کے عاصبانہ بننے یا
کم از کم بھوستان کے مسلم اکثرتی علاقوں پر ان کا تسلط رد کئے کے لئے بچھ انتمال
اقدامات کرتے کے لئے اپنا ذہیں بنالیا۔ اب انہوں نے اپنے دو قوی نظریے کی تحیر شرویا
کی جو بچھ حرصے سے ان کے ذہین میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد مارچ ۱۹۹۰ء میں مسلم
لیگ کے اجلاس لاہور میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے علیات ملک کے قیام کار کی مطالب
کر دیا جمل گائد می اور گائد حیانہ کا گوئوں نہ چان ہو۔ حالات اس کے بعد تیزی
سے تبدیل ہوئے اور گا اگست کے مجادء کو جناح کا سے مطالبہ باز آور ہو گیا جب تنتیم ہند
کے نتیج میں دو علیمہ 'آزاد اور خود مخار ریاشیں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آگئیں۔

کے نتیج میں دو علیمہ 'آزاد اور خود مخار ریاشیں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آگئیں۔

#### IX

آزدی کے حسول سے جناح نے تو اپناپاکتان پالیا کین گاند می تی کو کیا الما؟ وہ ١٩١٥ء میں محض ہندو سنائی جگ آزادی او نے کے ہند شیں آئے تنے یہ آزادی ان کے لئے مرف ایک مقصد کے حسول کا ذریعہ تھا۔۔۔۔ اپنے خواب کے ہوئو بیا کی آدمی راہ ش سائس لینے کا ایک مقام کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی خدمات کے بل ہوتے پر آزادی کے حسول کے بعد ان کی پوزیش نمایت منفود اور ناقتل تنظیرہوگی لیمن ایسا نمیں ہوا۔ اب انہیں پہلے بیسا تھکھاند مقام ہرگز حاصل نمیں تھا اب نموہ بیشل کی جو زی افقیادات اعلی انہیں پہلے بیسا تھکھاند مقام ہرگز حاصل نمیں تھا اب نموہ بیشل کی جو زی افقیادات اعلی کی مالک تھی تاہم بھی کمی وہ احرام گاند می تی سے مشاورت کا نمائش شو کر لیا کرتے ہے۔ بیارے الل کے الفاظ میں۔۔۔ "اس ناقتل بیان ہو ڑھے مخض کو علم پر حسمتن کیا گیا اس کی بسیرت اور منزہ من افعاء دائش کو سراہا گیا" اس سے مشاورت طلب کی گئ اے مودباند توجہ سے سناگیا اور پھر سیجھے چھو ڑ دیا گیا" (ممائنا گاند می۔۔۔۔ آخری دور ا

جلد ٢ منحه ٢٣) گائد هي تي ك اپ اخاظ جن "پہلے جن ہر چيز كا سلطان ہو سكا تقا۔ (كيكن) آج ميرے بت سے ہم منصب سلطان منظرعام پر آ چيكے ہيں اگر بيں ابھي تك خود كو سلطان افسور كر سكول تو۔ اگر جن الياكر سكتا ہوں تو جن ان جن سب سے زيادہ كم هيئيت ہوں۔"

(تندولكر ولد ٨ صفحه ١٣٥٥)

گاندهی تی کا اثر و رسوخ اس وقت کم ہونا شروع ہوا جب الدؤ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پنچ۔ نبرو اور بیٹل نے ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تقتیم گاندهی تی کی کسی مشاورت کے بغیر تنلیم کر لیا۔ بمبئی میں ۱۳ جون ۱۹۳۵ء کو آل اندیا کا گریس کمیٹی کے اجلاس میں سردار بیٹل نے ایک ب رحمی کی حد تک دو ٹوک تقریر کی جس میں گاندهی تی کے عدم تشدد اور احتسا بھے آدرشوں کو فیراد کما گیا تھا۔ انہوں نے وہ وجود بھی بیان کیس جن کی بنیاد پر دد گاندهیانہ آئیڈ لڑکی مزید بیروی نبیس کر سکتے تھے۔ انہوں نے کما۔۔۔۔

"آزادی آری ہے۔ انہیں لازمان صنعتیں قائم کرنی ہیں۔ انہیں لازمان فرج قائم کرنی ہے اور اے موثر اور مضبوط بناناہے۔"

(مماتما گائد هي ---- آخري دورا جلد ٢ صفحه ٢٥٥)

نمود کے خیالات بھی انمی خطوط پر سنر کر رہے تھے۔ عوام کا معیار زعر کی بات کرنے

کے لئے انہوں نے ملک بیں وسیع بیانے پر صنعتیں لگانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کما

کہ مغرب کا لیس منظر جس بیس مشین اور سائنس و نیکنالوٹی کو اہم ترین گردانا گیا ہے۔
ہندوستان بیس بھی ابنایا جانا جائے۔ چنانچ بیہ بے حد واضح تھاکہ اگرچہ اگریز جا بچے تھے

لیکن نہرو اور پٹیل کے صاف اعلان کے بعد گائد می ٹی کے بوٹو بیا کی تھیر کا امکان نمایت
موجوم تھا۔ اب گائد می ٹی کی حیثیت بے حد غیرواضح تھی اور ان کے پاس اس کے علاوہ

گرنے کے لئے بکھ نہ تھاکہ وہ دعائی اجماعات بیں اپنے خیالات کا پرچار کریں اپنے زعرگ

بھرے مشن کو ترک کر دینے کا تصور تی ان کے لئے ناقائل خور تھا۔ اب انہوں نے اپنے

روگرام كا اكا قدم افعات كاتير كرليا تها .... ايك جي يرويمات رياست ك قيام كى داه ہموار کرنا جس کا مرکز افقل ضرول کی بجائے وسات میں مر بگر: ہو۔ انہوں نے محسوس کیا ك كالكرليس اب ان ك لئے قطعا فائدہ مند شيس رى كيونك ان كے مطابق اس نے طاقت کا ذا کفتہ چکے لیا تھا اور طاقت کے لئے پاکل ہو گئی تھی۔ چناٹیہ وواس بیتج پر پہنچ کہ كالكريس سے دامن جمال ليما جائے اور اس كى جكد وہ ايك آزمودہ كائد صيانہ سقيم قائم كري مح جس كا كائد حيات نظريات ير عمل يقين ركمنا شروري بو كله ٢٩ جؤري ١٩٣٨ ك رات کو این موت سے محض ۲۲ محفظ سے مجی کم پیٹٹر گائد حی بی فے اس همن بی اپنے منعوب كا خاكد اين باتمول ب تياركيايد منعوب تماكد عظيم قوى ادارك الذين نيشل كالكريس كو قراد دينا اور اس كى جكد لوك يوك عليد ك بام س ايك ئى تنظيم قام كرنا جس كا آبنى وهانيد كالدهى فى ك ان معتقرين ير مشتل مو كا .... آل اعدا بيسر اليوى ايش الله على اعدًا والى اعد المرز اليوى ايش البندوستاني تعليم علمه البريج سيوك علم اور كوسيوا علمه- (تدوكر علد ٨ صفات ٢٨٥ - ٢٨١) اعذين ليشل كالكريس كى تحليل ] متعلق سوچنا بھی ایک البیہ تھا وہ جماعت جس نے وقت کے ساتھ مارے آگے برسے اور جدوجمد آزادی بین اس قدر اہم كردار اداكيا تفااس كى جكد آل اعديا سيشرزايوى ايش يا گو- سیدا عظم جیسی تظیموں کو لیتے ہوئے دیکنا ایک بہت برا سانحہ ہو یا۔ اس عاظر میں جناح کی جانب سے گاند می اور گاند می ازم کے خلاف علم بعاوت بلند کرنا ایک باریخی ضرورت نظر آنا ب-

ہم پہلے ہی دیکہ بھے ہیں کہ نہو اور بیش دونوں گائد می بی کے آور شوں کو ملک کے ملی انتظام و العرام پر لاکو کرنے سے الکار کر بھے تھے۔ آسے دیکسیں کہ عام آوی نے ان کے تیک ان کی کیا رد عمل خاہر کیا۔ گائد می بی اپنے خیالات کے ساتھ عملی تجربات کرنا جا ہے تھے۔ مثلاً گائد صیافہ نظام کے تحت ایک مثانی گاؤں کو کیسا ہونا جا ہے ؟ ای متصد کے بیش تھے۔ مثلاً گائد صیافہ نظام کے تحت ایک مثانی گاؤں کو کیسا ہونا جا ہے ؟ ای متصد کے بیش نظر اپنی زندگی کے آخری ایام بیں وہ ضلع وارد حاکے ایک گاؤں سیوا گرام میں آباد ہو

گئے۔ گاندھی بی کی زندگی میں اس گاؤں میں ہر حم کی گاندھیانہ سرگرمیال زور و شور سے جاری رہیں۔ ان کی موت کے لگ بھگ ۱۴ برس بعد ایک سرگرم سائی کار کن نے سیوا گرام کا دور کیا اور جن طالات کا انہوں نے مشاہدہ کیا وہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کے گئے ہیں:

"باب کے وقت میں سیوا گرام کے ہر گھر میں ایک چرفہ ہوا کرنا قبا۔ آج

ار کا گؤں میں ایک بھی چرفہ نہیں۔ جمال تک اس بنیادی تعلیم کا تعلق

ہے جس کا سیواگرام مرکز تھا اس کے متعلق وہ (سیوا گرام کے عوام) وعلی
چپی نفرت کے بغیر کہتے ہیں:

"ہم اپنے بچوں کو چو تھی جماعت (پرائمری) کے بعد آشرم سکول نہیں سیجے
کونکہ نئی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نوکریاں نہیں باتیں اس لئے ہمارے
اڑکے واردیا شر جاتے ہیں۔ وہ رسمی سکول میں پڑھنے کے لئے ہم میل چلئے
ہیں۔۔۔۔ (دیماتی) کہتے ہیں۔۔۔۔ "ہم بھٹ زمین کے کاشٹکار نہیں رہنا چاہے۔
ہم بھی وکیل اور ڈاکٹر بننا چاہجے ہیں۔"

(دحول کے پیول از مم نائیر صلحہ عدا)

ان کی افادے کو عملی تجربے سے بر کھنے کے بعد گائد عمی بی کے آور شوں کے متعلق یہ ایک عام آوری کا فیصلہ ہے۔ اس سے بھی یہ خابت ہو آ ہے کہ دی تغیر تو سے متعلق گائد عمی بی کائد عمی کائد عمی کائد عمی کائد عمی بی کہ اس کا جو آ اے کمال کاٹ وہا ہے ودکون کمد سکتا ہے کہ وہ غلط ہے ؟ اب اگر ہم گائد عمی بی کی مرتوز کو شفول کے مجموعی حاصل کا تجربیہ کریں اور ان کی بھی نہ ختم ہوئے والی محنت اور روح کے کرب کے ماصل کو دیکھیں تو بھیں پید چلے گا کہ بعد ستان نہ صرف گائد عمی بی کے رائے سے دور بہٹ وہا ہے بھکہ بھیتا اسے کمل طور پر مسترد کر دہا

کیا جناح فی الحقیقت اس دو قوی نظریے پر بھین رکھتے تھے جس پر وہ مسلمانوں کے علیمہ ریاست کے مطالب کے دوران اس قدر زور دیتے رہ ؟ کیا وہ دافتی فرقہ داریت سے بعدردی رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے پاکستان صرف مسلمانوں کے لئے بنایا تھا؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور بتدو الگ الگ اور منظم خانوں میں رہیں ؟ آیے ان موالوں کا جائزہ لیس۔ کہ اگست کے مجاء کو وہ بیشے کے لئے دفی سے رخصت ہو گئے۔ اا اگست کے مجاء کو انہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے کملی تقریر کی جس میں انہوں نے مندرجہ ذیل اعلان کیا:

"آپ آزاد بین آپ اپ مندروں میں جانے کے لئے آزاد بین اس دیاست
پاکستان میں آپ رہی مساجد یا کسی بھی دو سری عباوت گاہ بین جانے کے لئے
آزاد بین۔ آپ کسی بھی ذہب اُ ذات اور مقیرے سے تعلق رکھ کئے
بیں۔۔۔۔ اس کا اس بنیادی اصول سے کوئی واسط نہیں کہ ہم سب ایک
ریاست کے شری بیں۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس تصور کو بطور آئیڈیل
اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندا اُ
ہندہ خیں رہیں گے مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔مسلک کے مفہوم میں
منیوں میں دیوں کے مسلمان مور اور کیا طلح
ہندہ خیس کے شری ہونے کے خاطے

(جناح کی زندگ ازمیکٹر بولیتموا سفیہ ١٩٨٠)

مندرجہ بلا اطان سے جناح کی سیاست کی اندرونی روح نملیاں ہوتی ہے۔ یمال وہ پرائے جناح چرموجود ہیں۔ جو سفیرہندو مسلم التحاد تنے۔ وہ ہندو فرقے کے خلاف نمیں اڑے بلکہ ان کی جنگ گاندھی اور گاندھی زدہ کا تحریس کے خلاف تھی۔ وہ خلوص دل

#### XI

یہ بات اب آمام اطراف میں تتلیم کی جا چک ہے کہ تقتیم ہند تمام متعلقین کے لئے ناقتل برداشت برائی ثابت ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس فے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی مسلم طلاق ایس کیا بلکہ دو سری جانب اس فے ہیندوؤں الایجل مسائل کوئے۔ کر دیے ہیں۔ ہرصاحب فیم کو لازما" دو قوی نظریہ کی ای طرح مخالفت کرتی چاہئے جس طرح جنان نے فود پاکستان کی آئین ساز اسمیل کے سامنے اپنی پہلی تقریم میں کی تھی۔ دو قوی نظریہ کا جواز کماں ہے جب کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں جہ تی صد مسلم قوی نظریہ کا جواز کماں ہے جب کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں جہ تی صد مسلم آبادی اصلا" و نسا" ہندو ہے اور اسلام قبول کر لینے والے ہندوؤں کی اولاد ہے۔ فود جنان ایک گھراتی ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ لسائی اعتبار سے بھی ہندوؤں ایک ہی مادری کی بحادی اگروڑ کی بحادی اکروڑ کی بحادی اکروڑ کی بحادی اکروڑ کی بحادی اکروڑ کی بحادی اور مسلمان باتی ہیں انسیں تشیم سے بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ابھی تک ہندوستان میں ۵ یا ۹ کروڑ مسلمان باتی ہیں انسیں تشیم سے کیا فاکدہ پہنچا ہے ؟ عوام تشیم کے بھی خواہل نہ تھے۔ مسلمان باتی ہیں انسیں تشیم سے کیا فاکدہ پہنچا ہے ؟ عوام تشیم کے بھی خواہل نہ تھے۔ ان کا سیاست سے کوئی سروکار نسیں ہے۔ یہ وہی ہیں جنہیں تشیم سے سب سے زیادہ مقدام کریں گے۔

مزید برآل ' برصغیر کا تحفظ ہی دوبارہ اتحاد کا متعاضی ہے۔ اس همن بیل الدؤ وہول کا اللہ عمل میں الدؤ وہول کا اللہ عمل خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ انہوں نے تقسیم کے سوال کو ایک سپائی کی آگر سے ' وفاع کے نقط نظرے دیکھا تھا اور وہ اس نتیج پر پہنچ تھے کہ دو قوی نظریے کی بنیاد پر ہندہ ستان کی تقسیم تھے پر اور بعد میں ہوئے والے تمام واقعات کے ہمراہ ' اس کے وفاع کو خطرناک حد شک کمزور کر دے گی اور اے شمال اور شمال مغربی سمت سے تملے کا کھلا بدف خطرناک حد شک کمزور کر دے گی اور اے شمال اور شمال مغربی سمت سے تملے کا کھلا بدف بنادے گی۔ مسئلے کے ای پہلو کو وہن میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مرکزی مجلس تانون ساز کے ارکان سے مندرجہ ویل افغاظ میں خطاب کیا تھا۔ "آپ جغرافے کو نہیں بدل کئے۔ کے ارکان سے مندرجہ ویل افغاظ میں خطاب کیا تھا۔ "آپ جغرافے کو نہیں بدل کئے۔ دفاع ' خارجی تعاملات اور متحدد اندرونی و بیرونی مسائل کے فقط نظرے ہدوستان ایک فظری وحدت ہے۔ آریخ متحدد شواہد فراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی فطری وصدت ہے۔ آریخ متحدد شواہد فراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی فطری صدت ہے۔ آریخ متحدد شواہد فراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی فیلگف شفت ہوئی اور قراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی فیلگف شفت ہوئی اور قراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی فیلگف شفت ہوئی اور قراہم کرتی ہے کہ فرقے اور حتی کہ دو قومی اپنی

ہم عصر تاریخ نے اس جری سپائی۔ وائسرائے سے مطاب انساف نہیں کیا جس نے اسٹے افغاف نہیں کیا جس نے اسٹے اسٹے اس کے عوام نے اسٹے اعلیٰ حمدے سے برطرفی قبول کرلی لیکن (ہندوستان کی) سرزین اس کے عوام اور اس کی عظیم الشان فوج کو دو حصول بیں توڑنے کی ذمہ داری نہیں لی۔ کسی نے بھی ا نہ گاندھی ' نہ جناح اور نہ کسی اور سیاستدان نے تقتیم کی برائیوں کو اس قدر واضح انداز بی نہیں دیکھا جیساکہ لارڈ دیول نے دکھے لیا تھا۔

گزشتہ ۱۹ برس کے اندر ہونے والے اندرونی اور بیرونی واقعات نے خصوصاً طلیہ مینوں میں ہونے والے واقعات نے حکا قاضا کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کی مع مشترکہ ہندوستان کی مع مشترکہ دفاع ایک دولت مشترکہ ہوئی چاہئے لیکن جس میں تمام ترکیبی اکا کیوں کو عمل خود مقاری ماصل ہو۔ ہندوستان اور پاکستان کی باہی رضا مندی سے ترکیبی اکا کیوں کی شخیم نو ہوئی عاسبتے۔ جس میں کمی حم کی بیرونی مداخلت نہ ہو۔ ہم نے آگ کی قربان گاہ جور کی ہے جس میں کمی حم کی بیرونی مداخلت نہ ہو۔ ہم نے آگ کی قربان گاہ جور کی ہے جس میں کا اکتوں سے پاک ہو جاتا چاہئے۔ ہندوستان بست سے اقلیتی فرقوں کا ملک

ہ اور یہ پورے بخر و اکسارے کم سکتا ہے کہ اس نے وہی اقلیتوں سے نا انسانی نہیں گی۔ ووبارہ اتحاد کا کام بظاہر بہت مشکل نظر آ آ ہے۔ لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کو نگہ بندہ ستان اور پاکستان کے عوام کے در میان اس کے متعلق ہے حد فیرسگل پائی جاتی ہے۔ عوام کے مناوات ہماری اولین ترجیح ہوئے جائیں۔ اب وقت آگیاہے کہ ہم اپنی سیاست کا از سر نو جائزہ لیں۔ اپنے اندر جمائے بغیر ایسا کوئی جائزہ ممکن نہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب سے سندہ اور مسلم دونوں قار کمن کے وہوں کا رخ دروں بنی اور دوبارہ طاپ کی طرف موزے گی۔ دوبارہ طاپ کا راستہ انگلیف دہ تاریک اور موجودہ صور تحال سے انجراف کو گارٹ حرادف ہو گا۔۔

لیکن آیئے رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں اور اپنی ارض موجود کی اپنی خلاش میں حوصلہ نہ ہاریں۔ اگر ہندوستان اور پاکستان متحد ہو جائیں اگر فرقہ پر تن سے کریز کیا جائے تو پاکستان اور ہندوستان کی دولت مشترکہ دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک ہوگ اور دنیا کی تقدیر بدل دینے کے قابل ہوگی۔

ایس کے موعدار پٹنہ کم بیماک، ۱۳۵۳ اربل ۱۹۹۱

### اظمار تشكر

یہ کتب ایک تخیق تحریے ہو ایک محقق طالب علم کے جذبے اس لئے کامی

می کہ ان وجوہات کا مطاعد کیا جائے ہو تقدیم ہند کا باعث بنی اور یہ خالفتا ہوای فریض

اور عوای خدمت کے نقط نظرے کلھی علی ہے۔ الی کتب تحریر کرنے کے لئے اس

موشوع پر موجود مواد سے مدولیتا نمایت ضروری ہے۔ یمان میں متدرجہ ذیل کتب مستقین اور اوارہ جات کو تشکر چیش کرتا ہوں جن سے جس نے استفادہ کیا۔

1- "ایک خود نوشت موان عمری یا صدافت کے ساتھ میرے تجھات کی کمانی" ان

ایم کے گائے عی اوجون پرلیں احمد آباد (۱۹۳۹ء)۔

- 2 ماتماز تدوكر وبلي كيش دويين كور نمنث آف اعرا-
- 3- مماتما ..... آخرى دور از يارے الل وجيون ميات باؤس احر اباد-
  - 4- محمد على جناح ازايم ايج سيد مطبوعه هيخ محمد اشرف الاجور ١٩٣٥٠
    - 5- جناح از ديكر بوليقو عان مرك الندن مهداء
  - 6 ميري واحتان حيات ازائم آرب كرا الثياء مبلتنك باؤس الم ١٩٥٥
- 7۔ برطانوی راج کے آخری ایام از لیو نارڈ موز---- (وائیڈن فیلڈ اینڈ تھیں' اندن)' ۱۹۹۱ء
- اندوستان کا حصول آزادی از مولانا ابو الکلام آزاد' اور نینٹ لونگ منیز' ۱۹۵۹ء
- 9- ماؤنث رمين آء ساتھ معن از الين كيپ قتل- جانس وايرث أيل لميند لندن-
  - 10- انتلال اقتدار ازوی- لی منین اور یسف لونگ میزر
- 11- بندوستان کی جدوجمد از سبعاش بوس مطبومه برائے نیتانی مبلشک سمینی از تعبیکر سینک ایند سمینی-
  - التحلتا بواشراز بف نوع الائيذ ببلشرايذ كاسلو
- 13- "أيك خود توشف سوائح حيات" از جوا برلال نهرد مطبوط بون لين ' بوؤب بيد'
- 44۔ اعزین بیشل کا تحریس کی تاریخ از واکٹر پیتہ بھائی میشارمیہ 'پدم میلی کیشن لمینڈ' بہتی۔
- 15- مماتما گائد می کے نظریات اذ ی-ابیف اینڈر مج ز مجارج ایمن اینڈ انون لمینڈ ا لندن (۱۹۳۹)
  - 16 گار می تی از بازن کری بیشل بک ایجنی کلکته ۱۹۵۸ء
    - 17- مماتمااور ازم ازای دیم ایس قبودری پد (۱۹۵۸م)

#### باب اول

## بندوستان میں تحریک آزادی کی ابتداء

ہندوستان میں تحریک آزادی اور جدیدت کا آغاز حقیق سنوں میں راجہ رام موہ ان رائے نے کیا۔ اگر وہ ناقائل قراموش استقامت اور پامردی ہے اپنے دور کے قدیمی کڑی اور قدامت بندی کا مقابلہ نہ کرتے قو اس ملک میں ساتی اسیای اور تقلیمی اصلاحات کی نہ ہوتیں لیکن وہ مغرب کے ایجٹ ہرگز نہ تھے۔ پاوجود اس کے کہ وہ مغربی فلفے اور سیای نظرات پر محری نظر رکھتے تھے انہوں نے ہندوستان کو مغربی رنگ میں رنگنے کی مجمع خواہش یا کوشش نہیں کی۔ وہ سنسکرت اور فاری کے مقیم عالم تھے اور ہندوستان کو مغربی مام تھے اور ہندوستانی کو مغربی عالم تھے اور ہندوستانی کو اسلام اور اپنشدول کا جا ہی وہ مناکستا کا خواسورت احتواج بھٹا چاہج تھے۔ جمال تک ہندودک کا تعالی تعالی وہ دوبارہ وہ بی ہندوں اور اپنشدول کا جا ہی وہ کار کا اس جمالت کے باک کرنا تھا جو آہستہ آہستہ اس کا الذی جزو بن کی تھی۔ انہوں نے برحمو سمان سے باک کرنا تھا جو آہستہ آہستہ اس کا الذی جزو بن کی جانب راغب کیا۔ تقلیمی میدان کی خدمات بھٹ یادر کی جائیں گی۔

انیسوی مدی کے آغاز میں برطانوی پارلینٹ نے ایسٹ انڈیا کمینی کے ادبیاء کا 
تانون محقور کیا۔ اپنے طاقوں میں اپنی بنیادیں محکم کرنے کے لئے کمینی کو تعلیم کی ترویج 
کی اشد خرورت تھی۔ اس حمن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شروع میں ہندو متانوں کو انمی کی 
زبان اور روایات کے مطابق تعلیم دی جائے چنانچہ سب سے پہلے کاکٹ میں مشکرت کی 
تعلیم کے لئے کائم کیا گیا لیکن راجہ رام موہن رائے نے اس مرکاری فیصلے کی شدت 
سے مخالفت کی ان کا کمنا تھا کہ ہندوستان کے عوام کو معملی طرز تعلیم سے آشا کیا جائے اور

- تقتیم کے قصور وار افراد از ڈاکٹر رام موہن لوھیا تھابتان الد آباد۔
  - 19- جدید بندوستان از سرویری کل گر تشمس مین اندان-
  - 20- كراس رود ز مولفد نياتي ريرج بمون ايشياء مباشك باؤس-
    - 21 نسرو از مانتکل بریشرا آکسفورو ۱۹۵۹ء
    - 22- لارڈ ازے کی یادواشیں (بائی مان) ۱۹۹۰ء
- 23- جب يادداشت كام كرتى ب از لينتينن جزل سر فرانس كر (كاس) ١٩٥٠ء
  - 24۔ وحول کے پیول از کم بالار۔
    - 25- پاکتان از خالد بن سعید-
  - 26- یاکتان کی جانب شاہراہ از چود حری خلیق الزمان-

الی کے موعدار

پیشکش: محمد احمد ترازی

انسیں جدید سائنسی علوم سے روشاس کروایا جائے۔ ۱۸۳۳ء میں وہ ہم خیال افراد کا ایک وقد لے کر گور ز جزل لارڈ ایمرسٹ سے طاقات کرنے مجھے اور انسی ایک عرضداشت چیش کی جس کامسودہ کچھ اس طرح سے تھا۔

"اگر پرطانوی ستند اپن قانون سازی کے ذریعے ہعدوستانی عوام کو ابدی آرکی میں رکھنا چاہتی ہوتی تا تا اس کے لئے مشکرت ذریعہ قبلیم بھینا بھری طریقہ ب کین اگر اس کا مقصود عوام کی فلاح ب قوات جدید اور روش خیالی پر بخی نظام تعلیم کو فروغ دینا چاہئے جس کے فصاب میں ریاضی فوکس کی شری اور طب شامل ہوں۔ اس کام کے لئے پرطانوی ورسگاہوں کے فارغ التحسیل ماھرین تعلیم کی خدات حاصل کی جا کیں۔ کالجوں میں عمدہ کتب اور جدید ماکنی آلات موجود ہونے چاہئیں۔"

راجہ موہن رائے یہ جنگ چینے میں اس وقت کامیاب ہو گئے جب ۴ فروری
۱۸۳۸ء کے تاریخی دن لارڈمیکا لے نے ان کی تجلوع مظور کیا۔ لارڈ میکا لے کو حال بن
میں کورنر جزل کی مشاورتی کونسل کا رکن مقرد کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اعلی
تعلیم کس زبان میں دی جائے اس دور کے دانشوروں کی اکثرے اگریزی زبان کے بن
میں تھی۔ اس طرح ہندوستان میں مغربی تعلیم کا آغاز ہوا جس کا قطام ایک صدی سے زائد
جاری رہا اور ہندوستان میں مغربی تعلیم کا آغاز ہوا جس کا قطام ایک صدی سے زائد

لارؤ میکائے نمایت زیرک اور وانا فض تھا اس نے ہندوستان آنے سے پہلے ان بہال کے معاشرے پر انگریزی تعلیم کے اثرات کا اعدادہ لگالیا تھا۔ ۱۸۳۳ء میں دارالحوام کی ایک یادگار تقریر میں اس نے کہا تھا۔

" بجوزہ فظام تعلیم ہندوستانی عوام کے ذہنی افتی کو وسط کرے گا اور وہ طویل عرصے تک اے مسترد نمیں کریں گے۔ اس بلت کا امکان بھی غالب ہے کہ مغلی تعلیم سے روشاس ہونے کے بعد وہ مغلی اداروں کا قاضا بھی کرنے

لكيس ليكن بيد دن كب آئ كا من حتى طور ير نهيس كه سكنا ليكن من اس ارتفاء كى راه من حائل نهيس بول كا كيونكه ايها دن جب بحى آيا وه الحريزول كا آريخ كا نهايت قابل فخرون بو گا- هلكتين اوارے اور فقوطت جارے بائق سے نكل بحى عتى بين ليكن بكر كاميابيال الل اور انهف بوتى بين جنهيں كروش ايام وحندلا نهيں على جارى ان كاميابيول من وحشت و بريت پر عمل و خرد كي فتح شامل ہے۔ جارى سرباند فقوطت بين جارے لازوال فنون افلاق اقدار ا

ميكا لے بندوستان كو اسلى اللى و غارت اور خونريزى كى مدد ف زير كرنے كا خواہش مند نہ تھا بلك علم و دائش كے ورايع يهل است قدم معظم كرنا چاہتا تھا آكد شروں كى آزادى پر بطاہر كوئى دد نہ آئے۔ ميكا لے كے ايك قريبى رشتے دار چارلس ٹريولين نے ايسے تى خيالات كا اظمار ايك كائے بي بي كيا جو "بندوستان بيل تعليم" كے عنوان سے شائع ہوا۔ اس كائے بي اس نے لكھا ہے۔

"بعدوستان اور انگستان بیسے الگ الگ ملوں میں کوئی مستقل یا دائی تعلق قائم شیں رہ سکا۔ جلد یا پریے بہاں کے باشدے آزادی کا نقاضا ضرور کریں گا آور کوئی بھی پالیسی اس حقیقت کو وقوع پزیر ہونے سے شیں روک عق آنادی کا حصول دو طریقوں سے حمکن ہے ایک یک گنت انتقاب اور دو سرا بندر نیج اصلاحات۔ پہلا طریقہ پر تشدد اور دو سرا پراس ہے۔ خو زیزی کو روک کا واحد طریقہ دلی عوام میں اگریزی نظریات و افکار اور ادارول کو متحارف کروانا ہے۔ آنام وہ خود بھی جدید تعلیم کی جانب کافی راغب ہیں چنانچد اس حضن میں ان پر سی جرکی ضرورت نہیں۔ اگر یہ طریقہ عمل اپنایا جائے قو بندوستان اور انگستان میں علیمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کی عدد سے موجودہ عارضی اور تکلیف دہ تعلق ایک پائیدار اور سود مند رشتے میں بدل سکتا ہے۔"

باب دوم

## اندمین نیشنل کانگریس کا قیام (۱۸۸۵ء)

امرين الشيل كالكريس كا قيام ١٨٨٥ء من عمل من آيا اور ١٩٢٠ء تك يد عمل طور ير مغرفی خیالات کے زیراثر روی۔ آہم اس کے بعد موہن واس کرم چند گاندھی نے اس یں ہندوستانیت کا رنگ بحرار کا تریس کو الدیں صدی کے ہندوستان میں مشرق و مغرب ك تظريات كالحيين احتراج كما جاسكا ب- بسرطور مقبل تمذيب و تمان جديد خيالات سائنسی ایجادات اور نیکنالوی نے ہندوستان کی جلد اور فیر متحرک زندگی میں ارتعاش بلک ب چینی بھی پیدا ک۔ لین جن لوگوں نے انگریزی تعلیم سے فیض عاصل کیا ان کا دہنی افق بے صد وسیع ہوا۔ اگریزی تعلیم یافتہ افراد نے بی بعدوستان کے مزاج میں انسان يركى اور روادارى بيداك- جياك بيل تذكره دو چكا بك مقدوستان على جديديت اور مغیل تعلیم کو متعارف کروائے کا سرہ راجہ رام موہن رائے کے سرے۔وہ کفش تدہیں' معاشرتی اور تعلیم میدانوں میں ای اصلاحات کے بائی نہ تھے بلکہ سیاس میدان کے بھی شموار تھے وہ پہلے انسان تھے جو بندوستانی موام کے مسائل کی نشاندی کے لئے برطانوی پارلمینٹ تک بنے۔ ای کے نتیج میں برطانوی پارلمینٹ میں امور بند کے متعلق پارلمالی . كين كا قيام عمل من آيا اور ١٨٣٣ء من ايت اعديا كين ك عارر كا احياء كياكيا- اسى کی اخلک کوششوں کے بہتے میں قد کورہ چارٹر ۱۸۳۳ء میں مندرجہ ذیل مراعات کا اعلان

"ہندوستان کے کمی بھی دلی ہاشدے کو ذہب علاقے حب نب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ایٹ اعذیا کمپنی کی طازمت یا عمدے سے محروم نمیں رکھا جائے گا" لیمن راجہ رام موہن رائے اپنے ہم وطنوں کی اس قدر خدمت کے بعد زندہ اپنی مٹی پر نہ لوٹ سکے اور ۱۸۳۳ء میں انگلستان عی میں انقال کر گئے لیکن جدید ہندوستان وقت نے ہو سپال کا سب سے بڑا بیانہ ہے میکا لے اور ٹرپولین کے نظریات کی پختل کو طابت کر دیا۔ لارڈ ڈلوزی نے راجہ رام موہن رائے 'ٹرپولین اور میکا لے کے خیالات کو کلکت بھی اور مدراس میں یو نیورسٹیاں قائم کر کے عملی جامہ پہنا دیا۔ ان پونیورسٹیوں میں ڈریعہ تعلی وانشوروں کو مغربی فلفے سے میں ڈریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ انگریزی کی تعلیم نے مقامی وانشوروں کو مغربی فلفے سے روشاس روایا انگریزی کی اعلی تعلیم سے ملک میں سیاسی ترقی کو بے حد فروغ حاصل ہوا اور دانشوروں کا ایک مخصوص طبقہ پیدا ہوا جس نے برطانوی سیاسی افکار کو کھلے دل سے اپنیا جن میں رواداری' روشن خیال جمہوریت ' نمائندہ حکومت اور وفاقیت شال تھے۔ انگریزی تعلیم نے ملک کے مختلف طبقات میں ایک مخصوص طرح کی وحدت ' بگا گئت اور انگریزی تعلیم نے ملک کے مختلف طبقات میں ایک مخصوص طرح کی وحدت ' بگا گئت اور کئی بیدا کی اور انگریزی ذبان ان کے مخترکہ سیاسی و قانونی خیالات کے اظہار کا ڈریعہ بن انگریس کے قیام کا محرک بنا۔ کا گرایس کا وجود میں آنا ' کی سان کی آزادی کی جانب انتمائی بڑا' موٹر اور طاقتور قدم تھا۔

اپنے اس معمار اول اور تحریک احیائے علوم کے بائی کو مجھی فراموش شیں کرسکے گا۔ ان کی دکھائی ہوئی راہ پر ۱۹ ویں صدی کے تمام سیاستدان گامزن رہے۔

مینی کے چارٹر یہ ۲۰ برس کے بعد نظر دانی ضروری تھی اس کے مطابق عادر کی تفکیل نو ۱۸۵۳ء میں ہونا تھی اس متصد کے لئے بنگال کے سیاستدان ایک ایس سحظیم قائم كرنا جائي تقي جمال عوام ك مساكل ير غور وخوش كياجا سك اور ال كي آواز برطانوي پارلینٹ تک پی سے "برلش اعلین اليوى ايش" كے عام ے اس مظيم كا قيام ١٨٥١ء یں عمل میں آیا اور اس کے براول وے میں بابورام کویال محوش واکثر راجندر الل حرو اور ایک نوجوان محالی بریش چندر کمرنی شامل تھے۔ بریش چندر کو ہندوستان میں جدید صحافت كا باني تسليم كيا جاما ب- ان كا اخبار "جندو پيريات" عوام كى آواز تقا- بمبئى ك سیاستدانوں نے بنگال کی آواز پر لیک کما اور ۱۸۵۲ میں واوا بھائی نوروی اور جنگن ناتھ مشكر سينه في بميكي اليوى ايش قائم كي- بعدازال يونا مردا جانك سجاور اور دورلس مهاجن سبعا قائم ہو میں لیکن برٹش انڈین ایسوسی ایشن پر بھال کے بارسوخ جا کیرداروں کا غلبہ تمااس لئے یہ متوسط طبق تعلیم یافتہ افراد اور عوامی خواہشات کی درست ترجمانی سے قاصر تھی چنانچہ بنگال میں ایک اور سیاس تحظیم کی ضرورت شدی محسوس ہونے گئی۔ ای کے تحت ۱۸۷۱ء میں کلکت میں اعدین ایسوی ایشن قائم کی حق- اس کی روح روال مريدر ناتخ سيرين أند موهن بوس اور من موهن محوش تقي من موهن كوش کلکتہ کے نامور وکیل تھے جبکہ سائنسر کمار گھوش امرت بازار بترایکا کے ایڈ بٹر تھے۔ ١٨٥٣ء کے چارٹر ایکٹ کی منظوری کے بعد ١٨٥٧ء کی جنگ آزادی جیسا اہم واقعہ پیش آیا۔ اے کیلنے کی کوشش میں ایسٹ انڈیا کمپنی خود بھی ختم ہو عنی اور بندوستان براہ راست ماج برطانیہ کے ذری تکیں ہو گیا بورؤ آف کشرول ختم کر دیا گیا اور اس کا کام برطانیہ کے وزیر برائ امور ہند نے سنبعال لیا۔ ملکہ وکوریہ نے ہندوستان کو براہ راست سلطنت کا حصہ بنانے كا اعلان اپنى ورج ذيل بار ينى تقرير مي كيا-

"آباج برطانیہ یہ ہندوستان کے جوام کے جیش بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی اس نے دہ دگر غلام ریاستوں بھی سنبھالنے کا پابٹہ ہے۔ ہم ان ذمہ داریوں کو خدا کے فعل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ پورا کریں گے۔ بآخ کے زیر تخییں افراد کو بلا تخصیص رنگ و نسل ہر حمدے تک رسائی عاصل ہوگ۔ ہر طازمت کی شرط صرف تعلیم البیت اور دیانت ہوگ۔ یہ ہماری شدید ترین خواجش ہے کہ ہمدستان بھی صنعتوں کو فروغ دیا جائے اور جوای قلاح و بہود پر فصوصی توجہ دی جائے۔ ہماری مکومت کا مقصد ہمدوستان کے ہر شمری کی برخصوصی توجہ دی جائے۔ ہماری مکومت کا مقصد ہمدوستان کے ہر شمری کی برخصوصی توجہ دی جائے۔ ہماری مکومت کا مقصد ہمدوستان کے ہر شمری کی المقربی ہم برخوجی مضمرے۔ ان کا اطمینان ہمارے تحفظ کا ضامن ہے اور ان کا تفکر ہمارا بمترین صلہ ہے۔"

بہدوستان کے حوام نے ملک کی تقریر کی ہے مد پذیرائی کی۔ دریں اناء اعدو فی اسٹورشوں اور بداخی کے ستاتے ہوئے شہروں نے اگریز رائے کو فحت النی مجھ کر قبل کیا۔ اس کے بعد ملک کے بیٹ شہروں میں تیزی سے بونیور سٹیاں قائم کی گئیں اور اگریزی تعلیم عام ہوئی۔ اس کا آولین اثر خواب آور دوا کی مائنہ تھا ہندوستان کے حوام نے اگریزی تعلیم عام ہوئی۔ اس کا آولین اثر خواب آور دوا کی مائنہ تھا ہندوستان کے حوام نے اس بلا رو ممل بالکل اعد می تقلید کا سا تھا۔ انہوں نے مغلی افکار اور معیارات کو فور آ اپنا لیا۔ باسور اگریزی مفرین ابنز لاک بیوم برک اور بنا لیا۔ باسور اگریزی مفرین ابنز لاک بیوم برک اور بنا لیا۔ باسور اگریزی مفرین ابنز لاک بیوم برک اور بنا لیا۔ باس اس کے خیالات نے ان کے ذبتوں پر گرے اثر ات مرتب سے۔ ان لیل (او شن خیال) فضیوں کے ملاوہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ افراد روسو اور واشیر سے بھی متعارف ہوئے جو انتقاب فرانس کے بی جبر مائے جاتے ہیں اور جن کی تحروں نے عوام کو سیای شعور کی دولت سے مالا مال کیا۔ آبت آبت آبت تعلیم یافتہ ہندوستانی پارلیمائی اواروں کی افادوں کی افادیت سے آشنا ہوئے گئے۔ برطانوی تاریخ پڑھ کر انہیں لیقین ہو گیا کہ ملن اور برک کے حم وطن بھی ان کے سیاس حقیق فصب نہیں کریں کے اور جب بھی مناب موقع کے جم وطن بھی ان کے سیاس حقیق فصب نہیں کریں کے اور جب بھی مناب موقع آیا ہندش پارلیمائی اوارے قائم کر ویئے جائم کے لیکن پر صیحی سے ان آورشوں پر بھی

بھی سی معنوں میں عمل نہ ہو سکا جن کا تذکرہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے خطبے میں کیا تھا۔
ہندوستان کی دولت سے جب برطانیہ میں مادی آسودگی کا دور دورہ ہوا تو دہاں کے ہاشدر سنلی برتزی کے اصاس میں جاتا ہو گئے۔ قدامت پند برطانوی وزیراعظم ڈزرائیل کے جمد محکومت میں امیریلام کے بذیات کو مزید ہوا کی اور انگریزوں نے خود کو ختن قوم تصور کر لیا جنیس ہندوستانوں پر حکومت کرنے کا پیدائش می حاصل تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی لیا جنیس ہندوستانوں پر حکومت کرنے کا پیدائش می حاصل تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے انہیں خوف کا شکار بھی بنا دیا چنانچہ انہوں نے ہندوستانیوں کو کچلنے کے لئے نت سے حرب استعمل کرنے شروع کر دیہے۔ وائر انے لارڈ لٹن نے آرمزا یک کے تحت مقامی باشدوں پر آتھیں اسلی رکھنے پر پابندی عاکم کو دی اور پرلی ایکٹ کے ذریعے اخبارات پر بھی متعدد پابندیاں لگا دیں دریں اشاء سول مروس میں ہندوستانیوں کی شرکت میں بھی کئی دکاو تیں ماکل کی گئیں۔

گور نمنٹ آف اعزیا ایکٹ ۱۸۵۳ء کے ذریعے اس امر کو یقتی بنایا گیا تھا کہ اعزین مول سروس میں شمولت مقابلے کے احتمان کے ذریعے ہوگی اور کی ہندوستانی کو اس میں شرکت سے نمیں روکا جائے گا۔ مقابلے کے پہلے احتمالت ۱۸۵۵ء میں منعقد ہوئے۔
۱۸۷۴ء میں بیستدر ناتھ ٹیگور مقابلے کا احتمان پاس کر کے سول سروس میں شامل ہوئے والے پہلے ہندوستانی شے۔ ۱۸۸۱ء میں تبن دیگر بنگلیوں نے یعی سول سروس میں شمولت افتیار کی۔ سرکاری عمدول پر ہندوستانیوں کی تعیناتی سے حکران طبقے کے بیٹے پر سانپ افتیار کی۔ سرکاری عمدول پر ہندوستانیوں کی تعیناتی سے حکران طبقے کے بیٹے پر سانپ لوٹے لگا اور اینگو اعذین پریس نے شور و فوقا کا الاقتمائی سلسلہ شروع کر دیا۔ حکران طبقہ ولی عوام کو اپنا ہمسر نہیں دیکھ سکتا تھا کہو تکہ اس سے اس کے نملی نقائر کے احساس کو حکم حکمی سور سینی تھی۔ اس حمن میں بنگل کے گور نر سراہ شطے ایڈن نے ۸ مارچ کے ۱۸۱۸ کو سور تائی کی میں موصوف نے وضاحت کی کہ یہ خیال بکر ہندوستانی حکم میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اب وقت آگیا ہے ہندوستانی کو سول سروس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اب وقت آگیا ہے نما میں کہ اس غلط ہے کہ جرہندوستانی کو سول سروس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اب وقت آگیا ہا شدان کی کہ اس خاس کی کہ اس غلط ہے کہ جرہندوستانی کو دور کیا جائے۔ ہندوستانیوں کی ترقی سے قدامت پیند انگریز سیاستدان کہ اس غلط حمل کو وور کیا جائے۔ ہندوستانیوں کی ترقی سے قدامت پیند انگریز سیاستدان

بھی سخت مال تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ برائے امور بندویوک آف آر کلے نے کھے الفاظ میں سرکار بعوستان کو تنبید کی کہ "اس امرکو مجی فراموش نہ کیا جائے کہ بتدوستانی عوام کی اولین ومد داری عاری سلطنت ے وفاواری اور اس کی حفاظت ب-حارى پاليسى كا يبلا كلته اين حكومت اور بالادستى كا تحفظ ب اس متعمد كے لئے ضرورى ے کہ اہم اور کلیدی مدول کی اکثریت برطانوی المکارون ای ے یر کی جائے۔" آر کلے کے خیالات کو عملی جامد اس کے جانشین الدؤ سالسری نے بستایا جس نے سول سروس میں شركت ك لئ بندوستاني اميدوارول كى عرض الميازى تبديلي كى اور على وارى اور عنكرت كى ايميت كو لاطين ويلل اور ديكر مغرفي زبانول ك مقالب من كم كر ديا- ال يدني يرين الدامات كاستعمد صريحا بندوستاني عوام كو اعلى مركاري مازمتول عدوركرنا تھا۔ اس کے ساتھ بی ساتھ شای محل سے بندو ساتھوں کے لئے حقوق اور مساوات کے منافقات فعرے بھی ہر وقت باند کے جاتے رہے۔ اعلین سول مروس کے متاز رکن مردومن سريح في مط ول س اعتراف كيا بكاتبيس بيات تليم كر ي بوك قطعا چھیانا نسین جائے کہ مارا متعمد اعلی انتظامی حدول پر اٹی اجارہ داری قائم رکھنا ہے كيونك الني ير جاري سياس فوقي اور حقيقي طاقت كا تحمار ب-"

ان سب باؤں کے رو عمل میں ہندوستانی عوام میں بھی جذبہ قوم پر تی بیدار ہوا ہے ایک اور واقعے نے عودج تک پنچا وا۔ رجعت پند اور بدنیت لارؤ لٹن کی جگہ لارڈر پن کو فائز کیا گیا جو نسبتا ہدروانہ فقط نظر کا مالک تھا اور اس نے سرکار برطانے کی بے لچک پالیسیوں میں کافی نری پیدا کی۔ اس کی حکومت نے پرائی مجلس قانون ساز میں ایک بل بھی چیش کیا ہے سر محمداء کا ایک ایم واقعہ تھا۔ اس بل کو البرث بل کیا جا گا ہے کو کلہ اے سر کو رشح البرث نے تارکیا تھا جو وائٹر اے کونسل کے قانونی رکن تھے۔ اس قانون کا متعمد ایک ایسے عدالتی سقم کو دور کرتا تھا جس کے ذریعے ہندوستانیوں پر بے جا پابندیاں مائے کی مجتی تھیں۔ بوے شہوں کے علاوہ عدلیہ کے المکاروں کو بے لگام افتیارات حاصل مائے کی مجتی تھیں۔ بوے شہوں کے علاوہ عدلیہ کے المکاروں کو بے لگام افتیارات حاصل

سے وہ "جسٹس آف پیں" کی ذِمہ داریاں بھی انجام دیتے تے اور ایسے بجرموں کو سزا
دینے کے جاز بھی تے جنوں نے انگریزوں کے ظاف جرائم کاار تکاب کیا ہو۔ لیکن سول
سروس کے ذریعے ہندوستانی خبری خود بھی عدید کے اعلی عردوں تک پہنچ بچے تے چنانچ
لارڈ رین نے سوچا کہ ہندوستانی بھوں کو بھی یہ افقیار ہوتا چاہیے کہ وہ باز تخصیص قومیت ہر
فرد کو انساف دے عیس لیکن اس بل سے انگریزوں بی اشتعال کی اردوڑ گئی انہوں نے
ویک بھول سے انساف کا حصول اپنے لئے توہین قرار دیا اور اسے اپنی مراعات پر ڈاک کا
مام دیا۔ سراہ لے ایڈن کے مطابق یہ غدر کے ۱۸۵۵ء کے بعد ہندوستان بی اس شدت سے
ام دیا۔ سراہ لے ایڈن کے مطابق یہ غدر کے ۱۸۵۵ء کے بعد ہندوستان میں اس شدت سے
بور کئے والی نبلی تصادم کی سب سے بری آگ تھی۔ ملکت بیں مقیم انگریزوں نے ٹاؤن بال
کے ایک جلے میں لارڈ رین کی شدید خدمت کی۔ نبلی نفاخر کی انتزایہ تھی کہ کچھ انگریزوں
نے عزم کیا کہ اگر یہ قانون منظور ہوا تو وہ واکٹر اٹے کو چاند بال گھاٹ پر سٹیر میں پھینک
کے واپس انگلتان دفعان کر دیں گے۔

مرکار اپنے ہم تعلوں اور بالادست طبقات کا دباؤ برداشت نہ کر میکی اور قانون ہیں ایک ترامیم کر دی گئیں جن سے اس کی حقیقی روح گھٹ کر مرگئے۔ اگریزوں کے اس رویے اور بالخصوص قانون کی وائیں نے ان اعلی تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو سخت مایوس اور ول گرفتہ کیا جو لبرل برطانوی قلفے ہے متاثر ہو کر نہ صرف اعلیٰ سرکاری حمدوں پر بہنچنے دل گرفتہ کیا جو لبل برطانوی قلفے ہے متاثر ہو کر نہ صرف اعلیٰ سرکاری حمدوں پر بہنچنے کے مشمنی شخے بلکہ آزادی اور خود مختاری کے بھی شدت سے خواجش مند بھے لیکن اس بر ترین نسل پرسی نے ان پر ایک بات اچھی طرح واضح کر دی کہ برطانوی تسلا سے جھٹکارہ طویل کڑی اور جانکاہ جدد جمد کے بغیر ہرگز حمکن نہ ہو گلہ

اس منظرناے میں ایک اور اہم کردار الین بیوم سامنے آیا جو برطانوی سول سروس کا ایک نمایاں اور قابل المکار تھا۔ اس نے ہندوستانیوں کی بے چینی کم کرنے کے ایک صحت فارمولا چیش کیا۔ ۳۰ برس تک سرکار ہندوستان میں خدمات انجام دینے کے بعد وہ تہہ ول سے ہندوستانیوں کے لئے بکھ کرنا چاہتا تھا۔ ہیوم کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ

يرطانيك كائم كرده يوروكك عواى مسائل سے يكرب بهره ب اور ايساكوئي طريق كار جلد وضع كرمًا جائية جس ك ذريع اعلى تعليم يافته اور مضطرب بمدوستاني شرول كواي اظمار کا آئنی اور محتند موقع فل سکے۔ ای خیال کے زیراثر ہوم نے ایک ایک قوی جماعت قائم كرنے كارادہ كيا جمال يزھے لكھے باشور بندوستاني اسمنے ہو سكيں۔ اس خيال كا الخمار اس نے ككت يو يورش كے كر يجوائيس كے الم ايك خوبصورت اور ولكداز خطايش كيله بيد شط كيم مارج ١٨٨٨ء كو لكساكيا- اس خط يس فارغ التحسيل طلبه ير زور دياكياك وه ہدوستان کی اطلاقی سیای اور ذہنی نشاۃ کانے کے لئے ایک موڑ تحظیم قائم کریں۔ اس في شروع من صرف ٥٥ ايس افراد كي طلب كي جو ايتھ سے "ب غرض ابت قدم اور مستقل مزاح ہونے کے ساتھ اپنے جذیات پر قابد اور عوالی فلاح کی بڑپ رکھتے ہوں۔ ہوم کے مطابق "اگر رہنما خود تل کردار کی خوروں سے محروم اور بند گان حرص و ہوس ہوں او وہ ہم وطنوں کی بھالی کے لئے کیا خاک کریں گے ہر مکومت شروں کے اظال اور مزاج کی عکاس ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے آپ جیسے منتخب اور اعلی تعلیم یافتہ حفرات کو سل کوشی اور خود غرضی ترک کرنا ہو گ۔ آپ کو اینے اور اینے ہم وطنوں کے لئے آذادی کے حصول کی خاطر مامردی سے جدوجمد کرتا ہوگی صرف ایک صورت على بين آپ آزادی فیرجانداراند انظامید اور حق خودارادیت کے الل ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو موجودہ برطانوی سرکارے بمتر حکومت میسر شین آ سکتی کیونک اخلاق و کردار ک موجودہ مع پر آب سبای کے مستحق ہیں۔"

"اس بات كى ب جا شكايت كاكوئى معرف نيس كه الحريزول في آپ كو اعلى عدول سے حروم كر ركھا ہے۔ الحريز آج جهال إلى وه ان كى محنت حب الوطنى اور اصول يرسى كا نتيج ہے اگر آپ مشتركه قلاح اور عواى اشتراك عمل كے جذبي بر آرام طلى اور ذاتى تساعل كو ترج ويت ريس كے تولازة الحريزوں كو بحى آپ پر ترج وى جاتى رہے كے۔ الى صورت مى الحريز بدستور آپ بر حكران ريس كے۔ قلام و آقاك اس

بندهن کو تو رُف کے لئے قربانی اور بے خرض کے بتصیاروں سے خود کو مسلح کر لیں۔ اس سے قبل کہ غلامی کا طوق آپ کے شانوں کو مفلوج کروے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے او جائیں اور ابدی صدافت 'حقیقی مسرت اور مچی آزادی کی راو پر گامزن ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس کا واحد راستہ ایٹار اور بے لوث عمل ہے۔"

دریں اثناء سربدر اتھ میری بھی ہر کاؤر ب صد محرک تھے۔ ہم پہلے بھی تذکرہ كر كي ين كد انول في أند موهن إلى ك ساته ال كرادار اليوى المثن ك نام ے ١٨٤١ء من ايك عظيم قائم كى تقى- الكل يرس مريدر دهلى دربار من شريك بوك جمال بعدستانی عوام اور راج مماراج بری تعداد می اسفے موع تھے۔ کما جاتا ہے کہ آل اعدًا يوليفيل اسبلى ك قيام كى تحريك بعى انسين دىلى دربارى س مى اسبل یں وہ عوای نمائدوں کی شرکت کے خواہش مند تھے جو ملک کے برکونے اور فطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یک وہ قدم تھا جس نے پیلی مرجبہ ہندوستان کے موام میں جذباتی یگا گئت پیدا کی اور "بندوستانی قوم" کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اینے خیالات کی ترویج و اشاعت كے لئے انبول نے بمبئ اور مدراس كے طوفائل دورے بحى كے۔ مريدر التح ائ مقصد می ب حد کامیاب رب اور ۱۸۸۳ء می جب انبول نے انڈین نیشنل كانفرنس كا انعقاد كيا تو ملك ك برجع كا نمائده وبال موجود تحال بيكا جرن موجدار بعي اس کافرنس میں شریک ہوئے وہ بعد ازال اعلین بیشل کامریس کے صدر بھی ہے۔ انبول ف این کلب بینوان "جدوستان می قومیت کا ارتقاء" می لکھا ہے "وہ ایک ناقابل قراموش منظر تفاجو راقم الحروف كى يادداشت مين آج بجى بازه ب- كانفرنس كى تشتیں ۳ روز تک جاری رہیں جن میں شامل ہر مخص جوش و خروش اور سرشاری ہے معمور تفا- کانفرنس کے اختام پر ہر فرد نے خود کوئی روشنی اور تحریک سے مملو پلا۔ "اس طرح ایک آل انڈین پولیٹیل آرگنائزیٹن کی راہ بموار ہوئی۔

ای اٹاء میں بیوم اپنی طرز کا کام کر رہے تھے۔ وہ شدت سے لارؤ ؤ قرن کی تمایت

ماصل کرنے کی کو حش کر رہے تھے جو لارڈ رہن کی جگہ وائے اے بن کر آئے تھے۔

ہوم نے ۱۸۸۵ء کے آغاز میں لارڈ ڈفرن سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستانی موام کے

اضطراب سے آگاہ کیا اور کما کہ اس سے پہھڑکہ موام کی بے چینی خطرے کے نشان کو
پھولے اس کے اظمار اور بماڈ کے لئے آئی ذرائع کی موجودگی بے مد لازم ہے۔ لارڈ

ڈفرن نے اس بات کو گھری دلچیں سے سنا اور خاطر خواہ خور و تھر کے بعد وہ اس نتیج پ
پنچ کہ ہندوستان میں بھی انگلستان کی طرز پر ایک جماعت ہوئی جائے جو الچ زیش کا کردار

اوا کرے اور حکومت کو نہ صرف اس کی خاص اور کو آبیوں سے آگاہ کرے بلکہ اصلاح

کی تجاویز بھی چیش کرے جب کہ اب تک ہندوستان میں ایک بھی ایسا فرد یا جماعت موجود

نہ تھی۔ لارڈ ڈفرن نے خیال خاہر کیا کہ ہندوستان میں ایک بھی ایسا فرد یا جماعت موجود

اکھے ہو کر حکومت کی خوبوں اور خامیوں کا تجزیہ چیش کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحات

نظریات کو حتی مشاورت کرتی چاہئے۔ ہیوم سے تباولہ خیالات کے بعد لادڈ ڈفرن نے اپنے اصلاحات

نظریات کو حتی شکل دی اور اس حمن میں ایک سرکار شائع کیا گیا جس کا متن درج ذیل

"۲۵ سے ۳۱ و حمیر ۱۸۸۵ء تک بونا میں اعلیٰ بیشن یو نین کا اجلاس ہو گا۔
کانفرنس میں نامور سیاستدانوں کو مدعو کیا جائے گاجو اگریزی زبان سے خاطرخواہ
واقتیت رکھتے ہوں ان کا تعلق بنگال مدراس اور بمین کے تمام علاقوں سے ہو
گا۔ کانفرنس کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ (۱) قوی ترقی کے
خوابش مند افراد اور کارکنوں کا باہی تعارف۔ (ب) سال کے افضام تک کے
جانے دالے سیای اقدامات پر بحث و تحییم "

ای دوران بیوم انگلتان کے جمل انسول نے ایسے بارسوخ افراد کی سمیٹی تھکیل دی جو ہندوستانی عوام کی امنگوں سے جدردی رکھتے تھے۔ اس سمیٹی کے ناسور ارکان میں جوین برائٹ بنری فاسٹ اور چارلس برڈ لے شائل تھے۔ سال کے آخر میں وہ ہندوستان

اوفے جمل جوزہ کانفرنس کا انعقاد کرسس (٢٥ دسمبر) کو جونا قرار بلا تھا ليكن يد كانفرنس سابق بروگرام کے مطابق بونا میں نہ ہو سکی کیونک وہاں ہینے کی وہا چوٹ بڑی باہم یہ ۲۷ وسمبر ١٨٨٥م كو سميئ ميں شروع موئى اس كانقرنس ميں توقع كے مين مطابق معدوستان ك سیمی ممتاز سیای و عوای نمائندے موجود تھے اور ای ماریخ اور مقام پر اے انڈین میشش الأكراس كانام ديا كياكا كرن ع خطاب كرت والي يمل مقرر الين بيوم خود ت جنيل بلاشبہ كاڭريس كا باني قرار ديا جا سكتا ہے ويكر شركاء ميں دادا بھائي توروتي كافي ناتھ تر عبك تلك فيروز شاه مهته "وين شاه ايدول في واچه" جرام جي ماواژي اور نارائن مخيش چنداور کر جمین سے تحریف لائے۔ ہوٹا کے ایک ج مادھو گووندا ران وے بھی کا تکریس کے اجلاس میں آئے وہ بحدادال بھی بائی کورٹ کے عج بھی مقرر ہوئے۔ مداس کی تماندگی لي رانا علمه نائيدُو الس شرامنيد اير ولي آمند جاركو على مرامنيد اير ايم ديرا ركوا جرائراور لی کیشو پائی نے ک۔ کلت سے والم ی بوزجی سرعدرناتھ منیر کی اور فرعدر التھ سین تشريف لائے۔ سين ان دنول "اعلين مرر" كے دري تھے۔ تكھنؤ سے كنگا يوشاد ورمائے كاتريس ين شركت كى- وبليوى يوتري في اس باريخي اجلاس كى صدارت كى اور اس طرح وہ اعذین میشنل کا گریس کے پہلے صدر کے عمدے پر مشمکن ہوئے۔

این ہیوم کے علاوہ پھے اور نیک ول اور پاشھور اگریز بھی ایڈین نیشل کا گرلی کے استخام کے لئے تک و دو میں معروف رہے۔ ان میں سرولیم ویڈ بران بھی ایک تھ جو انڈین سول سروس کے معروف رکن ہونے کے علاوہ بھٹی ہائی کورٹ کے بچ بھی رہے۔ انڈین سول سروس کے معروف رکن ہونے کے علاوہ بھٹی ہائی کورٹ کے بچ وقف کر دی عدلیہ سے ریٹائر منٹ کے بعد انہوں نے اپنی زئدگی کا گرلیس کی ترقی کے لئے وقف کر دی اور دو مرتبہ اس کے صدر پنے گئے۔ اسلنشن کالج بھٹی کے پر لیل ورڈز ور تھ کا تام بھی اس ضمن میں بے صد قابل ذکر ہے وہ کا گرلیس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گرلیس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گرلیس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گرلیس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گریس کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گرلیس کے در تباس میں بھی شامل ہوئے۔ کا گرایس کے رہنما سرولیم ویڈ بران بھی موجود تھے۔

برطال اعلیٰ بیشل کاگریں ایکن ہوم کا قرض بھی چکانہ پائے گی۔ وہ اینگو اعلیٰ ادر برطانوی موام کے دروست چیپئی بھے۔ ان کا پہند احتاد تھا کہ ہندوستانی اور برطانوی موام کے مفادات کیسال ہیں اور ایرپائر ہندوستان کے اندر اپنی حکومت اس طرح بھی قائم رکھ سکت ہے کہ کمی کے حقوق پر آئے نہ آئے لین بد محیسی ہے ہوم کی بید خواہش اور امید پروان نہ پڑھ سکی کیونکہ بیشتر برطانوی عمد بدار ان کی انسانیت پرستانہ اور لبل پالیمیوں سے نہ پڑھ سکی کیونکہ بیشتر برطانوی عمد بدار ان کی انسانیت پرستانہ اور لبل پالیمیوں سے انقاق نہ رکھتے تھے۔ ان میں قدامت پہندی تصب اور نسل پرستی ہے حد رائ تھی اور ان کا پہلا بدف ہندوستان کو بدشور ظام رکھنا اور کاگریس کو بدنام کرنا تھا۔ پروپیکنڈہ کے ان کی انسان سب انہوں نے کاگری کو ایک بدویانت اور وقا باز سخطیم قرار دیا لین ان سب منفی کیاردوا کوں کے باوجود ہوم کا اور ایوا ہوا یہ جو ایک خاور درخت بنا اور کاگریس ہندوستان کی موثر ترین سابی جماعت ہاہت ہوئی۔

The state of the s

and the second second second second

and the same of th

TO THE PERSON NAMED IN THE

#### إب سوم

## مندوستان میں مسلم سیاست کاپس منظر

فیر منظم بندی مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا پانچاں حصہ بھی۔ بنجاب اور شالی بند کے بچے طاقوں کے علاوہ بیشتر مسلمان فیر ملکی فاتھین کی اولاد تھے۔ مسلمانوں کا برا حصہ اسلام قبول کرنے والے بندوؤں پر مشمل تھا جن کے قبول اسلام کی بری وجہ او فجی فات کے بلادست بندوؤں کے مظالم سے نجات پانا تھی۔ بسرطور یہ لوگ اپنے بندو ہم وطنوں اور بھائیوں کے ہمراہ بری پرامن زندگی گزار رہے تھے۔ جمال تک موام کا تعلق ہے ان کے طرز زندگی میں اس قدر بکسانیت تھی کہ انہیں ایک دو سرے سے ممیز کرنا آسان نہ تھا۔ ملک میں بھی فرقہ وارانہ یا نہ ہی تصادم نہیں ہوا تھا۔ یہ نقدر کا ایک ہولئاک نمان قالد ملک میں بھی فرقہ وارانہ یا نہ ہی تصادم نہیں ہوا تھا۔ یہ نقدر کا ایک ہولئاک نمان قالد ملک میں بھی فرقہ وارانہ یا نہ ہی تصادم نہیں ہوا تھا۔ یہ نقدر کا ایک ہولئاک نمان میں مدی کے پہلے جمع میں ہونے والے بندو مسلم قداوات کی جڑیں موائی ہرکز نہیں تھیں بلکہ یہ ان رہنماؤں اور وانشوروں کی باہی مخاصت کا نتیجہ سے جو آئیں میں عدول اور اقدار کی ذاتی جگ لڑ رہے تھے۔

ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) میں مسلمانوں نے اگریزوں کے ظاف
بحربور مزاحت کی تھی۔ وحلی کا کھ پہلی منگ تابدار اپنی تمام تر ہے کس کے باوجود اس
عوامی بعدات کا سریراہ تشلیم کیا گیا للڈا ہے کوئی باحث جیرت امر نہیں کہ جنگ آزادی کو کھلئے
کے بعد اگریزوں نے اپنے غم و ضعے اور انتقام کا نشانہ ہندووک کی نسبت مسلمانوں کو زیادہ
بنایا۔ مسلمانوں کے او نچے طبقات کو اس قدر استحصال کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اسپنے خول میں
بند ہو کر رہ گئے ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شالی بندسے تھا۔ یہ لوگ اپنی قدیم اور
خرمودہ روایات سے بہنے رہے اور انہوں نے ترقی اور اگریزی تعلیم پر قطعا کوئی توجہ
نیس دی اس کے برعش ہندووک نے تعلیم اداروں سے بحربور استفادہ کیا جدید نظریات
سے فاکدہ اٹھایا اور ملک کے بیشتر حصوں میں اعلیٰ عہدے حاصل کئے۔ اس کا منطق نتیجہ یہ

نگلا کہ ایک نیا تعلیم یافتہ ہندہ متوسط طبقہ پیدا ہوا جو تمام سرکاری عمدوں پر چھایا ہوا تھا یہ لوگ پیشہ درانہ تعلیم میں بھی بہت آئے نکل چکے نئے جب کہ مسلمانوں میں ایے متوسط طبقے کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا۔ اس کی بری وجہ مسلمانوں کا تعلیم سے دور رہنا ا تجارت و صنعت کو نہ اپنانا اور ہوسیدہ جاکیرواری طرز زندگی سے کمری وابعثی تھی۔ چنانچہ مسلمان تعلیم سیاست اور اقتصادیات الفرض ہرمیدان میں بے حد پسماندہ رہ گئے۔

لین خوش قتمتی ہے جہات کے ان تاریک ایام میں ایک بڑا مسلمان رہنما ہدا ہوا
ہے دنیا آن سرید احمد خال کے ہام ہے جائی ہے۔ سرید نے سب سے پہلے محمان انگاو
اور بھل کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی شکل اختیاد کر گیا۔ سرید
وہ پہلے رہنما ہے جنہوں نے مسلمان نوجوانوں کو انجریزی تعلیم کی جانب راغب کیا۔ ان کی
اولین ترجیح یہ تھی کہ حکموان طبقے کے دل میں مسلمانوں کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکے اور
سرکار کے ساتھ ان کے تعلقات بھتر ہو حکیں اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں
کو ہدایت کی کہ وہ سیاست سے کنارہ کش رہیں اور اپنی یوری قوجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں یہ
وہی دور تھا جب کا تحریف نے ہندوستان میں فروغ قوم پر تی اور حکومت پر تغید کا آغاز کیا
گین سرسیت ایٹ محصوص نقط نظر کے تحت مسلمانوں کو اس ر تجان سے دور رہنے کا
مین سرسیت ایٹ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کا مناسب وقت ایمی
معصورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کا مناسب وقت ایمی
دہ ایس مرسط پر حکومت پر تختید کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔

علی گڑھ کالج کا پیٹٹر شاف اگریزوں پر مشتل تھا ہو کاگریس کے لئے ایسے جذبات نمیں رکھتے تھے۔ ان کی موجودگی سے علی گڑھ اپنی کاگریس افکار و نظربات کا مرکز بن گیا۔ اس کے نتیج میں ایک الگ طرز کی تعلیم یافتہ نمال کلاس پیدا ہوئی جو ملک کے قوی وصارے سے فقطعا جدا تھی اور علیحدگی پند رتجانات کی صال تھی۔ علی گڑھ کالج کے قیام کے بادجود مسلمانوں میں شرح تعلیم بہت کم اور ست رفار تھی اور بندو اب بھی ہرمیدان

میں ان سے کوسوں آئے تھے۔ چنانچے مسلمان نوجوانوں کے دل میں ہندوؤں کے لئے براورانہ جذبات کی جگد حدا تعصب اور بغض نے لے ل- مسلمانوں کے اس احساس محروی کا انگریزوں نے خاطر خواہ بلکہ بورا بورا قائدہ اٹھایا کیونکد ان کے مفاوات کا تحفظ ہندوستانی عوام کے انتظار میں مضر تھا۔

یماں ایک بات کی وضاحت اشد ضروری ہے وہ ہے کہ سربید کوئی فدہی جنونی فرقہ پرست یا ہندووں سے نفرت کرنے والے انسان نہ تھے۔ ان کا سیاست سے دور رہنا ان کی مصلحوں کا بہتے تھا۔ وگرتہ وہ کھا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے چرب کی مصلحوں کا بہتے تیں جن میں سے کسی ایک کی خرابی بھی چرب کو منح کر سکتی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کما "یاد رکیس کہ ہندو اور مسلمان صرف دو لفظ ہیں جو ایک فدہب کو دو سمرے نہ ہوا کرتے ہیں لیکن کوئی بھی فرد خواہ دہ مسلمان ہو ایمندویا عیسائی ا مدوستان کا باشدہ ہے اور ایک ہی قوم کا حصہ ہے۔ "

اگرچہ انداین نیشش کا گریس ہندوستان کے تمام موام کی فمائندگی کے لئے بنائی گئ سے کوئی نسلی یا طبقاتی بماعت نہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے اس صے کی حمایت ماصل کرنے میں بکر ناکام رہی ہو علی گڑھ کے ذریہ اثر تھا۔ آئام جو لوگ علی گڑھ کے حتاج نائم جو لوگ علی گڑھ کے حتاج نہ شامل ہوئے۔ مو تر الذکر حضرات میں بدرالدین طبیب ٹی اور رحمت اللہ سیائی قابل ذکر ہیں ہے دونوں بعد ازاں کا گرلین کے صدور بھی ہے۔ محمد علی جناح تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کر ہیں ہے دونوں بعد ازاں فروش سے کا گرلین کے صدور بھی ہے۔ محمد علی جناح تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کر سرگری اور جوش و خروش سے کا گرلین کے صدور بھی ہے۔ محمد علی حتاج تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کر سرگری اور جوش و اجبیت اور فرقہ واریت کے رکن سے لیمن علی گڑھ کے اثرات مسلمانوں میں علیحدگ اجبیت اور فرقہ واریت کے رکن سے لیمن گرے ہو بچکے تھے۔ یہ تھیسی سے حکرانوں کی پالیسی اجبیت اور فرقہ واریت کے رہ بحث گرے ہو بھی تھے۔ یہ تھیسی سے حکرانوں کی پالیسی حکریزوں کی ای سوپی سمجی سے حکرانوں کی پالیسی حکمت مملی کا نتیجہ بھی اس کا مقصد مسلمانوں کو ایک بڑے اکثری صوبے کی مراعات دینا تھا۔ اگریز اپنے مقاصد کے لئے مسلمانوں سے ایجھے تھا۔ قائل کی کا علی سوپی کھی مراعات دینا تھا۔ اگریز اپنے مقاصد کے لئے مسلمانوں سے اجھے تھا۔ قائلت قائم کرنا جاجے تھے۔

تشیم بنگال پر بندووک نے سخت پر تشدد روعمل کا مظاہرہ کیا اور احتجابات برطانوی معنوعات کا بائیکات کر دیا۔ حکومت نے اس موقع سے بحرور فائدہ اٹھایا اور منو۔ مور لے اصلاحات نافذ کر دیں جنہوں نے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان غلیج کو مزید مراكر ديا- ان اصلاحات ے صرف ايك ماه عمل كم اكتور ١٩٠٩ء كو مسلانوں كا ايك وفد سرآماً خان كى قيادت من والسرائ الدرد منوب لمن كياجل اس في الدرد موصوف ب مسلمانوں كے لئے بداكان طرز انتقاب كا مطابد كيا جس ير وائسرائے تے كرى جدردى ے فور کرنے کا وعدہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ مطاب تو پہلے بی انگریزوں کے من کی مراد تھا۔ يد في ان بح ول كى كل كل كل كل حق - ليدى متوف افي دائرى من لكساب "مسلمانون كا یہ مطاب سازمے چے کروڑ متحد عوام کی طاقتور ابوزیش سے بینے کے لئے اس قدر شاندار تھاکہ سرکار نے اے عطیہ النی تصور کیا" ١٥ ویں صدی تک مسلمانوں کے پاس ایک بھی عليهه سياى مظيم نه تقى- مرسيدكى قائم كرده مون اليجيشل كانفرنس وه واحد فيم ترقي پند پلیٹ فادم تھاجی پر اکٹے ہو کر کچے لوگ سائ انتظار کے تھے۔ تقیم بنال کے بعد ١٩٠٩ء ك التتام عن وحاك عن كافرنس كا اجلاس بلايا كيا- وحاك و قائم شده صوب مشرقی بنگال اور آسام کا مشترکه دارا فکومت تھا۔ اس اجلاس میں شامل مستاز ارکان میں وصاكد ، نواب سليم الله " والى سى عليم اجمل خان " نواب محسن الملك اور على كرده س وقارالك ك عام قابل ذكرين- كانفرنس ك انتقام ير" آل اعدًا ملم ليك" ك عام ع ایک علیمدہ سای جماعت قائم کرنے کا فیعلہ کیا گیامسلم لیگ کے مقاعد کچھ اس طرح بیان 85

ا مسلمانوں کے دلوں میں سرکار برطانیہ کے لئے وفاداری پیدا کرنا اور حکومت سے متعلق ان کی غلد تغییوں اور شکوک و شبعات کا ازالہ کرنا۔

ب مسلمانوں کے سیای حقق و مفاوات کا محفظ کریا اور اپنی خواہشات اور مرضداشیں مودیانہ انداز میں سرکار کو چیش کرنا۔ بب چارم محمر علی جناح 0 ابتدائی سیاست 0 سفیر بهندو مسلم اتحاد

م علی جال کر مس کے وان ۲۵ و مبر ۱۸۷۱ء کو کراچی کے ایک آج خاندان میں پدا ہوئے بو کھوجہ / براوری سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے آباؤ اجداد گجرات کے كانعيد وارى بندو تھے۔ انبول نے كرائي اور بمبئى سے تعليم حاصل كى وہ ١٨٩٢ء ميں قانون کی اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگستان محے اور لٹکز ان میں داخلہ لیا۔ ١٨٩٧ء مين اشين قانون كى سند عطامولى اور وطن واليل كروه بمينى بالى كورث ، وابسة مو محكم-الكتان من قيام ك دوران عى جناح ك قري مراسم دادا بمالى نوروتى س استوار ہو گئے جو نہ صرف اعلین میشن کا محراس کے بانیوں میں سے ایک تنے بلکہ برطانوی پارلینٹ کے لبل رکن بھی تھے۔ جال نے سیاسیات کے ابتدائی درس دادا بعالی ای سے لئے جن سے ان کی ملاقات بھوت وارالعوام اور لبل سیاستدانوں کے اجلاسوں میں ہوتی تھی۔ آہند آہد سیاست اور لبل ازم ان کی زندگی کا حصہ بن مجے۔ وہ ایک برے پارلمینٹرین بنا چاہے تھے اس خواہش کی کونیل ان کے اندر قیام انگستان کے دوران ال پھوٹی تھی جب وہ ب حد نو عرضے لین عدلیہ سے وابستہ ہونے کے بعد پہلے سارس انسیں شدید وقوں کا سامنا کرنا ہوا۔ مال مشکلات کے باعث ۱۹۰۰ء میں انسی پریذیدنی مجسٹریٹ کی نوکری قبول کرنی پڑی لکین جلدی وہ مستعلی ہو کروہ دوبارہ بار کی جانب لوٹ مجئ - انسي قانون كى برشاخ ير غضب كاعبور حاصل تحااس لئے جلد اى ان كى حيثيت بائی کورٹ میں بے مدمعم ہو گئے۔ مال معاملات پر کرفت عاصل کرنے کے بعد انسوال ئے اپنی وجد از مرفوسیات کی جانب مبذول ک۔ چونک ان کی سیای تربیت لبل ازم کے مدت فكريش ہوئى متى اس لئے فطرى طور يروه اس راوير كامرين ہوئے جس ير سرفيروز شاه مهتد اور محيل كرش كو كلط روال تقد جناح سياست بي بل كنا وحر تلك جيبي انتا

مسلمانوں کے دلوں سے دیگر شاہب کے لئے تعسب یا نفرت ختم کرنا اور ان میں فرقد واروند ہم آبھی بدو کرنا۔

متنو مارف اصلاحات کو حتی شکل انڈین کونسلز ایکٹ ۱۹۰۹ء کے تحت دی گئی اور مسلمانوں کو ان کی خواہش کے مطابق جداگانہ حق انتخاب دے دیا گیا جس کی عدد سے انسین ان کی آبادی کے تناسب سے ہرادارے بین زیادہ تشتین مل سکتی تھیں۔ آغا خان جنسین مسلم سیاست میں فیر معمول مقام حاصل ہو گیا تھا انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب کے ذریعے ختن ہوئے والے ادائین سے خطاب کرتے ہوئے انسین کونسلوں میں مثالی رویے اپنائے کا درس دیتے ہوئے کیا۔

استخفی نمائدوں کو ہندوستانی ضری ہونے کے بلطے دیگر ہندوستانی ہاشدوں کے تعاون کرنا چاہئے اور ملک میں تعلیم ' تجارت اور ذراعت کے فروغ کے لئے انتقال محنت کرنی چاہئے۔ ذراعت کے فروغ کے خاطر کو آپرینو سوسائٹیاں قائم کرنی چاہئیں ماکہ ہندوستان میں موجود قدرتی ذرائع پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ ان تمام امور میں ہندووں اور مسلمانوں کو مل کر کام کرنا چاہئے ہمارے نمائدوں کو ایسے ساتی اقدامات خصوصا کرنے چاہئیں جن سے مسلمانوں کو قائدہ پہنچ کین ہم اس حمن میں ہندووں سے بھی تعاون کی قائدہ پہنچ کین ہم اس حمن میں ہندووں سے بھی تعاون کی قائدہ پہنچ کین ہم اس حمن میں ہندووں سے بھی تعاون کی قوقع رکھتے ہیں کیونکہ ہماری بعض ضروریات سے وہ آگاہ نہیں جن ۔۔ "

ای دوران مسلمانوں کا ایک بردا رہنما ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا سیاس منظر نامے پر اجاگر ہو رہا تھا وہ محمد علی جناح کے سوا کوئی اور شیس تھا ہے آگے جل کر ہندوستانی سیاست میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔

پندی کے خلاف ہے۔ ۱۹۰۱ء میں داوا بھائی نوروئی کا تخریس کے اجلاس کی صدارت کے طور کے انگلتان سے ہند تخریف لائے۔ یہ اجلاس کلکٹ میں منعقد ہوا۔ جناح میمان کے طور پر اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے داوا بھائی کے پرائیوٹ سیرٹری کے قرائف انجام دیئے۔ جناح نے مسلم لیگ کے قیام اور اس کی سرگرمیوں کو کئی برس درخور اختناء شیس گردانا۔ وہ اپنی پیٹے ورائہ ذمہ داریاں جھائے کے ساتھ امپرٹل لیسلیٹر کو نسل کے دکن کے طور پر کام کرتے رہے جس میں ان کا انتخاب ۱۹۹۹ء میں ہوا تھا۔ یہ ایک قاتل دکر امرے کہ کونسل میں اپنی کیلی تقریر میں انہوں نے جنوبی افریقہ میں گائد می بی کے ذکر امرے کہ کونسل میں اپنی کیلی تقریر میں انہوں نے جنوبی افریقہ میں گائد می بی کے فلاتی کاموں کو سرابا۔ اس اجلاس کی مختمر کارروائی درج ذیل ہے۔

محترم رکن ایم اے جناح ا مائی لارڈ میں بلا چکچاہٹ کموں گاکہ یہ آج کاسب سے وردناک سوال ہے جس امر کے متعلق میں بات کرنے والا ہوں اس نے ہربندوستانی کو شدید کرب میں جنلا کر رکھا ہے۔ یہ ہوئی افریقہ میں ہندوستانی شریوں کے ساتھ ہونے والا سخت انسانیت سوز سلوک۔"

صدر مجلس (لارڈ منٹو' وائسرائے)

" من يمل محترم ركن منفذ سے يجھ زم الفاظ استعال كرنے كى خواہش ركھتا اول- ميرا خيال ب كه "انسانيت سوز" نمايت سخت لفظ ب اور معزز ركن كو بيه فوظ ركھنا چاہئے كه وہ ايمپار كى دوست اكائى كے متعلق بات كر رہے ہيں فدا انہيں اپنے الفاظ كے انتخاب من مخاط رہنا چاہئے۔"

محرّم ركن ايم اے جنل !

"بہت بستر مائی لارڈ اگرچہ میں اس سے بھی زیادہ شدید اور موثر الفاظ استعال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کونسل کی آکٹی حدود سے آشنا ہوں جنہیں توڑنا میں برگز پند نبس کرول گا لیکن میں اپنے اس موقف پر بدستور قائم ہوں کہ

جنوبي افريق ين بندوستاني شريون ك ساته جو سلوك كيا جار إ ب وه بدترين ب جس ك خلاف عوام كارد عمل بالكل بجاب-"

اس سے جمل کمی بھی قرد کو وائسرائے کے سامنے اس قدر بے جگری اور جرات مندی سے بولنے کی بہت نہ ہوئی تقی۔ لاقد اخبارات نے کونسل کی کاردوائی جی جناح کے خطاب کو شاندار کورج وی اور راتوں رات ان کی مشرت ملک بحر جی کچیل گئے۔ عوام جی سے خیال بیدار ہوا کہ ان کی استگوں کو بے خوٹی سے بیان کرنے والی آواز پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جناح کا مام اخبارات کے مشخلت اول سے جمی کو نہیں ہوا۔

جب جناح الميريل يسينو كونسل كوركن بينداس ك نب مور المنظم المركاري ركن كوكل فقي وجوان جناح كوكل كراد را كرت رب ووق الورجناح كوكل كروار ادا كرت رب ووقول اورجناح كونسل مي طاقتور الوزيش كا حقيق كروار ادا كرت رب ووقول ايك دو سرب ير جروس كرت فق اور انهون ف ملك وقوم كى بحترى ك لئ المايت محت به كام كيل من سروجتي نائية و في اي كتب "اتخاو كاسفير" مي الكها به كذ جناح اكثر كما كرت فق كد اس دور مي ان كى زيركى كامتعمد كو كل كانتو شي با برجنا تها و 191 مي مركار برطاني في مك مي انتظار بيدا كرف في المؤتن با برجنا تها و 191 مي مي كامريا إلى ادارول مي لدي بنيادول يرك في الكان الرك المؤتن كروايا كيل اي برى كامري كامران اجلاس الري الوري منطقه جواجس كى صدارت مروليم ويثر ربان في كامان اجلاس مي جناح في أور دارون في خالد الى مراد المؤتن كي ان كا المؤتن كي ان كا خالف كي ادارود وهو كا اورجدا كان كو فروغ و ين به كافلت كي ان كا كامن منطقه جواجي كي ادر جدا كان كو فروغ و ين به كي مناقش بي مروية ربان كي حالي المراد وشور بي كامران منظم المواقي من جي جناح كي حالت كي حاليت بي منطقه جواك ايك ادر وشور بي كي حالت كي اختام بر مروية ربان كي حاليت كي حالت بي مروية ربان في حالت بي مروية ربان في حالت بي حد ذور وشور بي كي حالت كي اختام بر مروية ربان في حالت مي حالت مي مروية ربان في حالت مي حالت مي

ایک کاففرنس طلب کی جس میں دونوں نداہب کے رہنماؤں سے شرکت کی استدعا کائی کانفرنس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ ہم آجگی پیدا کرنا تھا جناح اس کانفرنس کے انظامات میں بے حد سرگرم رہے۔ اگرچہ کانفرنس اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی لیکن جناح کی کوششوں کو ہرطقے میں سراہا کیا۔

ہم پہلے ہی تذکرہ کر بچے ہیں کہ جناح نے مسلم لیگ کے آغاذیں اس پر
کوئی توجہ نیس دی لیکن جب وہ آئی ایل ی کے دکن کی حیثیت ہے ہے مد

عامور ہو گئے تو ان پر مسلمانوں کا دباؤ اس قدر بردھ گیا کہ بالآ خر انہیں مسلم
لیگ میں شرکت کرنا پرا۔ ۱۹۱۳ء میں وہ اپنے ہم فیہیوں کے شدید اصرار پر
مسلم لیگ میں شال ہو گئے لیکن کا گل کی آورش ان کے دل و دماغ میں

برستور سائے رہ جس کا اظہار مندرجہ ذیل اقتباس سے ہو آ ہے۔ اس میں
مسلم لیگ کے مقاصد اس طرح بیان کے گئے ہیں۔

" آئن برطانیہ کی سربری میں ہندوستان میں ایکی خود مخار حکومت کا قیام جو
آئن فررائع سے حاصل کی گئی ہو اور ہندوستانی عوام کے مزاج سے بھی
مطابقت رکھتی ہو۔ اس حکومت کا قیام موجودہ انتظامیہ کی بقدرت اصلاح اور
جذبہ قومیت و وحدت کی ترویج بی سے ممکن ہے۔ اس کی خاطر ہندوستانی
خوام میں جسوری جذبات کو فروغ دیتا ہو گا جو مختلف غراب کے افراد کے
ورمیان تعاون بی سے ممکن ہے۔"

(جنل از ایم- ایک- ایس صفحه ۸۵۰)

کما جانا ہے کہ حقیقتا جناح کو مسلم لیگ میں لائے کا سرہ تھر علی اور وزیر حن کے سرجہ سروجی نائیڈو نے جناح کی مسلم لیگ میں فرکت کے متعلق کما ہے۔ "جناح نے آل اعذیا مسلم لیگ میں نمایت رسی اعداد میں شمولیت افتیار کی جس کے نقط نظر کی وسعت میں ان کے افکار کا بہت وظل پہلے ہے جاصل

قلد ان میں اپنے و قار اور عرت و افخار کا اصاب اس قدر زیادہ تھا کہ کی بھامت کی رکنیت مامل کرتے بعیما معمولی کام بھی انہوں نے بڑے اعلیٰ طور طریقے ہے انجام دیا۔ مسلم لیگ کی تعلیت کے لئے انہیں قائل کرنے والے معرات (و زیر حسن مجر علی) نے انہیں تھہ ول سے یقین دلایا کہ مسلمانوں کی بھامت میں شرکت کرتے ہے وہ قوی وحارے سے کئیں کے نہیں اور ان کے کردار پر فرقہ واریت کی پر چھاکیں تک نہیں پڑے گی۔ وہ اپنے اس متعمد سے بیشہ وارست رہیں گے جس کے لئے انہوں نے اپنی زعری وقف کر رکھی تھی۔

(جھر علی جناح ایک سفیراتھا اسفیہ ا) مسلم لیگ جس شرکت کرتے ہی انہوں نے مندرجہ ویل قرار داو منظور کی (جناح از ایم ایکھ ایس اسفیہ ۸۵)

"آل ایڈیا سلم لیگ کا پھند عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے عوام کی ترقی کا انھار ان کے باہی تعاون پر جی ہے جس کے لئے انھی فرقہ وارانہ اختافات کو پس بہت ذالنا ہو گا۔ اس مقعد کے لئے فریقین کے رہنماؤں کو گاہ گاہ طاقات کرتے رہنا چاہئے آگ مشترکہ اقدامات کے لئے لائحہ عمل تیار کیا جاسکے اور عوامی فلاح کو ممکن بنایا جاسکے۔"
مشترکہ اقدامات کے لئے لائحہ عمل تیار کیا جاسکے اور عوامی فلاح کو ممکن بنایا جاسکے۔"
ہندو مسلم اتحاد کے لئے ان کی مسامی اور کا تحریس اور مسلم لیگ کو قریب تر النے
ہندو مسلم اتحاد کے لئے ان کی مسامی اور کا تحریس اور مسلم لیگ کو قریب تر النے
کے لئے تک و دو کو ہر طاقے عی سراہا کیا۔ کو کھلے نے ورج ذیل افغاظ عی جناح کو تراج ان حسین پیش کیا ہو تریخ کے اور ان عی سنری حروف عی رقم کے جاسکتے ہیں۔

"جناح صدافت كى دولي الامال في اور فرقد داراند تعسب بياك بوناان كى الى يدى خوبى فتى جس في اشين بندو مسلم اتفاد كاسچا سفيرينا ديا-" (جناح از ايم انج الين مفيد٨١)

ہونی جناح نے سلم لیگ میں با تعدہ اور رسی شمولیت اختیار کی کا کریں اور لیگ

یں کئیدگی رفت رفتہ تخلیل ہونے گی۔ کاتھریس نے مسلم لیگ کی جانب سے ظاہر کروہ
نیک جذبات کا فوری اور مثبت جواب دیا۔ ۱۹۱۳ء میں کاتھریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں
ہو اجس کی صدارت نواب مید محمر نے گی۔ اس اجلاس میں بھوپینیدر ہاتھ باسونے ایک
قرار واد چیش کی جس میں مسلم لیگ کے محمدہ خیالات کو سراہا گیا اور فرقہ وارانہ ہم آبنگی کی
ضرورت پر ذور وسیخ کی تعریف کی گئی یہ ونوں جامقوں کے رہنماؤں کی خواہش اور جناح کی
تحریک پر کانگریس اور لیگ نے اپنے اپنے سالانہ اجلاس ۱۹۱۵ء میں اکتھے جمعی میں منعقد
کے۔ اس موقع پر کانگریس کے فتی صدر سرنی سنما (بعدازاں لارڈ سنما) قرار پائے جب
کے۔ اس موقع پر کانگریس کے فتی صدر سرنی سنما (بعدازاں لارڈ سنما) قرار پائے جب
کہ مسلم لیگ میں یہ عمدہ بمار کے مظہرائی کو عاصل ہوا۔ اس موقع پر کانگریس اور مسلم
کے مسلم لیگ میں یہ عمدہ بمار کے مظہرائی کو عاصل ہوا۔ اس موقع پر کانگریس اور مسلم
لیگ میں اس قدر محبت اور وحدت و کھنے میں آئی کہ مولانا محمد علی مزاجیہ انداز میں یہ سطور
لیگ میں اس قدر محبت اور وحدت و کھنے میں آئی کہ مولانا محمد علی مزاجیہ انداز میں یہ سطور
لیگ میں اس قدر محبت اور وحدت و کھنے میں آئی کہ مولانا محمد علی مزاجیہ انداز میں یہ سطور
لیگ میں اس قدر محبت اور وحدت و کھنے میں آئی کہ مولانا محمد علی مزاجیہ انداز میں یہ سطور

تیاویز پر خور کیا گیااور ایک اصلاحات پر تبادائہ خیال ہوا جو دونوں غداجب کے عوام کے لئے

قتل قبول ہوں۔ ای دوران ایک کانفرنس کا انتقاد بھی کیا گیا جس بی مسلم لیگ کی

تبطانی جنان نے گی۔ کانفرنس کے دائے کا گھریس کے ایک کھلے اجلاس میں چیش کے گئے
جس کی صدارت مربندر ناتھ بنیر تی نے گی۔ اپنے ظبنہ صدارت میں انہوں نے کہا۔
"کھے آج کا گھریس کے اس اجلاس میں ان تجاویز پر خور کرتے ہوئے فخر
محسوس ہو رہا ہے جو مسلم لیگ اور کا گھریس کے نمائندوں نے چیش کی ہیں۔
ان میں باہمی تعاون اور مقلبت پندی کا جو خوبصورت استواج نظر آ رہا ہو وہ
ایک خود مختار جسوری حکومت کا خصوصی طرؤ اتمیاز ہے۔ تجاویز کا مجمور آپ

ایک خود مختار جسوری حکومت کا خصوصی طرؤ اتمیاز ہے۔ تجاویز کا مجمور آپ

مائٹ ہے جو اس بات کا بین جوت ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
درمیان اتحاد اور انقائی روز پرور رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے رہنماؤں نے

درمیان اتحاد اور انقائی روز پرور رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے رہنماؤں نے تمارا

فیر حقدم کیا ہے۔۔۔۔"

اميرى داستان حيات اذ ايم آرج كار صفح ١٥٥١ اجلاس للمعنو ك صدارتى خطب من جناح في ملك من سياى ترتى ك لئ بندووس اور مسلمانول ك درميان بايمي تعاون پر زور ديا۔ ان ك الفاظ درج ذبل بيں۔ "يمين بندووَل ك تيكن براوراند اور تيك جذبات كامظا برو كرنا چاہئے۔ اپنے ملك بندوستان ك مفاوات بمين بروم چيش نظر ركھنے چاہئے۔ بندوستان كى ترتى كاراز بندووَل اور مسلمانول ك اتحاد ش نبل بے۔"

(جناح از ايم ايج ايس متحد ١٣١١)

مسلم لیک اور کا تحریس نے تکھنو میں اپنے اپنے اجلاس کے دوران ایک معاہدے پر دستھا کے نے آری نے "میثاق لکھنو" کے ہم سے یاد رکھا ہے۔ میثاق لکھنو سے پیدا ہونے والی امید کا تذکرہ ایم آر ہے کارنے اپنی کتاب (میری داستان حیات" کی جلد اول ميدان عل ختم مو جائے كى ا

لکھنؤ کا گریس کا ایک خوش کن پہلو ہے بھی تھا کہ اس کے دوران احتمال پندوں اور انتنا پیشدوں کی دہ خلیج بھی پر ہوگئ جو کہ ۱۹۰ علی پیدا ہوئی تھی۔ دونوں دھڑوں کو احساس ہوگیا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پرانے اختماقات کو بس پشت ڈال کر تفرقات فراموش کر دیے جائیں۔ سب سے زیادہ جران کن امر یہ تھا کہ لوک خیا حک نے مسلمانوں اور ہتعدوی کے درمیان معلمہ کردانے علی ایم کردار ادا کیا۔ کا گریس کی استقبالیہ کمیٹی کے مریراہ پنڈت جگت زائن نے اس امید افزاء معلم کے اندارہ مندرجہ والی الفاظ علی کیا ہے۔

مسوجودہ سلل سیاسی ارتفاء کی تاریخ ٹیں یاد رہے گا کیونکہ کا گریس میں دہ وحرث بندی دور ہو گئی جو سورت کے اجلاس (۱۹۰۵) میں پیدا ہوئی تھی۔ کا گریس کے اتحاد کے علاوہ ہندوؤں اور مسانوں کے خیالات کی ایکا گلت بھی سیاسی میدان میں بوی ڈیش دفت ہے۔"

The state of the s

میں مغیر ۱۲۰ پر اس طرح کیا ہے۔

"میثاق آلفنو کے نائج نمایت یادگار اور باریخ ساز تھے۔ اس سے یہ امید متحکم ہوگی کہ ہندو اور مسلمان اکتھے ہو کر سرکار برطانیہ پر موثر دیاؤ ڈال سکتے ہیں۔
اس میں مسلمانوں کے جذبات کا پورا پورا احزام کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ۳ مطالبات بہت اہم تھے جن میں جداگانہ طرز انتخاب مسلمانوں کی نمائندگی میں اضافہ اور تحفظات شامل تھے۔ کا گریس نے اس امرے اتفاق کیا کہ ملک کی تمام اقلیوں کو احتجاب کے ذریعے مناسب نمائندگی ہلتے اور مسلمانوں کو جداگانہ حق احتجاب دیا جاتا جا جاتا جا جاتے۔

میثان تکعنو میں ہونے والا سمجھویۃ اس بنیاد پر ہوا کیونکہ جناح نے یہ واضح کرویا تھا
کا وخصوصی تخفظات اور جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ عارضی طورپر محض اس متھد کے
لئے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ لیماندگی اور جمود کو ختم کیا جاسکے مسلمانوں میں
سیای ارتفاء کے ساتھ متاسب وقت آنے پر ان کی ضرورت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس
خیال کا اعادہ جناح نے بعد میں بھی کئی مرجہ کیا۔ موشیک بھسفورڈ اصلاحات کے موقع پر
خیال کا اعادہ جناح نے بعد میں بھی کئی مرجہ کیا۔ موشیک بھسفورڈ اصلاحات کے موقع پر
قائم ہونے والی پارلیمانی کمیٹی کے رکن میجر آرمز بائی گور سے بات چیت کرتے ہوئے بھی
جناح نے کئی خیالات و ہرائے۔ اس مکالے کو ایم آر جے کار نے اپنی کتاب معمری
داستان حیات "کے صفح نمبرالاا پر اس طرح نقل کیا ہے۔

يج آدمز بائي!

كيا آپ حقيق بندوستاني قوم پرست بين؟

جتاع: تي بال-

میجر آرمز بائی: اس کا مطلب یہ ب کہ آپ سیای میدان میں بندو مسلم کی تفریق سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیں سے۔

جناح : کی بال ا وه دن میری زندگی کا خوشگوار ترین دن گا (جب ندیمی تخصیص سیای

## باب پنجم

### ۔ گاندھی جی کی جنوبی افریقہ سے واپسی (۱۹۱۵ء)

1910ء کے آغاز میں 9 جنوری کو ہندوستان کا ایک بطل جلیل ۲۰ سالہ فیرحاضری کے بعد جنوبي اقرابة ، واليس اوناجال وه ب جكرى س ايخ جم وطنول كى عرت و ناموس ك لئے الااتھا۔ يہ آدى گاندمى ئى ك سواكوئى اور نہ تھا۔ وہ وكل كى حيثيت سے ١٨٩٣ء ميں پيشہ ورانہ امور كى انجام رى كے لئے جنوبي افريقہ سكتے تھے اور جلد ہى بتدوستان لوث آنا جائب تھے لیکن وہال بندوستانی آر کین وطن کی حالت دیجد کر انہوں فے اپنے قیام میں توسیع کردی۔ وہ اپنے ہم وطنوں کی حالت بمتر منانا جاجے تھے۔ جونی افریقہ میں ہعوستانیوں کی حالت زار کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک کے مكى تصے ميں بغير اجازت نامے كے سفر نبيل كر كے تھے" رات كو كيلے عام كوم چر نبيل مكتے تھے اور ريلوے كے صرف تيرے ورج ميں سفر كر كتے تھے۔ انسيں ميرو تفريح كے لئے پارکوں میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اور ان پر بہت ی دوسری غیر انسانی پابندیاں عاکد تھیں۔ ان کی حالت جانوروں سے برتر تھی۔ گاندمی بی نے اشیں حقوق دلائے کے لئے مردانہ وار جدوجمد کا فیصلہ کر ایا۔ پہلے تو انہوں نے سرکار ہند اور سرکار برطانيه كى توجه مبذول كرف ك لئ تانونى و آكنى ذرائع افتيار ك يكن ان كى تمام كوششين ماكاي يرشج بويس.

چنانچہ گاندھی بی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آھیا ہے کہ انہیں پوری قوت سے
مزاحت کرنی چاہئے اور انہوں نے فاموش مزاحت کا راستہ افقیار کیا۔ اس سے ساری ونیا
ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت ہندوستان کے وائسرائے الرؤ بارڈنگ نے جولی
افریقہ کے ہندوستانی عوام کے مسئلے پر گاندھی کے موقف کی بے حد جمایت کی۔ انہوں
نے اس قدر عوای خدمات کے مسلم میں گاندھی تی کو قیمرہندگولڈ میڈل عطاکیا۔ 190ء

یں جب گاند می تی ہندو ستان پنے تو ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ جنان نے بھی گاند می تی مناح کو خراج تحسین بیش کرنے میں کی بنگل سے کام نیس لیا۔ ایک گراتی اجتماع میں جناح نے فوبھورت اگریزی زبان میں گاند می تی کو دل کھول کر سراہا۔ وہ نمایت جیتی مغربی لیاس پنے ہوئے تھے جب کہ گاند می تی روایق گراتی لیاس میں بلوس تھے اور انہوں نے گراتی لیاس میں بلوس تھے اور انہوں نے گراتی نبان می بلوس تھے اور انہوں نے گراتی نبان می میں اظہار خیال کیا۔ بلکہ انہوں نے گراتی لیاس میں کم روی میں خطاب کراتی میں اظہار خیال کیا۔ بلکہ انہوں نے گراتی جمع کھکھلا کر نس پرا۔ گاند می کے کہا۔

ای اجماع کو دیکھ کر مجھے بے حد حوصل عوالور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے خیالات اپنے ہم وطنوں کے سامنے چیش کرنے میں کوئی وشواری نہیں ہوئی جاہئے۔"

(گاہ می تی خودوشت مونی جیات مفرد الاس الله می تی کی خودوشت مونی جیات مفرد الاس الله می تی نمایت فهوی افکار اور لا کر عمل کے کر بھو متان آئے تھے۔ نہ کورہ بالا تقریر سے انسوں نے بھو متان عیں اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تقریر کے ذریعے انسوں نے ملک کے مغرب ذوہ سیاستدانوں پر پہلی چوٹ کا آئے۔ انسوں نے ایسے سیاستدانوں پر بعد کا اظامت کا حقیقی سرچشہ موام میں نہیں تھیں۔ وہ تجرب سے یہ جان چکے تنے کہ طاقت کا حقیقی سرچشہ موام میں نہیں تھیں۔ وہ تجرب سے یہ جان پکے تنے کہ انسوں نے احقیقی سرچشہ موام میں۔ وہ موام کی آئید سے رہنما بنیا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے تی دان سے کام کان کا آغاز منظم انداز سے کیا۔ ان کا پہلا بدف ہندوستان سے انگریزی ذرہ انسوب کے ذریعے وہ ہندوستان کے انگریزی ذرہ وانشوروں کو ب فتاب کرتا چاہتے تنے ان کا خیال تھا کہ اس تم کے رہنماؤں نے ہندوستان کی دوئ کو وضعدال دیا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ مغربی اثرات کو دھو کر ہندوستان کی اصل شافت کو اجا کر کیا جائے۔ یمان یہ بات وقیمی بلکہ طنز سے فال نہیں کہ ہندوستان کی اصل شافت کو اجا کر کیا جائے۔ یمان یہ بات وقیمی بلکہ طنز سے فال نہیں کہ بندوستان کی اصل شافت کو اجا کر کیا جائے۔ یمان یہ بات وقیمی بلکہ طنز سے فال نہیں کہ بندوستان کی اصل شافت کو اجا کر کیا جائے۔ یمان یہ بات وقیمی بلکہ طنز سے فال نہیں ان کا بعد شی گائے تی تی جو عدم تعاون اور سول نافر بانی جسی تحرکیس شروع کیں ان کا بعد شی گائے تی تی جو عدم تعاون اور سول نافر بانی میں تھوں تھی تحرکیس شروع کیں ان کا

پنچاستی ہے۔ گاند می بی کی خود نوشت سوائح عمری کے پچھ افتباسات سے ظاہر ہو آ ہے کہ کو کھلے خود بھی اپنی سوسائل کے دیگر ارکان کی رائے سے متنق تھے۔ سنجہ ۸۔ ۵۵ پر گاند می بی لکھتے ہیں۔

"جب میں بونا گیا کو کھے اور سوسائل کے ارکان نے مجھ پر شفقت اور محبت کی بارش کردی۔ یس ان سے برموضوع پر ب تکلفی سے انتگار کر آ تھا۔ کو کھلے کی شدید خواہش تھی کہ میں سوسائل میں شامل ہو جاؤں لیکن دیگر ار کان کا خیال تھا کہ میرے اور ان کے تظریات اور طریقہ کار میں بعد المشرقین ب چانچ میری سوسائل میں شرکت مناسب شیں ہو گی۔ جب کہ کو کھلے کا خیال تفاكه من ابن كر اصول يرئ ك باوجود ان ك نظرات س مطابقت بيداكر سكا مول لين ان كے دومرے ساتھى ميرے متعلق ان كے برابر يراميد نہ تے۔ آام کو کلے کا خیال قاکد وہ آبستہ آبستہ مجھے قبول کرلیں کے آئم اگر وہ ايا فوري طور ير ند كرياكي تو محصي بركز نيس سوچنا چاہے كه وه ميرى عزت نمیں کردے یا انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ صرف خطرہ مول لینے سے کمبراتے ہیں۔ برطور کو کھلے نے یہ وضاحت کی کہ خواہ میں سوسائی کا ری ر کن بنوں یا تعین میرے اور ان کے تعلقات میں کوئی فرق تعین آئے گا اور وہ مجھے پرستور چاہت اور احرام کی نظرے دیکھتے رہیں گے"۔

بہتا سے گاندھی تی اربندر ناتھ ٹیگور کے پاس اولیور سیلے گئے۔ جمال وہ شاخی کیشن میں مقیم تھے لیکن فورا ہی کو کھنے کا انقال ہو کیا جس پر گاندھی تی کو النے قدموں بہتا لوٹنا پڑا۔ ان کی آخری رسومات کی اوالیکل کے بعد گاندھی تی نے سوسائن کے ارکان کو قائل کرنا شروع کیا اور اپنے متعلق ان کے خوف کا ازالہ کیا لیکن سوسائن کے ارکان کے شیمات دور نہ ہو سکے اور انہول نے اپنی رکنیت کی عرضی واپس لی۔ گاندھی تی اپنی تصور انہوں نے ممتاز مغربی اور امریکی وانشوروں سے لیا تھا جن میں رسکن کالشائی اور تحوروشائل ہیں-

ہندوستان کے تمام سیاستدانوں میں گائدھی بی گو کھلے کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ گو کھلے بی کے زیردست اصرار پر وہ جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے تھے۔ اپنی سوائے حیات میں گائدھی بی نے لکھا ہے۔۔۔۔

"میں ای پربوش امید کو لے کر بند واپس لونا تھا کہ کو کھلے بی میں شم ہو حاون"

لیکن بی بندوستان اور گاندهی بی دونول کی بر تھیسی تھی کہ ان کی آمد کے محض چند ہنتے کے بعد بی کو کھلے فروری ١٩١٥ء میں انقال کر گئے۔ گاند می تی ٹالٹائی اور رسکن سے ب مد متاثر سے اور انتلالی خیالات ے لبرز ہو کر بعدستان لوٹے سے۔ گاندھی تی ولولے اور آورشوں سے اس طرح مملو تھے کہ ان سے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھاجب کہ ملی صور تحل نمایت مخاط طرز عمل کی متقاضی تھی۔ ان عالات میں اگر کوئی گاندھی بی کی میچ رہنمائی کر سکنا تھا تو وہ صرف کو کھلے تھے۔ اگر کو کھلے بچھ عرصہ مزید جیتے تو گاند می بی این سیای کیریئر کی فاش غلطیاں نہ کرتے۔ شاید کو کھے ' گاند حی اور جناح کے درمیان را بطے اور قربت کا ذریعہ بھی ثابت ہوتے اس صورت میں گو کھے، گاند می اور جناح کی طاقتور سکون مندوستان کی نقتر بدل سکتی تھی۔۔۔۔ مگریہ ہوند سکا ا کو کھلے نے بونا یں مروتس آف اعذیا (عذام بند) سوسائی قائم کر رکھی تھی جس کے وہ صدر تھے۔ گاندھی بی بھی اس سوسائل میں شمولیت کے متنی تے اندا وہ بندوستان آتے می نونا سلے کے اور کھے ور ویں مقیم رہے لیکن گائد می جی سوسائی کے متاسب رکن ثابت نہ ہو سے کیونکہ سوسائن کے نظریات اور طریقہ کار کا گائد حمی تی کے افکارے بالکل فرق تھے۔ کئی مرتبہ سوسائل کے دیگر ارکان اور گاندھی جی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے اور انسیں بوں محسوس ہوا کہ گاندھی تی کی سوسائٹ میں موجودگی اس کے مقاصد کو نقصان

خود نوشت سوائح من لكية بين-

والو كلے في ميرے لئے ايك آزمائش عوصہ مقرر كيا جس كے اندر مجھے ہورے بندوستان ميں كھوستے چرنے كى اجازت دى ليكن مجھے عوامی مسائل پر كوئى بھى رائے فاہر كرنے سے منع كيار كو كلے ميرے خيالات پر بنسا كرتے تھے ان كا كمنا تھا كہ ايك برس بندوستان ميں رہنے سے تسادے نظرات خود بخود درست ہو جائيں ہے۔"

گاندھی جی کا بے لوث عمل اور ان کی سادہ زعدگی اگرچہ کو کھلے کے لئے بے حد متاثر کن تھی لیکن وہ ہندوستان میں ان کی آئندہ سرگرمیوں کے متعلق کچھ ذہنی بریشانی من جلاتے۔ انس خدشہ تھا کہ کمیں گاندھی جی عجلت میں ہندوستان میں انتقاب الف کی غلطی نه کر بیٹھیں۔ ہے کار اور کو کھلے کی ملاقات مو خرالذکر کی وفات سے چند روز تبل بونا میں جوئی جس میں انہوں نے گائدھی جی کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ کو کھلے نے کما کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ گاندھی فی کی مخصیت بندوستان کے مستقبل میں فیعلد کن كردار اداكر لے كى كيكن "ميں شايد وہ دان ديكھنے كے لئے زندہ نہ ہوں كيكن ميرى آ محصی دیکھ رہی ہیں کہ جارے بعد گائدھی آزادی کی اہم تحریکون کے براول وستے میں شال ہوں گے۔ اگر عوام کے جذبات کو جگا کر انہیں قرمانی کے لئے تیار کرنا ہو تو اس کام ك لئے گاندهى سے كامياب رہنماكوئى شيس موسكنا۔ وہ ايك آورش وادى انسان بين جن ك اندر غريب آدى كو توجه مبذول كرف كى غير معمولى البيت ب- كاندهى يهمانده اور كم حیثیت کے انسان سے بہت جلد محبت پیدا کر مکتے ہیں لیکن بعض نازک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بات چیت سے بمترانداز میں عل ہو کتے ہیں جمال جذبات پر قابو پانا احتیاط صراور محل جلد بازی سے استھے نائج کا عال ہو آ ہے۔ ایے مواقع کے لئے گاندھی مناسب رہنما نمیں ہیں۔ گاندھی کو اس بات كا اصاس نمیں ہے كم آدھى چياتى بھى بھو کے رہنے سے بمتر ہے۔ وہ جنولی افریقہ میں بہت عمدہ خدمات سرانجام دے میکے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے مختف طبقات کو قریب لا کران میں

حب الوطنى پيدا كى- كين مجھ فدش بكد جب مورخ الرخ رقم كرے كا ق كادهى تى كى كاميابيال ان كى مقولت سے بحت كم بول كى-"

امیری داستان حیات از ایم کارجلد اول اسفی ۱۳۱۵ کارجلد اول اسفی ۱۳۱۵ کارجلد اول اسفی ۱۳۱۵ کارجلد اول اسفی ۱۳۱۵ کار حمی بنی کا انگلابدف این آشرم کے لئے متاب جگ طاش کرنا تھا جمال وہ اپنی وفادار جنوبی افریق ویروکاروں کے ساتھ رہ سکیں۔ بالآ خر انموں نے اچر آباد کے قریب سارمتی میں جگہ بہندگی۔ جس کے متعلق انموں نے اپنی سوار کا حیات کے صفی ۲۸۲ پر کھا ہے۔

" مجھے احمد آباد سے خصوصی محبت دی ہے۔ مجراتی ہونے کے ناملے میں سوچا ہوں کہ ملک کی بھترین خدمت مجراتی زبان ہی می کر سکتا ہوں۔ احمد آباد ج نے پر سوت کانے کا پرانا مرکز ہے لفا میرا یہ شدید خواجش تھی کہ اسے محریلہ صنعت کے طور پر دوبارہ زندہ کروات جو گئے گئے میں کے متول شریوں سے کرواں۔ چو نکہ مجرات احمد آباد کا دارا لکومت ہے اس لئے پیل کے متول شریوں سے عطیات بھی باآسانی لئے جا سکتے ہیں۔"

جلد ہی گاہم می تی نے دو اخباروں "یک انڈیا" اور "نو جیون" کا آغاز کیا۔ اننی
اخبارات میں انہوں نے اپنے تمام تظریات کا اعلان کیا جن میں سید گرہ مروہ ڈایا عدم
تشدد اور سودیٹی شائل ہیں۔ سودیٹی میں انہوں نے فیر مکلی معنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان
کیا جس سے احمد آباد کے سوتی کپڑے کے صندکاروں کو بے حد فائدہ پہنچا گجرات کے
مربایہ داروں نے گائد می تی کی حمایت کا اعلان محمل حب الوطنی اور خیرات کے جذب
کے تحت نہیں کیا۔ در حقیقت گائد می تی ان کے مفاوات کے بوے محافظ تھے جس پر وہ
دسیج رقوم انہیں چندے میں دینے سے دل نہیں جرائے تھے۔

کچھ عرصہ بعد انوں نے ہمارے ایک منطع میں بیت کرہ کی تحقیک کو اپنایا۔ بیہ تحریک یورپ کے ٹیل کے تاجروں کے خلاف چلائی کی تھی۔ بیہ بعد ستان میں گائد می بی کی پہلی عوای جدوجمد تھی۔ اگرچہ اس کا اصاطہ وسیع نہ قفالہ ممار میں گائد می بی کی طاقات پہلی

مرتبہ ڈاکٹر راجندر پرشادے ہوئی ہو بعدازاں ہمارت کے پہلے صدر ہے۔ جب احر آباد کے صندکاروں اور مزدوروں میں تصاوم ہوا تو گائد می تی نے مزدوروں کے حق میں سید کرہ کامظاہرہ کیاجی سے بالآ خر صندکاروں نے فلست تسلیم کرلی۔

جوئی احد آباد کا سئلہ عل ہوا گاء می تی نے ایکٹ جددجمد کا آغاز کیا۔ کھیدا شلع یں قط بڑنے سے وہال کے مزار مین نے درخوست کی کہ اس برس ان کا بالیہ معاف کرویا جائے۔ حکومت کا رویہ اس محمن میں شدید بے حس اور علم ير من تھا۔ چنانيد گاند مي تي نے مزار مین کے عراہ بیت کرہ شروع کر دیا۔ اس مرتبہ گاند می تی وابعہ بعائی بیل سے لے جنہوں نے گاندھی تی کا ورو کار بنے کے لئے وکالت کی شاتدار بر یکش ترک کروی تھی۔ رفتہ رفتہ ہندوستانی عوام گاند می ٹی کو تبد ول سے جاہے گے اور گاند می بی کی جرا تمندی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ قروری ۱۹۲۱ء میں لارڈ ہارڈنگ کو بنارس بندو بوغورش كاسك بنياد ركمنا تعااس شاعدار تقريب ين شركت كے لئے بورے بعدوستان ے راجول مماراجول اور شزادول کو دعوت وی گئی تقریب میں سزائی بیشف کو بھی مع كيا كيا جوسنرل بندو كالح بنارس كى باني تحيس اور يونيورش ك قيام مي مجى ان ك کو ششیں قابل ستائش تھیں۔ گاندمی ہی کو بھی تقریب سے خطاب کے لئے باایا گیا۔ اس موقع پر فیرہ کن بیرے جوابرات سے لدے ہوئے راجمار ڈاکس پر تحریف فرما تھے۔ ماراجہ دھرج ڈھر بھنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ گاعدھی نے بری خطاب انگریزی زبان من كياجس كا آغاز يكه يون موا-

"ميرے لئے يہ امر نمايت شرم اور قوبين كا باعث ب كديش اس مقدى شر اور عقيم كانج كى زيمن ير كمرًا موكر ايك الى زبان يش بات چيت كر دبا موں جو اس ملك كے عوام اور ميرے لئے اپنى ب---"

(مماتما انتروكر عبد اول صفر ١٨٠٠) يد غنة بن كالكراس ك اعلى تعليم يافة رجماؤس كو سخت دهيكا بالإل محمع نهوك

عالم میں یہ سب کچھنا سا اوراس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مجھے کے رو عمل سے گاند می تی نے مزید ہست حاصل کی اور الی شدید اور سخت باتیں بھی ہے وحزک کمد دیں جو موقع کی مناسبت سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ انہوں نے چیکنے دیکے شزاووں کو خاطب کرے کما۔ مناسبت سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ انہوں نے چیکنے دیکے شزاووں کو خاطب کرے کما۔

را بھمارد اٹھو اور ان ہیروں کو چ ڈالو۔ جب تک تم ان زیوروں کے ہو جہ سے نجلت نہیں پاؤ گے ترب تک تم ان زیوروں کے ہو جہ سے خبلت نبیل پاؤ گے تب تک بید مفلس ملک فریت کی تاریکیوں سے نجلت نسیس پائے گا۔ ملکی مفاوات کے لئے ان جوا ہرات کو تنج دو۔"

انوں نے ای پر اکتفانیں کیا بلک مزید کما
"پولیس کی اس قدر نفری اور وائسرائے کی حفاظت وکی کر بھے جرت ہو رہی
ہے کیا آپ ہندو ستان کے عوام ہے اس قدر بدخل جیں۔ میرے خیال جی
وائسرائے کو پورے شرکو اس قدر پولیس کی موجودگی ہے براسال کرنے کی
نبت کوئی ہے اڑ جانا پند کرنا چاہئے قالہ"

اس موقع پر مزیسنٹ بے چینی محسوس کرنے کلیس کیونک یہ تقریب یہ سب باتیں کرنے کے لئے مناسب نہ تھی۔ اس تقریر کا کانی شدید ردعمل ہوا۔ شفرادے اٹھ کر پلے سے 'چینزین رخصت ہو کیا اور تقریب بدمڑی پر پنتج ہوئی (مماتما از تندوککر' جلد اول صفحہ سمداد

ای شب بولیس نے ایک تھم نامہ جاری کیا جس کے تحت گائد می بی کو فوری طور پر بنارس سے نکال دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پنڈت مان موہن نے بولیس پر ب صد دباؤ ڈالا کہ اس تھم کو دالیس لیا جائے لیکن ایسانہ ہو سکا اور میج صادق کے وقت گائد می بی کو بنارس بدر کر دیا گیا۔

## جناح اور گاندهی ۱ اختلافات کا آغاز (۱۹۱۹ء)

مزائی بیشت ۱۸۹۴ء میں بعر سمان آئی جمل وہ تھیوسوفیک سوسائی کی مستقل رکن بن تمکیں۔ فدکورہ سوسائی کو ۱۸۸۹ء میں عدراس کے قریب کرال اولکوٹ اور میڈم بلفائسکی نے قائم کیا تھا۔ بعدوستان آنے سے قبل انہوں نے یسل کے فلفے 'فیب اور کلجر کا بالتھیل مطالعہ کیا اان کا دل بعد کے عوام اور قدیم طوم کی محبت سے معور تھا انہوں نے بمارس میں سنٹرل بندو کالج قائم کیا جو بعد اذال بنارس بندو نو نبورٹی کی شکل افتیار کر کیا۔ جلد ہی بندو نوجوان اور واقتور اان کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ بعدوستان میں محتنی فہیں بلکہ وہ بندوستان میں محتنی فہیں۔ اان کی دل آر ذو تھی کہ بندوستان اور مواقع کی خواہش معد شہی تھیں۔ اان کی دل آر ذو تھی کہ بندوستان اور برطانوی دولت مشترکہ کی دیگر اکا کیوں میں خود تھار حکومتوں کا قیام عمل میں بندوستان اور برطانوی دولت مشترکہ کی دیگر اکا کیوں میں خود تھار حکومتوں کا قیام عمل میں بندوستان اور برطانوی دولت مشترکہ کی دیگر اکا کیوں میں خود تھار حکومتوں کا قیام عمل میں الیا جائے۔ وہ بندوستان کے بچ پرستاروں میں سے ایک تھیں جو اس کے لئے جیتی رہیں 'دکھ سمتی رہیں اس کے لئے جدوجمد میں ان کی حمر گزر گئی اور اس کے لئے جدوجمد میں ان کی حمر گزر گئی اور اس کے لئے جستی رہیں اس کے لئے جدوجمد میں ان کی حمر گزر گئی اور اس کے لئے جستی سیاس کی حمر گزر گئی اور اس کے لئے جستی رہیں اس کے لئے جدوجمد میں ان کی حمر گزر گئی اور اس کے لئے میں گئیں۔

وم واپیس کے موقع پر بھی ان کی آخری خواہش پی تھی کہ ان کی میت کو نذر آتش کر کے داکھ گنگا میں بما دی جائے ان کی مخرک روح کو کاگریس کا ست رو اور نیا تلا طریقہ کار پند نہ تھا۔ انہیں ایک طاقتی 'مضبوط اور باجمل سیاسی جماعت کی ضرورت شدت سے محسوس بوئی جس کے تحت انہوں نے 1981ء میں بوم رول لیگ قائم کی جس کی صدر وہ خود تھیں۔ سزاین بیشنٹ کی شاعدار قیادت میں بوم رول موومنٹ کی صدر وہ خود تھیں۔ سزاین بیشنٹ کی شاعدار قیادت میں بوم رول موومنٹ کی مقبولیت بنگل کی آگ کی طرح بھیل می دراس میں لارڈ پینٹ لینڈ نے اس تحریک کی مقبولیت بنگل کی آگ کی طرح بھیل می ۔ دراس میں لارڈ پینٹ لینڈ نے اس تحریک کی طاقت سے خوفردہ ہو کر سزیسنٹ اور ان کے رفقاء کی وائیں ارون ڈال اور لی لی واڈیہ کو طاقت سے خوفردہ ہو کر سزیسنٹ اور ان کے رفقاء کی وائیں ارون ڈال اور لی لی واڈیہ کو

گرفار کر لیا۔ سزوسٹ کی گرفاری پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بکسال طور پر انتائی شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ جناح نے یہ خریختے می ہوم رول لیگ میں بطور صدر شوایت اختیار کرلی اور ایم آر ہے کار اس کے سکرٹری بن گئے۔

جناح نے ہوم رول لیگ کے مدر کی حیثیت سے اپنے پہلے خطاب میں کما۔
"میرا مسلمانوں کے ہام بی پیغام ہے کہ وہ اپنے ہندہ بھائیوں سے تعاون کریں
جب کہ ہندہ وک سے میری درخواست ہے کہ اپنے ہسماندہ مسلمان بھائیوں ک
قلاح کے لئے کام کریں۔ اس جذب سے ہوم رول لیگ کی بنیادیں محکم ہو
علی ہیں۔ اس کام کے لئے ہمیں ہرگز خوفودہ ہونے کی ضرورت نہیں۔"
ہمینی ایسوی ایشن کے ایک پر بچوم اجلاس منعقدہ میں بروائی کا اواء کو جناح نے کما۔
ہمینی ایسوی ایشن کے ایک پر بچوم اجلاس منعقدہ میں بروائی کا اواء کو جناح نے کما۔
ہمین ایسوی معزود رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس خود مخار حکومت کے خلاف سازش
کرنے کا جن محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس خود مخار حکومت کے خلاف سازش
ہم ہم سر جمنی علیم کا گریں اور مسلم لیگ نے لکھنو میں بیار کی تھی لیکن ہم اس
سیم پر سختی سے ڈٹے رہیں گے ہم اور جنگ کے خلاتے پر اس پر عمل در آبد

اس دور بیں مخلص سائی اور سیای کار کن کے طور پر گاندگی کی شرت عود ن پر تنی اور خود جنان نے ہوم رول لیگ کے ایک اجلاس بیں ان کا پام لیگ کی صدارت کے لئے تجویز کیا۔ لیکن ہوم رول لیگ کے سکرٹری ہے کارتے اس حدے کے لئے گاند می ٹی کی المیت کو فنگ و شے کی نظرے دیکھا۔ انہوں نے اس کی دجو بات بتاتے ہوئے گاند می ٹی کو فنظ میں تکھا۔

"ہم جانتے ہیں کہ جلد ہی آپ ہم سے عارب مقاصد و عزائم ہیں تبدیلی کا مطابہ کریں گے اور فور آ ہمارے منثور ہیں اپنے پندیدہ نظریات وافل کرنے کی کوشش کریں گے جنیں ہم تخیل کی اختراعات سے زیادہ نیس گردائے۔" مقامد کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات کو فروغ دینا بھی ہر کر غلط نہ ہو گا چنانچہ مجھے اس پلیٹ فارم کو "استعال" کرنا چاہئے۔"

(مماتما از تدوکر طداول سف ۱۳۸۸)

ید اس تحری معلب کی کھلی خلاف ورزی تھی جو گاندھی تی نے ہے کارے کیا
قلد حمد ہ صدارت کا طلف اٹھاتے ہی گاندھی تی نے لیگ کاجزل اجلاس طلب کیاجس کا
مقصد جماعت کا نام اور منشور تبدیل کرنا تھا انہوں نے ہوم رول لیگ کا نیا نام سوراجیہ
سبعا تجویز کیا۔ جناح اور چند دو سرے بائی ارکان نے گاندھی تی کی تجاویز سے شدید
اختلاف کیا لیکن گاندھی تی نے اجلاس کے چیئرجین کی حیثیت سے تمام اعتراضات رد کر
دیے اور نمایت آمرانہ اندازین اعلان کیا۔

" برركن كے لئے يه دروازے كھے بيں كد جائے أور آائيات ركن بن جائے اور اگر اے سبھاك تبديل شدہ آئين سے انقاق نبيں ہے تو فور آائينع في دے دے۔"
گاندهى بى كے اس فير جسورى اور فيراصولى طرز عمل سے جناح اور بعض ديگر اس امركان كو سخت صدمہ بنجا۔ وہ گاندهى بى كو برگز اس امركا مجاز نبيں جھتے تھے كہ وہ ليك كا نام يا منشور تبديل كر ديں۔ چنانچہ انہوں نے احتجاجا فورى استعلیٰ دے ديئے۔ اس احتجابی فورى استعلیٰ دے ديئے۔ اس احتجابی خط پر جناح ' ہے كار ' جنا اس دوار كا داس ' منگل داس بكواب ' ناكن داس ماشر اور كے۔ ائم منشی نے دستھا كئے۔ اس خط كامتن درج ذیل ہے۔

"ليك ك زيرد سخطى اركان اعلان كرتے بين كه مرارى بال بي بوق والے اجلاس بي جو منشور پيش كيا كيا ہے وہ ليك كے حقیقی مقاصد و عزائم سے براہ راست متصادم ب- ليك ك آكين بي تبديلى كا طريقة كار بحى قواعد و ضوابط كے خلاف ب- زير د سخطى اركان بلا بچكيابث كيتے بين كه آپ (گاندهى بى) كى جانب سے اپنايا كيالا تحد عمل غير قانونى غلط مجنى اور آمراند ب- اس لے جانب سے اپنايا كيالا تحد عمل غير قانونى غلط مجنى اور آمراند ب- اس لے عانب سے اپنايا كيالا تحد عمل غير قانونى خلط كي ركنيت اور اسي موجودہ عمدول

(ميري داستان حيات از ع كار علد اول مفحد ١٣١٨)

گائدھی تی نے اس کے جواب میں لکھا۔

"اگرچہ آپ نے میرے نظریات کو تخیل کی اختراع قرار دے کر جھے شدید اللہ پنچائی ہے اس کے باوجود آپ کے خط کا بیشتر متن جھے اچھا لگا۔ میں صرف ایک امر کی دضادت کو ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر میں نے آپ کی بماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو میں اپنے ایک نظریے پر اصرار ضرور کردں گا وہ ہے ایک مشتر کہ لیگ کا قیام جس کے تمام اصول و ضوابط بمدوستانی روایات کے مطابق ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو کی دو سری چیز سے پریشان یا خوفردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے خیالات آپ پر بھی مسلط نہیں کردں گا۔"

ہے کارنے گاندھی جی کو یوں جواب دیا۔

"آپ کے خط سے ہمارے بہت شہمات دور ہو گئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نہ صرف ہوم رول لیگ میں شمولیت اختیار کرلیں بلکہ اس کے مربراہ بھی بن جائیں۔" گاندھی جی نے بید دعوت قبول کرلی اور ہوم رول لیگ کا صدر بننے کے بعد انہوں نے منشور جاری کیا جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے بید عمدہ کیوں قبول کیا ہے اور وہ اس منصب کے تحت کیا گیا گام انجام دیتا چاہے ہیں۔

"ایک خالص سیای بماعت میں شرکت کر کے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے
اپ اصولوں سے انحراف کیا ہے لیکن یہ فیصلہ میں نے گمرے فور و خوض اور
اپ احباب کی مشاورت کے بعد کیا ہے۔ بعض دوستوں کا خیال تھا کہ مجھے
سیای تظیموں سے دور رہنا جائے کیونکہ اس سے میری موقر انفرادیت پر حرف
آئے گا بھے اعتراف ہے کہ اس تنبیعہ نے بھے پر خاطر خواہ اثرات مرتب کے
لین ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس تنظیم میں شرکت کرلوں تو اس

# بب بنتم جنگ عظیم اول میں گاندھی جی کا سرگرم کردار

١٩١٨ على والسرائ لارؤ ملكس فورؤ في كائدهي في كو ايك وار كافرنس من مدعو كيا- يد وحوت نامد كافى مركاري كفت و شنيد ك بعد جاري كياكيا- عا ايريل كو والمرائ ك يرائيويك يكرزى في موم عمرك عام قط عن لكما-

معرت لب والسرائ نے مجھے بدایت کی ہے کہ فورا آپ کو خط لکھ کراس معالمے میں آپ کی رائے عاصل کروں کہ آیا گاندھی بی کو وار کافرنس میں بلانا اور والسرائے سے ال کی طاقات مود مندرے کی یا نمیں یہ اس لئے بھی محر محوى موآ ب كه كافرنس من شركت س الناكى ب يين طبيت كو اظمار کے مفید ذرائع ال جائیں سے جب کد انسی ان کے حال پر چھوڑ دیے ے وہ سرکار کے لئے پیشانی کا باحث بن عجة بيں۔ محصر بھی اطلاع لی ب كد گاندهى بى عراق اور فرائس على جنكى خدمات انجام دين ك ب مد متنى ہیں۔ چنائچہ اگر انسیں کوئی بھی فریشہ سونب کر فرانس روأنہ کر دیا جائے ق بندوستان يس بحت آرام بوجائ كا

(تدولكر علد اول سخه ١٣٦٥)

گاہ می تی نے نہ صرف برے شوق سے وار کافرنس میں شرکت کی بلک انہوں نے فی بحرتی کی مم میں بھی ب مدجوش و خروش سے حصد لیا طالا تک ان کی اس حرکت ے ان کے ماح احباب کو شدید دھ کا بنتا اور انبول نے گائد حی ٹی کو اس سے منع بھی كيا ان حفرات ين رابندر ماقد فيكور ويورط ايندريوز اور ويكر ممتاز وانشور شامل تقيد گاند می بی نے نوبوانوں کو فوج میں شمولیت پر اکسانے کے لئے متعدد پیفائ شائع کئے۔ ايك يمقلت عن وه لكين بي- ے متعلق ہوتے ہیں۔"

سزبینت اور جناح نے آجر گاء حی کو ہوم رول لیگ کی تباق اور اس کے مقاصد كو خاك يس طاف يسي ناقال علافي جرم ير معاف نيس كيا-

(ميري واستان حيات" از بي كار علد اول صفحه ٥٠٠٠)

پیشکش: محمد احمد ترازی

لین میرا آج می پخت بین یی ب کد اگر ہم اپنی تمام وج فری مرقی پر مرکون کروی و میں ممل آزادی ایک بری سے مجی کم وسے میں میر آ علق ب-"

(اينا" صفحات ١٣٩ - ١٣١١)

بعد اذاں انبول نے مجرات کے تمام دیمات کا دور کیا اور ہر گاؤں ہے ۲۰ جوان سوراج اور ایمیار کی خاطر معلی" (قربانی) کے لئے طلب سے۔ انبول نے وائسرائے کو محصا۔

اگریں اپنے ہم وطنوں کو اپنے الدامات واپس لینے کے لئے قائل کر سکوں تو بھیجا میں کا گھرلیس کی تمام قرار دادیں بھی منسوخ کروا دوں اور انہیں کموں کہ بھگ کے دوران خود مخار حکومت کا نام بھی نہ لیں۔ میں اس کڑے وقت میں بھوستان کے ہر فرزند کو ایم پار کے لئے کٹ مرتے پر راضی کرہا چاہتا مدد ....."

انبوں نے بھرتی کے غیر مشروط ہونے پر بھی ہے مد زور ویا اور کما کہ سزاین بیسنٹ کو بھی نے ہندوستان کی خاطر فیر مشروط بھرتی کے جن میں اعلان جاری کرنا چاہئے۔ گاکہ می ٹی نے اپنے جنون میں خلک کی توہین تک ہے کریز نمیں کیا۔ خلک نے انہیں پیاس بڑاد روپ کا چیک بھیجا اور کما کہ وہ اس صورت میں مماراشرے ۵ بڑار رضاکار بھیج یہ تیاد جیں کہ گاند می ٹی وائر اے سے وعدہ لیس کہ بعداذاں انہی رضاکاروں کو فوج میں کیشنڈ ریک ویا جائے گا۔ گاند می ٹی نے نہ صرف خلک کا چیک مسرو کرویا بلکہ یمال علی کیشنڈ ریک ویا جائے گا۔ گاند می ٹی نے نہ صرف خلک کا چیک مسرو کرویا بلکہ یمال علی کما کہ وہ رضاکاروں کی بھرتی کے حمن میں وائٹر ائے سے کوئی "مودے بازی" نہیں

وار کانفرنس کے اختام پر گار می تی نے ایک طویل علا وائٹرائے کے نام تحریر کیا جس میں انبول نے بکت اہم تجاویز بیش کیس جن پر عمل درآمد ان کے خیال میں "سوراج کو عاصل کرنے کا بھترین طریقہ ایمپاڑک دفاع کو مطبوط بنانا ہے کیونکہ اگر ایمپائز ختم ہو گئ تو ہماری اسیدوں اور تمناؤں کا محور بھی ختم ہو جائے گا۔"

(مماتما از تروكر علد أول صفحه ١٢٩)

ونیا بحریش گاندهی تی امن پندی اور عدم تشدو کے چیپئن مانے جاتے تھے لیکن اپنے ایک پمفلٹ یس انہوں نے ایسے خیالات کا اظمار کیا جو ان کے عقائد سے بھر متعادم تھے۔

" سرکار برطانیہ کے کالے قوانین میں سے ایک آرمزایکٹ بھی ہے جس کے تحت ہندوستانیوں کو آتھیں اسلحہ رکھنے کی ممانعت ہے لین اگر ہم اس آرمز ایکٹ کا خاتمہ اور اسلحہ رکھنے کی آزادی چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے سنری موقع ہے۔"

مهاتما از تندولگر' جلد اول' صخه ۱۳۳۹)

گاند می کاجذبہ بحرتی نمایت ب نگام تھا وہ اے کانگریس کے امور پر بھی ترزیج دینے گئے تھے۔ اس موقع پر کانگریس کا ایک خصوصی اجلاس بمبئی میں ہونا قرار پایا جب کہ ۲۵ اگست ۱۹۱۸ء کو گاند می بی نے تلک کو لکھا۔

"میں گاگریں کے اجلاس میں شرکت کا کوئی اداوہ نمیں رکھتا میں اعتدال پندول کی کانفرنس میں بھی شریک نمیں ہو سکتا۔ اس کے برنکس میرا پائٹ بقین ہے کہ ہم بحرتی کا کام کر کے ہندوستان کی ذیاوہ خدمت کر سکتے ہیں اس طرح لاکھوں عوام کی تائید و تمایت ہمیں عاصل ہو گی۔۔۔۔

گاندھی بی نے کا گریس کے احتدال بہند ارکان کے متاز ترین رکن سریدر ماتھ بری کو تکھا۔

"ميرك بعض نمايت روح نظريات ، بت ، معصر رينما متفق نهي بيب

عاظري ركه كرويكها جائ تورو تكف كمزت موجات بي-

گاند می بی نے اپنے مخلص می خواہوں کی مشاورت کے باوجود بحرتی کا دھندہ جاری رکھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس بالیس کے متعلق معذرت خواہند روید اپنالیا۔ پکھ عرصے بعد وہ بید کتھے ہوئے بائے گئے "کیکھ ملی جلی وجوہات کی بناہ پر میں نے جنگ کی محلیت شروع کی تھی وہ وجوہ بادیوں ملیت شروع کی تھی دو وجوہ بادیوں بلور فرد تو میں جنگ کے بیشہ خلاف رہا ہوں کین بھلا میری کیا حیثیت تھی کہ اس وقت عدم تشدد کا پر جار کرتا۔ میں تو آج شک جانوروں کی وحشیانہ قربانی رکوانے کے لئے کچھ نمیں کر سکا۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ سوراج کے قیام کے لئے ایم بائر کو مجبور کرنے کا بھترین موقع تھا۔۔۔ "

(گاند عی از پارکان کمری صفحه ۱۳۳

انہوں نے کئی مرتبہ بالواسط طور پر احتراف کیا کہ وہ سیای طور پر مزید نملیاں ہونے کے لئے بحرتی کے حامی ہے ان کے اس احتراف کے پس منظر میں وائسر اس کے نام فط جیجے کے لئے پاکباز قاصد تلاش کرنے کی خواہش نمایت ہے معنی معلوم ہوتی ہے۔

THE THE PERSON NAMED IN COLUMN

- ALICE SATES STATES

ہندوستان کے لئے بے عد فائدہ مند تھا۔ انہوں نے جس موثر اور اعلیٰ انداز میں سے خط شلہ میں وائسرائے کی خدمت میں چش کیا وہ ان کی چالباز فطرت کا کرا عکاس تھا۔ اپنی خودٹوشت سوائح میں وہ لکھتے ہیں۔

اس خط کا ایک افتاس قار کمن کے لئے بے حددلجسپ ہو گا۔

"ميرا پخت خيال ب كه بميس برموزول فردكو ايميائركى خدمت اور حفاهت كے لئے چش كرنا جائي ليكن بيس مالى اعداد كے متعلق اس قدر پراميد نئيس بول- مالى ذرائع سے ملنے والى اطلاعات سے مجھے معلوم ہوا ہے كه بندوستان پہلے عى شاكى فزائے كواپنى بساط سے بڑھ كرير كرچكا ہے۔"

(خود نوشت مفحد ۵۳۸)

مندرجہ بلا صفحات سے ظاہر ہو ہ ہے کہ گائد حی ہی ملک کے ہر شری کو بلا تخصیص وَّ ہِ کے دھانے ہیں جمو نَکنے کے لئے تیار تھے اور ان پر اس سلسلے ہیں خمیر کا کوئی ہو جہ یا دیاؤ نہ تھا لیکن ہے دھیلے کے معالمے ہیں وہ حد سے زیادہ مختاط اور تجوس تھے۔ ان کے خیال ہیں سرمائے کی وقعت انسانی جان سے زیادہ مخی۔ جانوں کا ضیاع ان کے لئے قائل قبول تھا لیکن پیے کا ضیں۔ گاند حی تی کے ان خیالات کو ان کی عدم تھدد کی پالیسیول کے

### إب بشتم

## سانحہ جلیانوالہ باغ (۱۹۱۹ء)اور اس کے بعد

الماء كا افتتام پر سركار بند في ايك عدالتي كين قائم كى جس بيس محكر بيني كا ماكندگي مستر بست بين محكر بيني كى الماكندگي مستر بستس روائ في وه اس كيني كه سريراه بهي شف جب كه بندوستان كه دو بخ مستر بستس كمار سواى شاستري اور سريردواش چندر متر بطور جيورست اس بي شال كورخ مستر بست محلد ان دونوں حضرات كا تعلق على التر تيب حداس اور كلكته بائي كورث سے تحلد اس كين كامتعد درج ذيل ہے۔

"ہندوستان میں انقلابی تحریک کی آڑ میں مجرات ساز شوں کو بے نقاب کرنا اور ان مشکلات کا جائزہ لینا جو ایک منفی سرگرمیوں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان جرائم کو کھنے کے لئے تانون ساز اواروں اور مکومت کی مدد کرنا۔"

اس کیبٹی نے اپنی سفارشات ۱۵ اپریل ۱۹۹۸ء کو پیش کیں۔ دپورٹ کو عوائی رائے

حصول کے لئے اخبارات میں شائع کیا گیا ۔ بعد میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز

میں رواٹ بل کے ہام ہے دو بل پیش کئے گئے۔ ایک بل عارضی قانون سازی کے لئے تھا

جس کا تعلق ہندوستان میں اسلحہ ایکٹ کی باریخ افقام ہے تھا لیکن دو سرا بل کائی سخت

قانون سازی کے لئے پیش کیا گیا جس کا مقصد ہندوستان کے تعزیری قوانین میں مستقل

اور کڑئی تبدیلیاں کرنا تھا۔ ہر مجلس قانون ساز میں ہندوستانی رہنماؤں نے اس بل پر سخت

تاہندیدگی کا اظہار کیا کا گریں نے اس بنیاد پر اس بل کی فرمت کی کہ اس کی وجہ ہے

ہندوستانی عوام کے بنیادی حقوق پر زد پڑے گی اور رائے عامہ کے صحبت مند فروغ کی راہ

مسدود ہو جائے گی ان کی رائے میں بیہ قوانین طالیہ آئی اصلاحات کے لئے بھی زہر قائل

صدود ہو جائے گی ان کی رائے میں بیہ قوانین طالیہ آئی اصلاحات کے لئے بھی زہر قائل

صدود ہو جائے گی ان کی رائے میں بیہ قوانین طالیہ آئی اصلاحات کے لئے بھی زہر قائل

صدود عور خیں کیں وجہ ہے کہ مجلس قانون ساز سے سرولیم واسٹ نے تعزیری

مقواتین کا ترمیل بل واپس لے لیا۔

گاندھی تی اس موقع پر بھی عوام کو فقصان پنچانے سے باز نسیں رہے انہوں نے فوراً دھمکی دے دی کہ اگر رواٹ بل منظور کیا گیا تو وہ ستہ گرہ یا سول بافربانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ بوئی گاندھی تی نے ایسے فیر زمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ شروع کیا مسئر بیشنٹ نے انہیں آگ سے کھیلئے سے منع کیا حالانکہ وہ خود بھی رواٹ بل کے سخت فالوال میں سے تھیں سمز بیسنٹ ہندوستانی عوام کی جذباتیت اور عموی نفیات سے انہی فالوال میں سے تھیں اس لئے انہوں نے گاندھی تی کو بروقت فبردار کیا کہ اگر انہوں نے سول طرح آگاہ تھیں اس لئے انہوں نے گاندھی تی کو بروقت فبردار کیا کہ اگر انہوں نے سول بافربانی جیسی تحریکوں کا آغاز کیا تو اس سے صرف قانون شکن اور شریانہ عناصر کو شہہ لے بافربانی جیسی ترکیکوں کا آغاز کیا تو اس سے صرف قانون شکن اور شریانہ عناصر کو شہہ لے گی اور لائدہ تخریب کاری کا متجے عوام کے حقوق کے بین بر تعلق بو گا ایک فیر مکل نے اس موقع پر کیا خوب کیا ہے۔

"آپ کو ہندو ستان میں زیادہ عرصے تک ہر گز قیام میں گرنا چاہئے۔ یمال کے بھانت بھانت کے عوام میں اگر کوئی چڑ مشترک ہے قودہ صرف سیای رواداری کا شدید فقدان ہے۔ ونیا کے کسی بھی جے میں مجمع یا بجوم اس قدر جلد اور اس قدر وحثیانہ انداز میں تخریب کاری اور تھدور آمادہ نہیں ہو آ بعنا کہ اس ملک مدر وحثیانہ انداز میں تخریب کاری اور تھدور آمادہ نہیں ہو آ بعنا کہ اس ملک

(يرطانوي راج ك آخرى المام از الل موزك مسخد ا)

لیکن گاند می بی طالت و واقعات سے پکھ سیکھنے پر تیار نہ تنے وہ پانے جنوبی افرایقہ کے جی سیکھنے پر تیار نہ تنے وہ پانے جنوبی افرایقہ کے جی سیکھنے پر تیار نہ تنے کہ کہ اور ہوت کا اعدازہ کرنا بلکہ کروانا چاہئے تئے۔ النوا سنز میسنت اور دیگر لبرل سیاس رہنماؤں کی باربار حسیسات کے باوبود گاند می بی سول بافرائی اور میت کرہ سے باز نہ رہ سیکے۔ گاند می بی نے کا گریس کو احتاو میں گئے بغیر خود می سایر متی میں اسپنے کارعدوں کو اکٹھا کیا اور ۲ اپریل کو کل ہند ہڑ آل کا اعلان کر دیا جس پر عوام نے بحربود لبیک کما لیکن گاند می بی کی رسی ایک کے باوجود تشدد نہ رک سکا۔ سرکار

تے ہراہے مقام پر عوام کا فیر مقدم کولیوں سے کیا۔ امر تسری طالت حدے زیادہ بڑ م الكي ان ك ل الله الله الله عن ك ما ته ما ته بنجاب مركار مجى ومد وار محى- ٩ ايريل كويوم رام نواي تك امرترين برچزيرامن تقي اگرچه بيه ايك ندېبي تهوار تفاكيكن بعدووں اور مسلمانوں نے اس مکسال سرت سے اعضےمنایا لیکن ای ون و بناب کے لفنتنف كور أرسمها تكل اودارت دو مقبول رجماون كوشمريدر كرف كاعلم جارى كياان یں ڈاکٹر میتہ بال اور ڈاکٹر کیلو علی التر تیب ہندو اور مسلمان تھے۔ جو نمی عوام نے یہ سنا کہ ان کے لیڈروں کو نامعلوم مقالت پر لے جالا جارہا ہے انہوں نے گروہ ور گروہ ؤی کمشنر کے بٹکلے کی جانب برمنا شروع کر دیا۔ ڈیوٹی پر متعین حفاظتی دستوں نے انہیں رو کاجس پر دونول کے درمیان خونریز تسادم ہوا۔ حفاظتی دستوں نے کولی چلا دی جس سے افراد بال بین اور متعدد زخی ہو گئے۔ مجمعے نے ہلاک شدگان کی لاشیں اٹھا کر شریص ماتی طوس نکال اور رائے میں بیشل بک کی عارت کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے يورني مينج كوباك كرديا- بورك دن من مشتعل جوم في يافي وكريزول كو مادف ك علاوہ ریلوے گوداموں اور دیگر کئی سرکاری عمارتوں کو نڈر آتش گر دیا۔ مندرجہ بالا واقعات کا تذکرہ یہ: بھائی سیتا رتبائے اپنی کتاب "کا گریس کی تاریخ" کی جلد اول کے صفحہ نبر۱۲۳ یر کیا ہے۔

ان حالت كے چیش نظر امر تسری مارشل الاء نگا دیا گیا اور جزل ڈائر كو مارشل الاء الله مقریم مقرد كر دیا گیا اپنه عمدے كا چارج لينے كے بعد جزل ڈائر نے شر بحر میں جلسوں اور جلوسوں پر پابندى نگا دى اگرچہ مارشل الاء كى درست باریخ كا علم نیس ہو سكا ليكن بيد امر حتى طور پر سجح ہے كہ جزل ڈائر نے اپنے فرائض ۱۰ اپریل كو سنجھانے اور ذكورہ پابندى اس في الاثران مالا باتریخ كو عائد كی۔ ۱۳ اپریل كو بندوؤں كاسال فو كا شوار مثایا جا آہے اس موقع پر ایک بعلت عام كا اجتمام جليانوالہ باغ جن كيا گيا۔ جليانوالہ باغ چاروں جانب سے بلند ديواروں سے كھرا ہوا ایک ميدان تھا جس جن آنے جانے كے لئے صرف ایک بى

دروازہ تھا۔ جب جزل ڈائز کو خبر ہوئی کہ اس کے احکامات کے باوجود بعلت عام کا انعقاد ہو

رہا ہے تو دہ فوج کی ہوری بٹالین لے کر وہاں پہنچ کیا اور خبردار کے بغیر عوام پر اند حا وحدہ

گولیاں چلانے کا بھم دے دیا۔ اس المتاک واقع میں ۵۰۰ ہے ڈائد افراد ہاک اور ۱۰۰۰

ہے نیادہ شدید ڈفمی ہوئے۔ ڈفمیوں کو تڑ ہے کے لئے رات بھر دہیں پڑے رہے دیا گیا۔

طبی احاد تو در کنار پینے کے لئے دو گھونٹ پائی بھی نہیں دیا گیا۔ انسانی آدی نے قام اور جبر

کا ایسا گھناڈٹا کروہ اور پنج واقعہ بھی نہیں ویکھا۔ بعد اڈال جزل ڈائر نے نمایت دیدہ دلیری

کا ایسا گھناڈٹا کروہ اور پنج واقعہ بھی نہیں ویکھا۔ بعد اڈال جزل ڈائر نے نمایت دیدہ دلیری

ہے اکھوائری کمیٹی کے سامنے اس قبل عام کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بنو پکیے

کیا سوچ ججھ کرکیا اور مسجح کیا۔ ہنٹر کمیٹی کے رویرو جزل ڈائر نے کما "اس واقعے کا متصد

فری فتلا نگاہ سے بھی اکھوائری کمیٹی قائم کی۔ اس کی تختیش سے فرق دکام کے بہت

اس موقع پر جم بدترین اعدادی ایک انگریز مورت کی آبرد دیری کی گی اس خود بندوستان کے مقدے کو ذک پیٹی اور انگریزوں میں مزید تقدد پورک انحال اس مقام پر مزید جات شخص کے ذک پیٹی اور انگریزوں میں مزید تقدد پورک انحال اس مقام پر مزید جات حصرت نے ان انسانی اعداد میں دیگئے اور بیال سے گزرنے والے بربندوستانی کو نمایت فیر انسانی اعداد میں دیگئے اور بیت کے بل چلنے پر مجبور کیا جاتی تھال ابتدا حکومت نے ان ماموش سب واقعات پر کسی تحدف کا اظهار نمیں کیالہ حکومت نے گاند می تی اور ان کی خاموش مزاحت پر تمام اترام عاکد کرتے ہوئے انسی تمام سانحوں کا براہ راست ذمہ دار قرار دیالہ گاند می کو بخت دار نگ دی گئی کہ وہ اپنی تمام سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں۔ سرکاری گاند می کو بخت دار نگ دی گئی کہ وہ اپنی تمام سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں۔ سرکاری تشییر موصول ہوئے تن گاند می تی نے بالکل بھو ڈوں کا سامظاہرہ کیا اور سخت شرمناک انداز میں فی الغور بتضیار ڈائل دیکے۔ ۱۲ جوائی 1940ء کو گاند می تی نے ایک اخباری بیان علی کیا۔

"مركار نے محص خروار كيا ب كه سول نافرانى كے نتیج ميں وام كو شديد

مشکلات کا سامنا کرتا پڑے گا چنانچہ اس تنبیہہ اور کچھ رہنماؤں کی تاکید سے
میں اپنی تحریک کو کچھ عرصے کے لئے مو خر کرتا ہوں۔ ان حضرات میں داوان
مبادر ایل اے ' کووندارگوار ' سرتارائن چندا ور کر اور متحدد اخبارات کے مدیر
شامل ہیں۔ (اس کے بعد گاند عی تی نے مارشل لاء کے توہین آمیز ریمار کس کو
شرف غلاماتہ انداز میں قبول کر لیا بلکہ بنجاب میں بے چینی پر اکوائری کمیش
نہ صرف غلاماتہ انداز میں قبول کر لیا بلکہ بنجاب میں بے چینی پر اکوائری کمیش
کے قیام کے سرکاری وعدے پر حکومت کا تہد ول سے شکریہ ادا کیا) میں نے
مرک غور و خوش کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی اس قدر شفقت اور پر
در ممانعت کے باوجود میری طرف سے تحریک کا جاری رکھنا غیر دائشندانہ ہو
گلہ در حقیقت میری طرف سے سرکاری ہدایت کا قبول کرتا ہی میری سراحمت
کی نوعیت کا عکاس ہے۔ میری حتم کا رہنما بھی بھی حکومت کو پریشان کرنا
مناسب نہیں سجھتا۔۔۔۔ "

یماں جو پہلا سوال فوری طور پر قاری کے ذائن میں پیدا ہو آئے وہ یمی ہے کہ آگر گاندھی ہی جیسا رہنما اپنی مزاحت یا سول نافرانی سے حکومت کو ناراض اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تو پھروہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ نافواندہ عوام کے جذبات کو مشتعل کرکے وہ کوئ سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سرکار کی ذائت آمیز تنبیہہ کو مان لینے والا اپنی بیسنٹ اور لبل رہنماؤں کے باعزت مشورے قبول کیوں نہیں کرآ؟

اس دور کے نامور سحافی سری وائی چنامنی نے گاندھی بی کی اس حرکت پر درج ذمل الفاظ میں تفید کی۔

"روائ بل كى منظورى فے گائدهى بى كو منظرعام پر نماياں كيا۔ گائدهى بى فے اپنے فرسودو فلفے كا يمال بھى سارہ ليا۔ اس كى مدو سے وہ جنوبى افريقد اور سحوات اور بمار كے دو قصبات ميں چھوٹے بياتے پر كاميابى عاصل كر كچ تھے چنانچہ اس سے غلد اندازے لگاكرانيوں نے روائ ایکٹ كے خلاف بھى بيت

گرہ کا آغاز کر دیا۔ ملائکہ انہیں بار بار متنبہ کیا گیا تھا کہ ملک میں انھریز کے خلاف جذبات پہلے ہی بہت بحرے ہوئے ہیں اندا محض اپنی مقبولیت کا اندازہ کرنے کے لئے وہ عوام کو تشدد کی تحریک نہ دیں کیونکہ اس صورت میں خوزیزی کی لرکو روکنا مشکل ہو جائے گا لیکن انہوں نے ہراعتراض کو بی بہت وال کر اپنے عزائم کو مملی جامہ پہنایا جس کے نتائج ماہرین کے خدشات ہے بھی کمیں برتر شکل میں خاہرہوئے۔"

(بند کی تاریخ بعد از غدر استحد ۱۳۷)

جلیانوالہ باغ کے بعد مجی وجاب کے سول اور فوتی حکام نے امن و امان اور قانون ك يام ير عوام ير بدرين مظالم كاسلله جاري ركفك ١٩١٩ ك آخر من اعرين بيشل كالكريس كا سالاند اجلاس امرتسريس مواجس كي صدادت بندت موتى الل نبرون كى-كالكريس ك اجلاس ك باقاعده آغاز ے صرف دو روز قبل ٢١٣ و ممبركو تى اصلاحات كا اعلان کیا گیا۔ ان اصلاحات کے بانیوں میں ای الیس موشیک بھی تھے ہو امور خارجہ برائے ہتد کے وزیر تھے۔ اصلاحات کا مسودہ بہت ہی عمدہ الفاظ میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کا ایک مقصد پنجاب میں کی جائے والی زیاد تیوں کا ازالہ کرنا اور عوام کے بحرے ہوئے جذبات کو فستراكرنا تفار اصلاحات كاخاطر خواه اثر جوا اور انسيس تمام بندوستاني ربنماؤل في خوشد لي ے قبول کیا جن میں تلک اور گائد می تی بھی شامل تھے۔ تلک نے آج برطانیہ کے تے وفادار ہونے کے نامے ورت اب کو مبار کباد کا تار بھی بھیجا۔ گاند می جی نے اعلان کیا کہ شلی فراین نے ہندوستان میں ایک نے دور کا آغاز کیا ہے اور ہندوستانی عوام کو آج کے نیک جذبات پر ممرے جوش و ولولے کا اظمار کرنا جائے۔ کانگریس نے بھی اصلاحات کو کے دل سے سرایا کا گریس کے کھے اجلاس میں گائد می تی نے خود ایک قرار داد پیش ک جس میں انہوں نے موشیک کو خراج تحسین پیش کیا اور کما کہ بندوستانی عوام نے ان اصلاحات کو بدی کر جو تی سے قبول کیا ہے اگرچہ ان میں کچھ خامیال موجود ہیں لیکن اس

کے باوجود ہم ان اصلاحات کو ہندوستان میں ایک ذمہ دار اور خود مخار حکومت کے قیام کا پیش خیمہ خیال کرتے ہیں۔ جناح نے بھی قرار داد کی حمایت کا اعلان کیا۔

متعدد ماہرین کا خیال ہے کہ کا تحریس میں گائد می کی حقیقی اور رسی شرکت کا آغاز
اجلاس امر تسری ہے ہوا لیکن وہ خود اس سے متغلق نہ تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں۔
سمیں اس بات میں کوئی وزن نہیں با آکہ اجلاس امر تسرے کا تحریس میں میری
حقیقی شمولیت کی ابتداء ہوئی۔ اگرچہ میں ہر سال کا تحریس کے اجلاس میں
باقاعد کی سے شرکت کر آتھ الیکن مجھے اس جماعت سے دلی وابنگلی بھی محسوس
نیس ہوئی میں محض ہر برس اپنی رکنیت کی تجدید کے لئے وہاں جا آتھا۔ جھے
یوں لگاتھاکہ اس میں میرے لئے کوئی خصوصی کام نہیں ہے۔"

آگرچہ برطانوی دارااا مراء میں ہند تخالف جذبات بہت زیادہ تھے لیکن حکومت برطانیہ کو بہناب میں اپنی زیاد تیں کا اصاس تھا اوردہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لئے شاہی فرامین کو است عمدہ الفاظ میں تیار کیا گیا کہ ان سے ملک میں امن و اعتاد کی فضا بحل ہو سکے۔ ان میں نہ مرف ہندو ستان کو عمل خود مخار حکومت کے سبز باغ دکھائے گئے تھے بلکہ آبنداد کی جانب سے ذاتی ایل بھی کی گئی کہ صحوام اور سرکار برطانیہ کے اہلار ایک بلکہ آبنداد کی جانب سے ذاتی ایل بھی کی گئی کہ صحوام اور سرکار برطانیہ کے اہلار ایک دوسرے کا احرام کریں۔ سرکاری افر عوام سے ہر مکن تعاون کریں آکہ عوای نمائندگی اپنی منزل مینی آزاد اداروں تک پہنی سکے سے آ

"ميرى شديد خواہش ہے كہ جمال تك ممكن ہو سكے ميرے عوام اور ميرے مائل شديد خوام اور ميرے مركارى المكاروں كے درميان تلخى اور رفجشوں على كى داقع ہو۔ عن جاہتا ہوں كہ الملے برس عن اپنے عزيز بينے كو ہندوستان بيجوں آكہ وہ يمان پر نيا جي برآف برنسز قائم كرتے كے علاوہ برطانوى بند كے لئے نئے آئم ن كا اطان بحير آف برنسز قائم كرتے كے علاوہ برطانوى بند كے لئے نئے آئم ن كا اطان بحى كرے۔ عن جاہتا ہوں كہ جب وہ يمان آئے تو بند عن باہى احتاد اور

خوشگوار تعلقات کی فضا بھال ہو چکی ہو۔ ہندوستان کے عوام اور سرکاری المکاروں کو اپنے مراسم از سر نو بھتر بنانے جائیس کیونکہ اٹنی پر ملک کے مستقبل کا تحصار ہے۔"

ہندوستان کے سیاستدان گہدار کی اس ایل ہے کس قدر متاثر ہوئے
اس کا اعدادہ ان تقریروں ہے کیا جا سکتا ہے جو گاند می بی اور جناح نے
کاگریس کے اس اجلاس میں کیس جو آئی اصلاحات کے اعلان کے دوروزہ
بعد شروع ہوا۔ گاند می بی نے اپنے تمام افتقالی اور شعلہ صفت اعلانات
دائیں لیتے ہوئے ایک نمایت وفادارات تقریر کی جس کے لفظ لفظ سے بندگی
فیکٹی تھی۔ وہ فراتے ہیں۔

"دست تعادن کو گر جو شی سے تھام ایرہ بندوستان کے کچر اور مزان کا حقہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے جس خلوص سے ہماری جانب باتھ برحانا ہے ہم بھی ای ولولے سے اس کی جانب چیش رفت کریں گے۔ جناب موشک اور بیورو کرئی کے تمام ادکان مطمئن رجی بہیں ان پر بورا بورا بحروس ہے۔۔۔ " جناح نے گاند حی تی کی قرارداد کی آئید کی۔ ان کی تمایت تی اور خلوص ول پر جنی تھی۔ انہوں نے نمایت تی الفاظ میں ان کو جواب ویا جنوں نے گاند حی تی کی قرارد داد کی تخافت کی تھی۔ جناح نے کما

"من آپ سے پوچمنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان اصلاحات کی خالفت کریں گے جو آپ کو جلد از جلد ایک محمل خود حار حکومت کی خالفت دے رای جیں ؟ (مجھے کی جانب سے نمیں نمیں کی آوازیں بلند ہو کیں) مماتما گاند حمی ہمی اس کے سوا اور کچھ شیں کمد رہ جی ریفار مز ایکٹ کو تمد ول سے قبول کرنا چاہئے۔ یہ بات ہما حت کے ایوان سے بھی بارہا و جرائی جا چک ہے۔"

یمان یہ امر خلل از دلچی نہ ہو گاکہ مندرجہ بلا خطاب میں جتاح نے گاند حمی تی کا

بب نم تحریک خلافت میں گاندھی جی کی شمولیت 6 ہندوستان میں گاندھی جی کے دور کا آغاز (۱۹۲۰ء)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گائد می تی ان چند ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے جنیس ونیا نے آج تک تخلیق کیا ہے۔ وہ بہت بلند خیالات کے مالک تھے لیکن ان ک مخصیت تعاقمات اور تشاوات سے پر تھی جنیس دیکھتے ہوئے ان کی نصیات کو سمجھتا اور تذكرہ "مهاتما" كمد كركها جس سے ان كول ميں گاندهى جى كى عرب كا اندازہ لكايا جاسكا ہے۔ كا كريس اور مسلم ليك كے علاوہ تحريك خلافت اور جمعيت العلماء بنت بحى اپنے
اپنے اجلاس امر ترى ميں منعقد كئے۔ مسلم ليك نے بھى كا كريس بى كے خطوط پر
اصلاحات كى جمايت كا اعلان كيا۔

1919ء کے دسمبرین کانگریس کے اجلاس میں بول محسوس ہو یا تفاکہ بوری قوم اور ر بنما ب مجد بطا دين اور معاف كرف ك لئ تياريس اور ١٩٢٠ء عد امن " رقى اور خوشحال كاابيا دور شروع مونے والا ب جس ميں نفرت يا بغض و عناد كاشائيه تك شعي مو گا۔ اس بات کے امکانات بھی روشن ہوئے کہ اصلاحات پر نمایت فراندل سے عمل کیا جائے گا کیونک سمی اور نے نمیں بلک تاجدار برطانیے نے خود ہندوستان کو خود مثار حکومت کی بھین وہانی کروائی تھی۔ گاند می تلک اور جناع کے علاوہ ویکر ہندوستانی رہنما بھی العاون كرنے كے خواہاں تھے۔ ايسے حالات ميں كوئي خواب من ميں موج سكنا تھاكہ اس موقع پر کوئی عدم تعاون یا سول نافرمانی جیسی تحریک شروع کرنے کی تماقت کر سکتا ہے لیکن ارز كيتنك ك الفاظ في ايك انساني باتد س بهي جمونا باول تحيك ظافت كي صورت میں افتی پر نمودار ہوا۔ اس تحریک کا ہندوستان اور اس کے مسائل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھالیکن گاندھی تی اپنی نرالی منطق کے تحت اس میں بھی کود پڑے۔ گاندھی تی کی اس حرکت سے ہندوستان پر مصائب کے ایسے میاڑ لوئے جن کے اثرات سے وہ آج بجی نکل نمیں یا اور جن کے دور ہونے کے مستقبل قریب میں کوئی امکالت نمیں

ان کے حقیق کردار کو جانجنا ب مد مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں مستقلاً عدم تشدد اور امن پندى كى تبليغ كرت موك نظر آت بين ليكن ساته اى بم ف اسي جنك عظيم اول مين ا تمریزوں کے لئے فوتی بحرتی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ انسوں نے جناح کی سرگرمیوں میں مجھی دیجیسی شیس لی جو ان کے اپنے وطن میں ہندو مسلم اتحاد کے زیروست شیدائی تے لیکن اشیں دور دراز ترکی میں خلافت کی بقاسے اس قدر محبت ہو گئی کہ وہ علی برادران کی تحریک کے سب سے برے حای ثابت ہوئے ترکی کے مسلمان انسیں بندوستان کے سلمانوں سے مزیز تھرے نفسیات میں فی جوراست سکول کا کہنا ہے کہ سمی بھی فض ك كرداركى مح شافت اس كاعمل بي ندك اس كم بلند و بالا خيالات كاندمى بى ك حقیق کردار کو مجھنے میں تحریک ظافت سے بادھ کر کوئی چرز مد گار ثابت شمیں ہو سکتی اس میں شمولت سے پت چانا ہے کہ گاندھی تی کی زعر کی کاوصل مقصد کیاتھا جے وہ مشن کانام دية تح ود جوري ١٩١٥ ش بندوستان واليل لوف اور ١٩١٩ تل ان كا رويه كالكريس اور جناح کے تیل ہم والنہ تھا انہوں نے فرقہ وارانہ بالگت کے لئے جناح کی کوششوں کو بھی مجمی شیس سراہا۔ 1910ء سے 1919ء تک وہ چھوٹی چھوٹی جگوں پر ستید کرہ کا تھیل تھیلتے رے۔ حی کہ جیانوالہ بیے ہولناک سائے یر بھی انسوں نے مرے مبط اور احتدال بندى كامظامره كياليكن تحريك خلافت شروع موت بى ان ك مزاج كارتك يكريدل كيا ان میں گھوڑے جیسی پحرتی میزی اور چستی پیدا ہو گئی اور وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان جنگ میں کود بڑے۔ یماں کئی سوال ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلاً وہ جناح سے اس قدر لا تعلق كيول تھے اور انہول نے مولانا آزاد اور على برادران كے لئے اتن كر بحوثى كيول ظاهرك؟ وه جبيانواله ك قل عام اور ينجاب مين جوف وال بدرين مظالم ي غاموش رب لیکن خلافت عثانیہ کا غم کھلنے والوں میں پیش پیش طابت ہوئے جس کا ہندوستان مک معروضی مالات اور عوام ے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان سوالوں کا تجرب کرتے ے گائد می کے حقیق کروار کا تعین ممکن ہے لین اس متعد کے لئے ہمیں تحریک خلافت

اور اس کے بی منظر کابستیر عائز جائزہ لیتا ہو گا۔ توغیر طائی اسلام نے سب سے پہلے عرب اور اس کے بلحقہ علاقوں میں اسلامی سلامت قائم کی تھی۔ اسلامی تعلیمات اور جہاد کے اور اس کے بلحقہ علاقوں میں اسلامی سلامت کا آنظام و اندر اسلامی سلطنت کا انتظام و انعرام طلبقہ کی دمہ داری قرار دی گئی۔ طلبقہ پوری اسلامی ریاست کا محافظ اور روحائی سریراہ بانا جاتا تھا۔ توغیر اسلام کی وفات کے بعد طلافت مختلف طائدانوں میں گھومتی رہی۔ تیغیر مرافظ اسلام کے اپنے طائدان کے علاوہ عرب کے بارسوخ امویوں نے ایک مدی کی تیغیر مرافظ اسلام کے اپنے طائدان کے علاوہ عرب کے بارسوخ امویوں نے ایک مدی کے لگ بھگ طافت اپنے باس رکھی جو ان سے بلداد اعراق کے عباسیوں نے جیمن لی۔ عباسیوں کا سب سے عامور طلبقہ بارون رشید تھا۔ مختلف شیب و فراز سے گزر تی ہوئی عباسیوں کا سب سے عامور طلبقہ بارون رشید تھا۔ مختلف شیب و فراز سے گزر تی ہوئی طلافت سولوں صدی میں ایک اجنبی نسل کے ہاتھ میں پنج گئی۔ یہ قسطنطیہ کے عائل ظافت سولوں کے جم غرب طلافت سولوں کے جم غرب خراف عربوں کے جم غرب خراف عرب کی خراف عرب کی خراف عرب کو خراف عرب کو خراف عرب کے خراف خراف کے خراف ک

رکوں نے بڑی ہ العرب کی حکرانی سنبھالتے ہی عربوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے شروع کر دیائے۔ عربوں سے ظاموں بعیبا سلوک روا رکھا گیا جس سے ان کے اندر بعاوت اور نظرت کے شدید جذبات ابحرنے گئے۔ عرب کی بھی ایسے موقع کی علاش میں سے جس کے ذریعے وہ ترکوں کی ظلی کا یہ طوق اپنے گئے ہے ایار پیجیس یہ موقع انہیں اس وقت بھر آیا جب بھی عظیم اول میں ترکی نے انگلتان کے خلاف بڑمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے اس موقع پر عربوں کو جارت کا لیقین والیا کہ ترکی کے خلاف بھی جیئے اس وقت بھی ہوئی ہے اس مقصد کی خلاف بھی جیئے ہیں وہ عربوں کو اس کے استحصال پھیل سے چھڑا دیں گے۔ اس مقصد کی شرف نظر ایک نامور انگلی بخس افر رفی۔ ای الدنس کو عربوں کی عدد کے لئے متعین کیا گیا۔ کہ کے شریف انہا بھی اور عبداللہ نے ترکوں کے خلاف "بھی آزادی" میں اشرافی۔ انہا کی خلاق اور عبداللہ نے ترکوں کے خلاف "بھی آزادی" میں بھی اس بھراور حصہ لیا۔ جنگ کے فات پر تجاز کو آزاد ریاست قرار ریا گیا۔ فیصل کو عراق کا مربراہ بھراور حصہ لیا۔ جنگ کے دون اور دیگر خلاقوں کی عکومت مونی گئی عربوں میں بھی اس بھی اس بھی اس

دوران ایک نی قیادت ابحری جو خلافت کی بجائے جدید طرز کی خود مختار حکومت کی حالی مخود ترکی میں خلیفہ سلطان عبدالحمید کے خلاف شدید ردعمل پیدا ہوا اور اس کا تخت الث کر اسے جیل میں قید کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشاکی رہنمائی میں ترکی کے ترتی پند عوام ند ہجی نظام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ترکی میں خلافت ہی کا خاتمہ کر دیا گیا۔

اس سارے اس منظرے مید اچھی طرح ظاہر ہو آ ہے کہ مسلمان خود ظافت سے بزار بلکہ تعفر ہو بچے تھے اس لئے یہ خیال بالکل بے بنیاد ب کہ بعدوستان کے مسلمانوں کو اس خلافت سے کوئی ولچینی یا جدروی رہی ہوگی کیونکہ اس کا کوئی جواز شیس تھا لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں خلافت کے خاتمے پر وسع پیانے پر شور و غوماً بلند ہوا بلکہ بورے ملک میں اس کی بقاء کے لئے بہت بڑی تحریک بھی شروع کی گئے۔ اس تحریک کے بانی دو مسلمان بحالی محمد علی اور شوکت علی تھے جن میں سے ایک آکسفورڈ کا گریجوایث تھا۔ ان کی تبلیغ کے مطابق خلافت اسلام کا جزو لایفک تھی۔ علی برادران کا حقیق مقصد عالمكير مسلم اتحاد (يان اسلام ازم) ك حق مي تحريك جلانا تها جب ك مسلم عوام ك جذبات سے کھیلنے کے لئے اس سے بمتر کوئی فعرہ شیں "اسلام خطرے میں ہے۔"مغرفی ماحول اور تعلیم کے بروردہ ان دو بھائیوں نے اپنے ان بڑھ ہم غربیوں کے جذبات نمایت کامیابی سے بحر کائے اور خود بھی روائی اسلامی قدامت پسندی کا جامد او ڑھ لیا۔ وا ڑھیاں برها كريد دونوں معزات ايك نمايت مظم اور مضبوط تحرك چلان من كامياب مو كئ-اس موقع پر فیصلہ بھی کیا گیا کہ مسلمانوں کا یک وفد انگستان جا کر برطانوی وزیراعظم کواپ مطالبات اور جذبات سے آگاہ کرے۔ یہ وفد بذراید بحری جماز ۱۹۲۰ء کے آغاز میں انگستان روانہ ہو گیا جس کے سربراہ خود محمد علی تھے۔ برطانوی وزیراعظم لائیڈ جارج نے دو ٹوک الفاظ میں اس وفد کو آگاہ کر دیا کہ ترکی کی داخلی سالمیت پر کوئی حرف نمیں آنے دیا جائے گا لیکن عرب علاقہ جلت پر اس کا قبضہ جرحال میں ختم کر دیا جائے گا۔

پس یہ وفد تھی دامن ہندوستان والیس اوٹا وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس وفد نے گائد می بی سے اتحاد کر لیا۔ گائد می بی اور تحریک خلافت کے گئے جوڑ کے متعلق تدو لکر کلھتے ہیں۔

"کاندهی بی کے اردگرد اب نی قوتی مرکز ہو ری تھیں۔ ہندوستان کے علاء محسوس کر رہ یہ تھیں۔ ہندوستان کے علاء محسوس کر رہ تھے کہ انہیں ۱۸۵۷ء کے بعد سے اپنی بھری ہوئی طاقت کو از سر نو منظم کرنا چاہئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس میدان میں چیش چیش تھے۔ تھے۔ وہ بھی گاندہ بی کاندہ بی طاقت کا برا سرچشہ تھے۔ "

جوشی تحریک ظافت کے رہنما مسلمان علاء اور مولانا آزاد مدے طلب گار ہو کر گاندهی بی کی جانب برجے الائدهی بی كو دريا من افئي طوفاني حيثيت كا بخولي اندازه موكيا اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی نمان لی۔ وہ بالکل جنگی محوارے کی طرح بجرے جو طبل جنگ پر پہلی چوٹ پڑنے کا انظار کر رہا ہو۔ ان کے مزاج میں اس قدر تبدیلی واقع موئی کہ کوئی کمد نہ سکا تھا کہ وہ یہ وہ گاندھی ہیں جنوں نے چند ماہ تبل 1919ء میں انڈین بیمل کا تحریس کے اجلاس میں برھ چڑھ کر ا تحرید سرکار کی تصیدہ کوئی کی تھی۔ جلیانوالہ باغ كاسانحد اور وخاب من الحريزول ك مظالم كى كو بعى بخاوت ير اكسائے كے لئے كم ند تھے لیکن ایسے موقعوں پر گاندھی جی نے اپنی چیشہ ورانہ امن پندی جاری رکھی اور موام کو اعتدال پندی اور منبط کا درس ویتے رہے۔ انہی خیالات کا اظمار انہوں نے كاتحريس ك اجلاس يمى جمى كيا ليكن على برادران سے ملتے بى انبول نے زبروست قابازی لگانی اور کماک وہ "جنگ اوس ع" اور ظافت اسلامیے کے تحفظ کے لئے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کریں کے جو مسلمانوں کے مطالبے بورے ہونے تک جاری رہ گ- ١٠ مارچ ١٩٢٠ء كو انسول في اين تحريك كامنشور جاري كياجو سخت دهمكي آميز الفاظ پر

"انگستان ہم سے خلافت کے مسئلے پر کمی غلامانہ حمایت کی وقع نہ رکھے کیونک

اس نے ترکی کے حقوق فسب کے بین اور بد مسلمانوں کے عشے زندگی اور موت کاسکد ہے .... "

(مماتما از تندولکر علد اول صفحہ ۲۸۸۳) اندولال یا چک ان دنول گائدهی جی کے دست راست تقد وہ اس همن میں کہتے

"سیای طلع گاندهی بی کے پر تشدد لیج اور انداز پر جران بلک پریشان تنے کیونک اسلام کی محبت اور تنایت میں گاندهی بی انتها پند ترین مسلمانوں پر بھی سبقت لے کے تنے۔

(بناح از انتج ايم شيد "صفحات ara- rar)

تحریک ظافت بن کے دوران کیلی مرتبہ گاندھی تی کی طاقات موانا ابوالکلام آزاد نے ہوئی بھی اپنی خودنوشت سوائح میں موانا رقم طراز میں کہ ان کا خاندان اصلاً برات ے تعلق رکھنا تھا لاندا ان کے خاندان کی جزیں ہندوستان کی مٹی میں پیوست نہ تھیں اور

اے ہتدے کوئی جذباتی وابنگی ہی نہ تھی۔ ان کے والد افغانستان سے جرت کر کے کھ جا ہے جمال ۱۹۸۸ء میں مولانا پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے فور آبعد ہی ان کے والد اپنے ظائدان سمیت لمبی محلفے کے لئے کلکتہ تشریف لائے اور پھر بیس آباد ہو گئے۔ چنانچہ مولانا کی پرورش کلکتہ ہی محلفے کے لئے کلکتہ تشریف لائے اور پھر بیس آباد ہو گئے۔ چنانچہ مولانا کی پرورش کلکتہ ہی جن ہی انہوں سے امران مسراور ترکی جیے اسلامی ممالک کی سیاحت کی اس دور میں ان ممالک میں انگریز تقاف جذبات کی شدید لراضی ہوئی تھی مولانا بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رو سکے۔ ۱۹۱۱ء میں وہ بھروستان واپس آئے اور کلکتہ میں قیام کیا اور دو اخبارات بعنوان الملال اور البلاغ جاری جدوری کئے۔ دونوں اخبارات ، اردو زبان میں شائع ہوئے تنے اور ان کی پایسی جارعانہ جاری کئے۔ دونوں اخبارات ، اردو زبان میں شائع ہوئے تنے اور ان کی پایسی جارعانہ انگریز مخان میں بائی سائد کی گئیں۔ جنگ مظیم اول کے آغاز پر انہیں پایند سلاسل روبیا بیاور ان کی رہائی جنگ کے خاتے پر حمکن ہو سے میں شائل ہوگے۔

جو تی گاند می بی کی نظر مولانا آزاد پر پڑی وہ بھانپ کے کہ انہیں مسلمانوں سے قریب لانے بیں ہے گئے گئے گئے کہ انہیں مسلمانوں سے قریب لانے بیل ہے تھیں کی دور فار اوا کر سکتا ہے۔ جناح ایک محب و خن ہندو ستان بین کی زندگی کا متعمد اپنے بادر دخن کو آزاد کروانا تھا لیکن گاند می بی کے لئے ہندو ستان کی آزادی فانوی حیثیت رکھتی تھی ان کا اولین متعمد اپنی ذات اور اپنے پندیدہ نظرات کی تشیر تھا۔ وہ سرزین بند کو گاند می ازم کے فروغ کے لئے استعمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے فلفے کی جے بے کار محض بندو ستان ہی بی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ستا چاہتے تھے۔ اس نقطت نظرے جناح ان کے لئے قطعا بیکار تھے۔ انہوں نے جناح کو کاگریس کا متوالا اس نقطت نظرے جناح کو کاگریس کا متوالا اس نقطت نظرے جناح کو کاگریس کا متوالا مار محض بندو ستان انتہا پندوں کے گئے جن میں مجمد علی اور شوکت علی کے مسلم اتھاد کا سفیر انتہا پندوں کے گئے گئے جن میں مجمد علی اور شوکت علی کے مسلم دی است تھا۔ وہ بان اسلام ازم کے مسلم دی سے دور سند تھا۔ وہ بان اسلام ازم کے علاوہ ایسے لوگ شال بھے جن کا ماشی فرقہ واریت سے وابستہ تھا۔ وہ بان اسلام ازم کے معلمات سے ہندو ستان کی نبعت کیس علی بھر ستان کی نبعت کیس

زیادہ ولچیں تھی۔ گاندھی تی کی تحریک ظافت میں شمولت سے میشاق لکھنو خود بخود مسترد

ہو گیا جو جناح کی کاوشوں کا متیجہ تھا۔ لکھنو کے اس معلدے نے ہندووں اور مسلمانوں
کے سابی اختلافات کو بہت مد تک مٹا دیا تھا لیکن تحریک خلافت نے اشمی اختلافات کو
بحریکا کر اپنے متاسد کی عاصل کے کیونکہ یہ بنیادی طور پر فدہی جنون پر جنی تحریک تھی۔
موانا آزاد اپنی محروف کاب "آزادی ہند" میں گاندھی تی اور تحریک خلافت کے متعلق
کستے ہیں۔

"اب سوال اش کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہئے ؟ ایک اجلاس میں تحریک عدم تعاون کا فیصلہ ہوا جس میں شوکت علی " تحد علی " تحدیم اجمل خال " تکھنو کے مولانا عبدالباری فرقی محلی اور گاندھی شریک خصہ انہوں نے کہا کہ وقود کی آمدورفت اور عرضد اشتی چش کرنے کا زمانہ کد کیا ہے۔ اب جمیں حکومت سے ہر تشم کا تعاون فتم کر دیتا چاہئے ای سے وہ راہ راست پر آئے گی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تمام سرکاری خطاب وائیس کردیے جائیں " عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکات کیا جائے۔ ہندوستانی عوام تمام سرکاری عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکات کیا جائے۔ ہندوستانی عوام تمام سرکاری فوروں سے متعقی ہو جائمیں اور نو فتن بچائس قانون ساز میں ہرگز حصہ نہ نوگریوں سے متعقی ہو جائمیں اور نو فتن بچائس قانون ساز میں ہرگز حصہ نہ لیں۔"

اس دوران مولانا آزاد اور گائد می بی روطانی پہلوے ایک دو سرے سے
گئے قریب ہو گئے اس کا اندازہ مولانا کی اپنی تحریرے کیا جا سکتا ہے۔
"جو نمی گائد می بی نے اپنی تجاویز بیش کیس کچھے محسوس ہوا کہ بیہ تو دہ ت خیالات میں جو ٹائرٹائی نے برسوں پہلے انسانیت کو تھے میں دیے تھے۔۔۔۔ ٹائرٹائی کا کہنا تھا کہ ایک استبدادی حکومت سے لڑنے کا بھترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس دیے سے انگار کر دیا جائے تمام توکریوں سے استعفیٰ دے دیا جائے اور تمام مرکاری اداروں کا بائیکات کر دیا جائے۔ اس کا ایمان تھا کہ اس رویے

ے کی بھی حکومت کو پشوی پر ڈالا جا سکا ہے۔ مجھے یاو رہے کہ جی نے بھی البلال کے ایک اداریے جی ایسانی پردگرام چی کیا تھا۔"

"و کیر لوگوں نے اپنے اپ مظرک مطابق دد عمل ظاہر کیا۔ عکیم اجمل نے بود کر میں ایک مطابق دد عمل ظاہر کیا۔ عکیم اجمل نے بود کر میں نے بود کر میں ہے۔ اپنے تھے۔ مولانا پر میں ہے جہ دو دد سرول کو کوئی دائے دیتا نہیں چاہتے تھے۔ مولانا عبدالباری نے کہا کہ گاکہ علی تی کی تجاویز سے کچھ حساس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے انہیں فور و خوش کے لئے وقت چاہتے اور وہ استحارہ کے بغیر پکھ نہیں کس کے۔ محمد علی اور شوکت علی مولانا عبدالباری کے فیطے کا انتظار کرنے کے تیار تھے۔"

" پر گاند مى تى فى ميرى طرف رجوع كيا بى فى با بچكياب كماكد مجھ ان تولويز سے صدفى صد القاق ہے۔ اگر بندوستانى عوام تركى كى مدد كرنا جائے بيں قرآب كے جوزه يردكرام سے بهتركوكى چيز نبيس بو علق۔"

تحریک ظافت سے اتحاد کرتے ہی گاندھی تی نے کم اگت مہداء کو اپنے

پردگرام کا رکی آغاز کیا اور تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ انگلے ہی روز

تلک انتقال کر گئے۔ جمد علی اور شوکت علی کے ہمراہ انہوں نے مسلمان عالموں

اور مولاناؤں سے رابطے شروع کر دیے اورانہیں سے اسلای فلفہ تھدد اور
عدم تشدد پر عادر خیالات ویش کیئے۔ مسلمان علاء کی ہدددواں حاصل کرنے کے
عدم تشدد پر عادر خیالات ویش کیئے۔ مسلمان علاء کی ہدددواں حاصل کرنے کے
انہوں نے اپنے نمایت پھلاار فلفہ عدم تشدد جس اہم تبدیلیاں کیس اور
اماری ۱۹۲۰ء کو اپنے ایک بیان جس انہوں نے فرمایا۔

ودسلمانوں پر قرآن نے کچھ ایسے قرائض عائد کے بیں جن بی بندو شمولت افتیار نمیں کر کئے۔ چنانچ مسلمانوں کے پاس یہ حق محفوظ ب کدوہ عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک کی ناکائی کی صورت میں اسلامی نقد کی روسے اپنے

مسائل کا عل و عود کتے ہیں۔ حصول انساف کے لئے ان پر ہر طریقے کا در کھلا ہے۔ میں دل و جان سے اس قرار داد کی جماعت کا اعلان کرتا ہوں۔" (مماثم از تندو لکر' جلد اول صفحہ ۲۸۵)

دُاكْرُ اميدُ كركيت بين-

"آیک اور اہم کنے کی جانب میں نے گاندھی جی کی توجہ میذول کروائی۔ ایک رات کو ہم بالیور میں اکشے تھے جمال خلافت کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ مولاناؤں نے اس موقع پر قرآن کی ایک متعدد آیات کا حوالہ دیا جن میں جماد کا بکوت ہذکرہ موجود تھا۔ جب میں نے گاندھی جی کی توجہ تحریک خلافت کے اس پہلو کی جانب دلائی تو مماثما مسکرائے اور کما ان کا (مسلمانوں کا) اشارہ تو اگریز ہوروکرکی کی جانب ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جماد کا یہ تصور تو آپ کے فلفت عدم تشدد کے عین مخالف ہے اور بعض حالات میں می مسلمان علاء انسی قرآنی آیات کا سمارہ ہندوؤں کے خلاف بھی لے کے ہیں۔

(" پاکستان یا تقشیم بند" ازنی آرا جیبد کرا صفحه ۱۳۹

گاندهی بی کی ندبی و سیای سرگرمیان کمی بھی چمعصر اور موقر رہنما کی نظریس پندیدہ نہ تھیں۔ ان کے نزدیک ترین پیرد کاروں نے بھی تحریک خلافت کے حق میں ان کی اشتعال انگیز تقریروں پر اعتراض کیا۔ ان کے دست راست اندولال یا جنگ کے مطابق۔

"جاری مجمی بھی یہ خواہش نہ رہی تھی کہ گاندھی بی کسی نیم ندہی یا ایک تعظیم کا ساتھ دیں جو ندجب کو سیاس مقاصد کے لئے استعمال کرے۔ ہم نے ان کا ساتھ محض اس لئے دیا تھا کہ آزادی کے حصول کے لئے ان کے راست اقدامات کی بیروی کریں۔

(جناح از ایج ایم سید اصفحات ۲۵۳ – ۲۵۲)

تحریک عدم تعاون کے رسی آغاز کے بعد گائد ھی تی اور علی براوران نے پورے ملک کا طوفائی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو آخری حد تک بحرکایا جا سکے۔ بڑاروں مفلس ان پڑھ اور بے بس مسلمان کسانوں نے اپنے گر مسار کر کے افغانستان کی جانب بجرت شروع کر دی جس پر اشیں علی براوران نے اکسایا تھا۔ جب بد لاچار انسان افغانستان کی سرحد پر پنچ تو افغان حکام نے اشیں اپنے علاقے میں گھنے نہیں دیا۔ یمل پر ان کا افغان سپاہیوں کے ساتھ خوزرہ تھادم بھی ہوا۔ یہ بدنصیب افراد تا تکل بیان تکالیف برداشت کرتے ہوئے واپس وطن پنچے۔ واپس آنے والوں کی تعداد جانے والوں کی تعداد جانے والوں کی تعداد جانے والوں کی تعداد انسان اس بجرت میں زندگ کی بازی بار گئے واپس آنے والوں کی تعداد بان کی راہ تک تکلیفوں کا سلسلہ محض بیس پر ختم نہیں ہوا۔ وطن میں بھی بر نصیبیاں تی ان کی راہ تک رہی تھیں۔ یہاں کوئی سلمان زندگی باتی نہ تھی کیونکہ بیشتر لوگ اپنے گریاں کھیت کھلیان رہی تھیں۔ یہاں کوئی سلمان زندگی باتی نہ تھی کیونکہ بیشتر لوگ اپنے گریاں کھیت کھلیان اور ڈھور ڈگریج کر افغانستان گئے تھے۔

دریں اثناء ایک اور نمایت نافو گلوار واقعہ پیش آیا۔ مالابار بیل مولیہ عوام نے بھاوت کردی۔ مولیہ عوام کی اکثریت مسلمانوں پر بنی تھی اور وہ مائی گیری اور کیتی باڑی سے گزر او قات کرتے تھے۔ تحریک ظافت نے ان پرامن انسانوں کو قرابی جنون اور فرقہ واریت سے آشا کر دیا۔ انہوں نے قیام ظافت کے لئے اعلان جہاد کیا۔ او التحداد اگریزوں کے اعلان جہاد کیا۔ او التحداد اگریزوں کے وردی سے ہلاک کرنے کے علاوہ ان کے گھراور مندر نذر آتش کر دیئے۔ متعدد ہندوی کو جرا مسلمان بنایا گیا۔ حکومت ان کے گھراور مندر نذر آتش کر دیئے۔ متعدد ہندوی کو جرا مسلمان بنایا گیا۔ حکومت بیانے پر بیانی جوابا مولیہ مسلمانوں کے خلاف بوری قوت سے کارروائی کی اور وسیع بیانے پر جانی فقصان ہوا۔

تحریک خلافت کے دوران ہونے والا بندومسلم اتحاد نمایت کرور بنیادول پر استوار تھا۔ مسلمانوں کے لئے بید محض جہاد تھا جو وہ بقائے خلافت کے لئے کر رہے تھے جب کہ گاندھی کے بیش نظر صرف اور صرف اپنے مقاصد تھے کی کو بھی ہندوستانی عوام اور

ہندوستان کی آزادی سے کوئی سروکار نہ تھل۔ گاندھی تی نے کما۔

" تحریک خلافت وہ پلیٹ قارم ہے جس کے ذریعے میں نے مسلمانوں اور مولانا محمد علی نے اپنے اپنے فرائی مقاوات کا تحفظ کیا۔ خلافت الن کے دین کا حصہ تقی وہ اس کی بقاء کے لئے سرگرم رہے جب کہ میں نے گائے کو مسلمانوں کی چھراوں سے پچلا کیونکہ گائے کا وقاع میرے فرہب کا حصہ ہے۔"

لین جب یہ ہم نماہ ہندہ مسلم اتحاد ختم ہوا تو قرقہ واریت کاجن بوری قوت ہے بوآ تو آب باہر آگیا اور ملک بحری پرترین فہ بھی تھدد دیکھنے میں آیا۔ کوہائ میں ہندووں پر عوصہ حیات اس طرح علک بحری پراگیا کہ ان کی بوری آبادی کوہائ چھوڑنے پر مجبور ہوگئی۔ فہ ہم حیات اس طرح علی کیا گیا کہ ان کی بوری آبادی کوہائ چھوڑنے پر مجبور ہوگئی ہے ہے گھراور ہے سروسلمان ہندو گاند می ٹی ہے ہو ہی جام پر قتل و عارت اور آ تھوٹی ہے ہے گھراور ہے سروسلمان ہندو گاند می ٹی سے بوچھنے پر مجبور ہوگئے: "آپ نے ظافت کی خاطر جمیں مسلمانوں ہے اتحاد کا درس ویا تھا گین اب جب کہ وہ تھرک ختم ہو چگل ہے تو بیدار مسلمانوں نے دی جماد ہندووں کی تعالی اب جب کہ وہ تھرک ختم ہو چگل ہے تو بیدار مسلمانوں نے دی جماد ہندووں کی خطاف شروع کر دیا ہے۔ " جب کہ مسلمانوں نے کما: "آپ نے اپنی تحریک میں ہم سادہ نوح انسانوں کو بالکل مہوں کی طرح استعال کیا۔ یساں عک کہ تھر علی کو اپنے ساتھ طانے کے گئے آپ نے علی گڑھ کے اواروں کو ذک پہنچانے ہے گریز نہیں کیا جنہیں سرسد اتھ خال نے نون جگرے جبنچا تھا۔ تجالس قانون ساز کا بایکاٹ کرکے آپ سرسد اتھ خال نے نون جگرے جبنچا تھا۔ تجالس قانون ساز کا بایکاٹ کرکے آپ سے نون جگرے جبنچا تھا۔ تجالس قانون ساز کا بایکاٹ کرکے آپ القوم مسلمانوں کو دہاں بہنچ اور ترقی کرنے سے دوک دیا جس ہی من جے القوم مسلمانوں کو شدید نشمان ہوا۔"

(مماتمان تدوکر طدوم صفیه ۱۳۰۰) تحریک خاافت کا ایک اور ناخوشگوار نتیجه بھی لگلا اس دور کے وائسراے الدؤ رید گگ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان اب بیشر پرطانوی رائ کے مشرد مخالف رہیں گے چنانچہ اس نے ایڈون مونیشیک کو تار بھیجا کہ تسخطیہ اور اس کے گردو نواح کے علاقوں

یں سلطان ترکی کی ظافت بھل کر دی جائے۔ موفیک امور بھر کے وزیر ہے۔ مسلماؤں
کے جذبات کا احرام کرنے کے چاؤی کی آرکا متن پرطاؤی کابینہ ہے رمی محوری لئے بغیر
تی اخبارات بیں شائع کر دیا گیا۔ اس جرم بی لارڈ موفیک کو ان کے حمدے ہے
پرطرف کر دیا گیا اور وہ سیای افق ہے بیشے کے لئے او جمل ہو گئے۔ وہ بھومتان کے
لئے ترایت نرم گوشہ رکھتے تھے ان کی پرطرفی پورے بھومتان کے لئے تقسمان وہ جابت
ہوئی۔ وہ دل فکت ہو کر کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ بھومتان کے لئے اپنا تن من وحن
تریان کرنے والا انسان تحریک خلافت کی بھیٹ چرم گیا۔

اگر ہندو ستان کے مسلمانوں نے رتی بحر شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے تری کے مسلمانوں کی مرکز میں اور مطالبات پر فور کیا ہو آ او وہ جان جاتے کہ تری کی جدید قیادت موصل کے جل کے کوؤں کا آبند حاصل کرنے جی زیاوہ ولیجی لے رق حتی اور اے طلفہ کے زیر اختیار علاقے اور مقدس مظالمت سے مرمو کوئی مروکار فیمی تھا یہ امررئ والم سے خلل فیمی کہ ہندو ستان کے جمول مسلمان عرب علاقوں پر تری کا تسلا پر قرار رکھنے کے لئے اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے جب کہ تری فود موصل کے تیل کے کوؤں کی خاطر عرب شام اور فلسطین کے علاقوں سے قبضہ چھوڑنے پر تیار قلا ۳ کا رق موصل کے تیل ماری معالمی کی خاطر عرب شام اور فلسطین کے علاقوں سے قبضہ چھوڑنے پر تیار قلا ۳ کا رق موصل کے تیل ماری معالمی کی خاطر عرب شام اور فلسطین کے علاقوں سے قبضہ چھوڑنے پر تیار قلا ۳ کا رق موصل کے تیل ماری معالمی کی اور قل اور اس نے تری ماری معالمی کی ایک خود موسل کے تری خالفت تو ختم ہو گئی گئی تیان تحریک خلافت کے ذور کے اثر ان بندوستان کی سیاست سے بھی فتم نہ ہو گئی گئی تھوک کے ذور کے اثر انت بندوستان کی سیاست سے بھی فتم نہ ہو تکے۔

تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی گ۔ جمعی کے گور فرنے علی برادران کی مزا پر ایک تبعرہ کیا جس کے جواب بیں گاند می جی نے کما:

"بہتی کے گورز شاید اس امرے آگاہ نہیں ہیں کہ اعذین بیشن کا گریس نے
افواج ہند کی وفاداری پر گزشتہ برس حجرے اعتراض شروع کر دیا تھا۔ مرکزی
ظافت کیٹی نے یہ حوال بعد عمل افعالیا لیکن ان سب سے پہلے اس جن کا پر تیم
علی نے باند کیا تھا کہ ہندوستان کے رہنما نہ صرف فوج بلکہ ہر سرکاری المکار کو
یہ بتانے کے کا جی کہ متعلقہ افراد سرکار پرطانیہ کی سیاہ کاریوں بی برابرے
شریک ہیں کرائی کا فارنس میں تو محض کا گرایس کے اعلامیے کو اسلای رعگ میں
عیش کیا گیا۔ کوئی بھی محض ہے انسانیت چھو کر گئی ہو یا کوئی مسلمان نے اسلام
عیش کیا گیا۔ کوئی بھی محض ہے انسانیت چھو کر گئی ہو یا کوئی مسلمان نے اسلام
ایٹ گورز کو جان این جائے کہ غداری کا گریس کے مزاج کا حصد بنتی جا رہی
ہے۔ توکیک عدم تعلون کا فرض ہے کہ دہ موجودہ مکومت کے خلاف ہے چینی

(تدولكر علد دوم صلى ٥٩)

جنوبی ہند کے مقام تر کھونو ہوئی میں انہوں نے کما: "میں کراچی کی تاریخی کافرنس میں شریک ند تھا لیکن اگر میں وہاں موجود ہو آ جو دل و جان سے قرار داد کی حمایت کر آ۔"

(العنا)

جنوبی ہند کے اس طوفانی دورے کے دوران ای انسوں نے کیڑے انار کر ہم برہند فقیر(دنشن چرچل کے الفاظ میں) بننے کا اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد زندگی بحران کا لباس محفول سے ادنجی دھوتی پر مشتل رہا۔ اس فیصلے پر انسوں نے ۲۱ مقبر ۱۹۲۱ء کو جنوبی ببرہم تحریک خلافت اور گاندھی جی کی جنوں خیزیاں © خلافت اور کھدر 'گاندھی جی کے عزائم کے عکاس:

خلافت کانفرنس ٨ جولائي ١٩٩١ء كو كراجي من منعقد جوئي جمال على براوران في خود كو نمایت اعلی شعله بیال مقرر ثابت کیا- انهول نے مسلمانوں کو باور کردایا کہ اس موقع پر فوج میں بحرتی ہو کر ان کے ایمان کی آزمائش کی گھڑی آن پیٹی ہے کیونکہ انتظریز سرکار ان کے ظیف کے ظاف برسر پیکار ہے۔ مسلمانوں پر بغاوت اور جماد فرض ہو چکا ہے۔ دونول بھائيوں كو كر فار كر كے مقدمہ چلايا كيا اور ان كو فوج يس ب چيني چيلانے ك الرام میں طویل قید کی سزا سائل گئے۔ علی برادران کی ارفاری کی جرینے بی گائد می جی کے جذبات اور عقل دونوں ان كے بس سے بابر ہو كئے۔ انہول نے فور أب تتجد اخذ كرلياك الن کی تحریک عدم تعاون کی زندگی کا انتصار صرف اور صرف تحریک ظافت کی جذباتی بقاء اور مضبوطی پر ب- انمول نے پخت عرم کرلیا کہ تحریک ظافت کی چنگاریاں بھنے نہ پائیں بلکہ شعلہ بن کر بحر کیں۔ ساتھ تی یہ خیال بھی ان کے دہن میں رائخ ہو گیا کہ اگر تحریک خلافت کی حایت میں انہیں بھی گر فار کرلیا جائے تو وہ مسلمانوں کی نظر میں بیرو بن کر ابھر كحت بير- مسلمانول كاليدر بنا اور اين ينديده تظريات كا فروغ على ان كى زندى كامشن تھا۔ چنانچے علی برادران کے گر قار ہوتے عل گائد حق تی نے ان کی جگہ لے لی اور ان کے تعش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ ان دنول گائد هی جی جنوبی جندوستان کے دورے پر تھے جمال انهول نے مختلف مقالت پر علی برادران کی فدکورہ باغیانہ تقریر کو متعدد مرتب دہرایا۔ انسول نے ای پر اکتفاء شیں کیا بلکہ ای تقریر کو ریڈیو کے وریعے ملک بحری فشر کردائے ك انظامات من معروف مو كك- قرار داد كرايى ك حق من انهول في كالكريس كا

بعدى من عمل شروع كرديا-"

(اینا" صنی ۲۰)

الاس الموال في المول في مسلمانوں سے الكيل كى كد الميں افواج ہند سے متعلق على الادران كے خيالات ير عمل كرتے ہوئے زيادہ سے زيادہ كر فارياں پيش كرنى چاہيں۔ اس كے فور أبعد المهوں في بجبئي ميں كاهريس كا اجلاس طلب كركے اس كى صدارت بھى خود كى۔ مابعد واقعات سے ظاہر ہو آ ہے كہ كاهريس كے رہنما بھى گائد مى بى كے سحر ميں كر فار ہو كر عقل و فرد سے كى قدر بريكانہ ہو سے تھے۔ اس اجلاس ميں كاهريس كے مد راہنماؤں كے دسخطوں كے ساتھ حكومت كے خلاف ايك منشور جارى كيا كيا جس ميں محمد راہنماؤں كے و شخطوں كے ساتھ حكومت كے خلاف ايك منشور جارى كيا كيا جس ميں محمد كى جذبات كى نہ صرف حمايت كى كى بلكہ اس ميں دمن ذيل اضافہ بھى كيا كيا؛

الماد اللہ بخت عقيدہ ہے كہ سركار ہند كے ہر فوتى اور سول المكار كو اپنى اپنى ان فركى بركى بركى بركار ہند كے ہر فوتى اور سول المكار كو اپنى اپنى ان فركى بركى بركى بركى بركى بركى مركى دونى مايل فرايد حلائش كرنا چاہئے۔"

(احثا)

اگر آپ ان ۵۰ رہنماؤں میں شامل ممتاز افراد کے نام جان لیں تو آپ کی جرت کی انتہانہ رہ کہ گاندھی تی کے بیروکاروں میں موتی لال نہو اللہ لابچت رائے " ی راج گوبال اچاریہ اڈاکٹر راجند پرسار 'جوا ہر لال نہرو اور ایم آر ہے کار بھی سرفرست تھے !!! بعد میں آل اعلیٰ کاگریس کمیٹی نے اس منشور کی محمل منظوری دی اور ظافت کے رہنماؤں کی پوری پوری تمایت کا اعلان کیا۔ بس اب کیا تھا کہ پورا ہندوستان اشتعال اگیز قرار داو کراچی اور کاگریس کے منشور سے گونجے لگا۔ انہیں دنوں ہے کار کا ایک نمایت ولیس نداکہ سرختین لال سیل دادا سے بھی میں ہوا جو اس وقت کی مقامی حکومت کے دکھیے نداکہ سرختین لال سیل دادا ہے بھی میں ہوا جو اس وقت کی مقامی حکومت کے رکن تھے۔ اس کا تذکرہ ہے کار نے اپنی خودنوشت سوائح حیات میں اس طرح کیا ہے۔ سرختین لال کنے گا۔

"آپ کاکیا خیال ب کہ آپ کے جوشلے اعلان نامے سے حکومت جمعی آپ

کے جال میں پیش جائے گی اور آپ سب جیلوں میں جاکر واہ واہ کروا لیں گے۔ ہرگز نمیں۔ آپ میں سے کی کو بھی کرفار نمیں کیا جائے گا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ میں بھی ای حکومت کا کارغدہ ہوں اور حکومت کو آپ کے دام میں سیننے سے بچلا میری ذمہ داری ہے۔"

(ب كار علد اول مستحد ١٥٥١)

لادڈ ریڈ تک بھی بے حد گھاک اور کائیاں آدی تھے انہوں نے اس منٹور پر کوئی توجہ نہیں دی اور کمی کو بھی گرفار نہیں کیا گیا۔ اس منٹور پر گائد ھی بی کا رابندر ہاتھ نیگور سے شدید اختلاف ہوا حالا نکہ چوٹی کے من رہنما اس پر دستخط کر چکے تھے۔ نیگور نے گائد ھی بی کی تحریک عدم تعاون کو بھی پندیدگی کی نگاہ سے نہیں ویکھا تھا۔ سانحہ جلیانوالہ باغ اور بانجاب کے مظالم کے بعد انہوں نے سرکار برطاقبہ کو سرکا خطاب بھی واپس کر ویا تھا گیات نہ انہوں نے سب انفرادی خیثیت میں کیا لیکن انہیں احساس تھا کہ ایسے حساس موقعے پر ان پڑھ جوام کے جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہئے چنانچہ انہوں نے کھل خاموشی موقعے پر ان پڑھ جوام کے جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہئے چنانچہ انہوں نے کھل خاموشی اختیار رکھی۔ تاہم انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایسی فیر زمد داران حرکات پر اختیار رکھی۔ تاہم انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایسی فیر زمد داران حرکات پر گائد ھی تی کو بروفت اختیار کیا جائے گیا تعدد خلوط میں گائد ھی تی سمجمانے بجائے کی کوشش کی۔ نیگور کلسے ہیں۔

"خاموش مزاحت کی تحریک تمام اطلاقی نقاضے پورے نمیں کرتی اے حق و
صدافت کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حقیقتاً ونیا کی برتحریک کے اندر
ایک البا نقصان وہ ج موجود ہوتا ہے جو اے جاہ کر سکتا ہے۔ ہر تحریک جب
طافت پکڑنے گئتی ہے تو اس میں شامل عناصرا پنے نصب العین کو فراموش کر
کے لائے کی جانب رافب ہو جاتے ہیں۔"

ایک اور خلی نیگور نے لکھا:

عل اس بات ياد باد دور وے دبا مول كه مروه يزجو مارى روطاني آزادى

تقل كيا ہے۔ اے اكتور اعادہ كے ماؤرن ربوبع من بھى ديكھا جاسكا ہے۔ بسرطور گاند مى تى بھى بار ملت كے لئے پيدا نسيں ہوئے تے انہوں نے ليكور كے اس پيغام كا تركى به تركى جواب ديا جس كے ايك ايك لفظ سے مقارت اور محمر نيكنا تھا۔ گاند مى بى اپنى تحرير ك آخر ميں لكھتے ہیں۔

"ميرا اكسار مجھ اس بات كى اجازت نيس ويتا ورند يس على الاعلان كمتاكه ميرا يينام عدم تشدد اور عدم تعاون عالمكير اور آفاقى حيثيت كا حال ب- اكر اس في اور ملى يس كهل ند ويا تو كاريد يقينا بورى دنيا يس بهى ختم ہو جائے كان

(مماتما گاندھی کے نظریات از ربورنڈی ایف اینڈر بوز سنجہ ۱۳۲۱ مزید دیکھتے مماتما از تندوککر جلد دوم' صنحہ ۱۳۳

گاندھی بی نے ہندوستان آتے ہی اپنی سرگرمیوں کا رخ اُن مقاصد کے حصول کی طرف موڑ دیا۔ تحریک آزادی یا فرقد واراند اتحاد کی حیثیت ان کی زندگی میں محض ثانوی

اور ارتفاء کی راہ میں ماکل ہو' اے ایجنڈے سے خارج کر دینا چاہئے۔ سچائی کے لئے شادت کے عزم کو نبایت کھی سطح پر آکر فدہبی جنون میں تبدیل نہیں ہونا چاہئے۔ سیتے جذبات کو خوشنا نام دے کر ہمیں خود فرجی میں جٹلا قطعات نہیں رہنا چاہئے۔ "

(مراتما گاتد می کی نظریات از ربیند سی ایف ایندر بوز مفولت ۱۳۵۳ می است ۱۳۵۳)

گاتد می تی این ترکوره بالا منشور پر ۵۰ نامور ربنماؤل کے وسخط لینے کے بعد فیگور

ہی اس کا مطالبہ کر رہے تھے فیگور نے نہ صرف گاتد می تی کے شدید ذاتی دباؤ کے

باوجود اس منشور پر دستخط کرنے سے افکار کر دیا بلکہ اپنا ایک ذاتی منشور بھی جاری کیا جس

میں گاتد می تی کے آمرانہ رویے کی سخت ندمت کی گئی تھی۔ فیگور کے اس منشور کا ایک

اہم اقتباس درج ذیل ہے:

جھے ہوں محسوس ہوا کہ جسے عوام کو کمی پیرونی دیاؤ کے تحت بیک زبان ہولئے

پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ بلاوجہ بھیڑ چال میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ کلچر
اور عشل و شعور کو کچل کر اندھی تھید کا رواج عام کیا جا رہا ہے۔۔۔۔

ہندوستان کو اپنا اس قدر عظیم مقصد محض ایک آقا کے پرد نہیں کا چاہئے۔

بذبات اور ولولے کی اہیت اپنی جگہ لیکن سوجہ ہوجہ ، محل اور فور و قلر کو نظر

انداذ کر دینا کمال کی مقددی ہے ؟ اس موقعے پر ملک کی تمام اخلاقی طاقتوں کو

متحد ہو جانا چاہئے۔ اقتصادیات کے ماہرین کو معاشی مسائل کا حل وحویاتا

ہائے۔ ماہرین تعلیم کو پڑھانے میں منمک ہونا چاہئے۔ سیاستدانوں کو فور و

قر میں معروف ہونا چاہئے جب کہ کارکنوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہئے۔ اس

منمن میں کی کو روکنے کے لئے کس منم کا اعلانیہ یا خفیہ دیاؤ استعال نہیں ہونا

رابندر ناتھ لیکور کے اس اقتباس کو ہے کار اور تکرولکرنے اپی اپی کیکوں ش

تھی۔ انہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے صرف ذرائع کے طور پر استعال کیا۔ یک وجہ ہے کہ 1910ء سے 1910ء کے درمیان ہمیں جناح تمام وقت کا گرلیں اور مسلم لیگ کو قریب لانے میں معروف نظر آتے ہیں جب کہ گاندھی ہی اپنی خاموش مزاحت اور سند کرہ کے عزائم کو بڑے بیانے پر عملی جامہ پسنانے کے لے چھوٹے چھوٹے مقالت پر ریسرسل کرتے دہے۔ جس وقت پورے ملک نے جناح کی حب الوطنی کو خراج جسین پر ریسرسل کرتے دہے۔ جس وقت پورے ملک نے جناح کی حب الوطنی کو خراج جسین پر کیا گاندھی تی نے انہیں درخور اعتماء نہیں سمجھا اور ان کے کام میں بھی ولیسی خاہر نہیں کے

اگرچہ یہ گاندهی جی جنوبی افرایشہ سے واپسی کے بعد باتاعدی سے کامگرایس کے اجلاسول میں حصہ لیتے رہے لین انہول نے 1919ء کے امرتسر اجلاس سے قبل کوئی مركري تجمي شين د كهاني- ان كاروب بيشه محاط اور اعتدال پندانه رماليكن تحريك خلافت میں مسلمانوں کا اعماد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یکھنے مینیزا بدل لیا کونکہ اب انسیں یقین ہو گیا تھا ہدوستانی سیاست میں ان کے فیملہ کن اور کلیدی کردار کا موقع آن پنچا ہے۔ انسی اعماد تھا کہ ملی سیاست پر چھا جانے میں انسیں کوئی مشکل چیش نہیں آئے گ کیونکہ کا تحریک رہنماؤں پر مغرب کی چھاپ بے عد نملیاں سے اور ان کی جرس عوام میں نہیں ہیں۔ گاندمی تی جنوبی افریقہ سے ایک قائل قدر خیال لے کر آئے تھے وہ جائے تھے اور انہوں نے تجربے سے سکھا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام میں اور جو كوئى عوام كے جذبات اور احساسات كو اسية سحري جكرنے كا فن جانا موا قيادت اس كى بائدی اور کنیر ہے۔ وہ عوای تحریکوں کے ذریعے مقبول رہنما بنتا چاہے تھے۔ انسی منصوب بندی پر بھی ممارت ماصل تھی اور وہ بھارت کے واحد غیر متازع رہنما بننے کے لئے بچے تلے قدم اٹھا رہے تھے۔ انسانی نفسات کے مرے مطالعے کے بعد وہ اس نتیج پر پہنچ کہ پلامقام حاصل كرنے كے لئے اسي سياست ميں قديب كا رتك شال كرنا مو كا۔ ان كا طرز زعدگی اور نیم بربنگی ای سوے سمجے منصوب کا حصد تھی۔ پیندوستان واپس کے چار

یا فی برس بعد انوں نے عملی سیاست میں مرگرم حصد لینے کی بجائے اپنا وقت عوام سے تعلقات استوار كرنے مي كزارے- ياد رب كه اعدين ليفتل كانكريس مغرلي نظريات اور برطانوی لبل ادم کی بنیاد پر قائم تھی۔ لاک بیوم ایرک مورے اور ال کے لبل سیای خیالات کا تحریس کے سابق رہنماؤں کا افاقہ تھے۔ جناح کما کرتے تھے کہ برطانوی لبل ازم ان کی زندگی کا حصہ ب لیکن بندوستان کے ناخواندہ عوام ان جدید سیای نظرات سے میسر ب بسره تھے ای لئے کا تحریس اب تک عوامی جماعت نہ بن پائی تھی۔ گائد می تی نے ان ر ہنماؤں کے مغربی خیالات، پر شدید اعتراض کیا۔ وہ ہندوستانی سیاست میں ہندوستانیت کا رمگ دیکنا چاہے تھے۔ انسال نے موام کے ساتھ اپنا علا جوڑ کر دیگر رہنماؤں کے لئے مثل بنے کی کامیاب کوشش کے- انہوں نے خود کو عوام کی زعری ماکل وزیات اور تمناؤل کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ عوام سے خطاب یا مفتلو کے دوران وہ کسی مفکر مغرب یا انكريز وانثور كا تذكره تك ند كرت تح بلك رامائن ممايعارت ابنيشد اور رام راج ان كى بلت جيت كامحور رج- عوام ، ابنا رشته يكاكرك انهول في ته صرف اين يوزيش مندوستان کی سیاست میں بے مد مضبوط کر لی بلکہ عوای شعور میں بھی اس قدر بیداری پیدا کی جو مجمی پہلے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ وہ مماتما کے مقام پر پہنچ بھے تھے۔ یمی وجہ تھی ك عوام في بيشه كاندهي في كي آواز ير ليبك كما كيونكه وه محسوس كرتے تھے كه رہنماان ك ايخ ورميان ے افغا ب اور ان ك دل كى آواز بلندكر رہا ب- عوام كى عطاكرده محبت عونت اور عقیدت عی گاندهی تی کی اصل طاقت تھی یک وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سیای رہنما بھی ان کا لوہا مانے پر مجبور ہو گئے ہو تعلیمی میدان اور ذہنی صلاحیتوں کے اختبارے ان ے بہت آگے تھے۔ ان رہنماؤں کو بھی گاندھی تی کو اپنا کرو شلیم کرنا پرا اور متعدد مرجبہ وہ ان کی رائے مانے کے پایند ہوئے کیونکہ اس کے سواکوئی اور چارہ کار نه تھا۔ ان رہنماؤں میں سرفرست پندت موتی لال نمرو تھے جنوں نے عمبر ١٩٥٠ء میں كالحريس كے اجلاس كلئته ميں گائد هي جي كے سامنے محفظ فيك ديئے اور ان كي تحريك عدم

تعاون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دوسری نامور شخصیت ولید بھائی پٹیل کی بھی جو ایھی سردار پٹیل کے بام سے معروف نہ ہوئے تھے۔ پٹیل احمد آباد کے نامی دکیل تھے جنہوں نے گاندھی جی کی خیالات کو مظلم عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آہم ولید بھائی کی شہرت ابھی احمد آباد ہی تک محدود تھی جب کہ موتی لال نہو کو پورا ہندوستان جانا گیا۔ انہیں صحیح معنوں میں گاندھی جی کے نظریات کا میلغ کما جا سکتا ہے۔ گاندھی جی کو شاندار ترین کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب موتی لال کا اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشور بیٹا جواہر الل نہووان کا رفیق بن گیا۔

ہندہ عوام تو پہلے ہی گاند ھی جی کے سامنے سرتسلیم خم کر پیکے تھے ' ظافت کی تحریک نے مسلمانوں کو بھی ان کے قدموں بیس لا ڈالا۔ جب دونوں فرقوں کا نہ ہی جنون ان کے اشاروں پر ٹاپنے لگا تو وہ ہندوستانی سیاست کی ٹاقابل تسخیر ہتی بن گے اور ملک بی گاند ھی جی کا تھے لیکن شوکت علی ' محر علی اور گاند ھی بی کا تسلط ممل ہو گیا۔ جناح ان کے لئے بے کار تھے لیکن شوکت علی ' محر علی اور مولانا آزاد ان کے لئے بے حد کار آمد تھے۔ وہ مسزیسندٹ کو بھی پہندیدگی کی نظرے نہیں دیکھتے تھے حالانکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی خدمت کے لئے وقف کر رکمی تشکی۔ اصول پرست اور مستقل مزاج جماش چندر بوس بھی گاند ھی بی کے کسی کام کے نہیں نہ تھی۔ اس کے برعکس زم خوادر پھلارا جوا ہرالال نہو ان کے لئے نمایت مفید ثابت ہو کئے تھے۔ چنانچ گاند ھی بی نے جوا ہرالال کو عزت و مرتبت اور طاقت کے سنگھائن پر قائز کرنے کے لئے وقتی کرنے کے لئے وقتی کے انہوں کے لئے تھے۔ چنانچ گاند ھی بی نے جوا ہرالال کو عزت و مرتبت اور طاقت کے سنگھائن پر قائز کرنے کے لئے وقتی کرنے بی گارے کے لئے وقتی کرنے کے لئے وقتی کرنے کے لئے وقتی کرنے کے لئے وقتی طور پر جوا ہرالال کے سامنے جھکے ہے جوائی چندر ہوس کو تباہ کرنے کے لئے وقتی طور پر جوا ہرالال کے سامنے جھکے سے بھی گریز نہیں کیا۔

یمال پر چند جلے گاندھی جی کی کھدر پوشی اور چرفہ کاتنے کے متعلق کمنا ضروری بیں۔ یہ ناٹک انا بے ضرر اور معصوم برگزند تھا جیسے ظاہر محسوس ہو آ ہے۔ گاندھی جی نے نہ صرف یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ ہررکن کا تحریس کو کھدر پہننا ہوگی بلکہ انہوں نے یہ بھی لازی قرار دے دیا کہ کا تحریس کی رکنیت صرف اور صرف ای محض کو دی

جائے گی جو باقاعد کی سے اپنے ہاتھ سے چرفہ کانا ہو۔ ٹیکور نے اس شرط پر سخیر ہو کر گائد می تی کو کھا کہ چرفہ کانا ہندو ستان کے رہائی موام کے لئے آج بھی نمایت دلچ پ بلکہ مغید مختلہ ہے لیکن شری موام اس سے آشا نمیں ہیں۔ چنانچہ ان پر اس پابندی کا اطلاق مناسب نمیں۔ ان کے لئے بون بھی چرفہ کانا وقت کا شدید زیاں جاہت ہو گا۔ ٹیکور نے گائد می تی کی اس شرط پر جرت کے ساتھ ساتھ محرے احتجاج کا بھی اظہار کیا اور خاص طور پر دواس بات کو تو قطعا سمجھ نہ پائے کہ چرفہ کاسے سے بالمد فرد کو محن اس نماہ پر کانگریس کی رکنیت سے کیوں محروم رکھا جائے گا ٹیکور نے اس شرط کو آ مرانہ اور قر مال کی آزادی کے منافی قرار دیا۔ گائد می جی نے اس کے جواب میں نمایت سختی سے ٹیکور کو کھا۔

این برشاع مفراور دانشور کے لئے بھی اپنے باتھ سے چرفہ کانا فرض قرار مناجوں۔"

فیگور نے گاند می بی کے آشرم کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی مندرجہ ذیل خیالات کا اظمار یا۔

"گاندهی بی کا آخرم سفید رنگ کا ویراند نظر آیا تھا۔ ممارت کی دیواروں ا چادروں اور کینوں کے کپڑوں الغرض برچیز کا رنگ سفید تھا۔ محوں محسوس ہو آ تھا کہ یماں بھی صحوائے عرب کی رہت سے اشخے والی جابراند استبدادی اور آمراند سیای تبذیب فروغ پانے والی ہے۔ سفید رنگ جو کہ عدم رواواری کا رنگ ہے "گاندهی بی کے سیای "کلف"کی نمائندگی کر دہا تھا۔ گاندهی بی نے جو راستہ چناہے اس کے مضمرات سے ہم فی نہائیں گے۔"

(از بے کار صلح سے ۳)

گاندھی بی کاسفید کھدر کا ناکک اور چرف کاسٹے کا ڈرامہ محض لاکھوں مفلس انسانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وسیلہ نہ تھا بلکہ ان کے عزائم میں اپنی شخصیت کے جال کو مزید

مضبوط بہنا شال تھا۔ گاند می کے آشرم میں ان پر "الحان" لانے والے ان کا بیام دنیا

کے کونے کونے میں پھیلانے کی ریمرسل کر رہے تھے۔ چرخہ کانے کا کھنٹ ای ریمرسل کا
حصہ تھا۔ اس دوران گاند می تی انہیں ضبط نئس اور اپنی سوچوں پر قابو پانے کی تلقین
کرتے تھے۔ یہ گویا سکول میں برین واشک کا ایک پیرٹہ تھا۔ پوں محسوس ہو تا تھا کہ چرفے
پر دھاگے کے ساتھ جولاہوں کے خیالات بھی گاند می تی کی خواہشوں کے مطابق بے با
رہے ہیں اور کپڑے پر وہی خمونے ابحر رہے میں جو گاند می تی چاہیے ہیں۔ گاند می تی تھا کہ دو اپنی کے اشاروں پر جینے
نے اپنے بیروکاروں کے دماخوں پڑھیا ای طرح قابو پالیا تھا کہ دو اپنی کے اشاروں پر جینے
مرف کے لئے تیار تھے۔ گاند می تی کے بڑاروں کارکن کھ چلیوں کی طرح ان کے
ادکات پر عمل کرتے تھے اور وہ ان کے عدم تھد دے لئے ہر خم کا تشدد کر کئے تھے۔
ادکان پر عمل کرتے تھے اور وہ ان کے عدم تھد دے لئے ہر خم کا تشدد کر کئے تھے۔
ایٹے ساس کیریئر کے آغاز میں گاند می تی حقیقیا جمودیت پند تھے اور کاگریں کو

اپنے سیای کیریئر کے آغاز میں گاندھی تی صینتیاً" بمسوریت پند تھ اور کاگریس کو قوم کا ٹریمان خیال کرتے تھے اور انہیں بھین تھا کہ یماں چر کمی کو اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت ہے۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپناعدم تعاون کا پردگرام کاگریس سے منوانا چاہا تو کما۔

" مجھے کما جا رہا ہے کہ میں نقصان کے سوا اور پچھ شمیں کر رہا اور میری قرار داد

ملک و قوم کی سیاسی زندگی کے لئے موت اور بربادی کا پیغام ہے۔ کا گرایس کو

میں ایک بخت کیر جماعت کے روپ میں شمیں دیکھنا چاہتا۔ اے ہر مکتبہ قر

کے افراد کے لئے ایک کھلا پلیٹ فارم ہوتا چاہئے جمال پربرکوئی اپنی رائے

آزادی ہے دے کئے اور کمی اقلیت کو اس جماعت کو چھوڑ کر جانے کی

ضرورت نہ پڑے بلک اس کی رائے وقت آنے پر ملک کے لئے اتنی مفید

طابت ہوکہ وہ اقلیت سے بڑھ کر خود کو اکثریت میں بدل سکے۔"

(مماتما از تندو کر جلد دوم مسلحه ۱۳ ) لیکن جمهوری نقطهٔ نظرے کامیالی اور عزت حاصل کرتے ہی گاندھی کی خود بہت

یوے آمرین کے اور ان کی سب سے بوئی خواہش کی تھمری کہ ہراس محض کو دھے وال کر کاگریس سے نظل دیں جو ان کے نظرات کو عقیدت کی نگاہ نہ سے دیکتا ہو۔ یک وجہ فقی کہ کاگریس میں شولیت اعتبار کرنے والے ہر محض کو سفید کھدر بہن بر اور پر نظر کہ کا گریس میں شولیت اعتبار کرنے والے ہر محض کو سفید کھدر بہن بر اور پر نے نہ کہ کا تیا معققہ بلکہ "مومن" ہے۔ یہ نہ کرائی ہات کا جوت ویتا پر آتھاکہ وہ گاہ می ٹی کا بیا معتبدل کروانا ہے حد دلچیپ رہے گاہ می ٹی کی ایک تقریر کی جانب مبدول کروانا ہے حد دلچیپ رہے گاہ و انہوں نے کا گریس کے رام گڑھ اجاس میں ۱۹۳۰ء میں کی۔ یہ تقریر گاہ می سے تقریر گاہ می سے برائی انہوں نے خود کو میدان جگ کا بہ سالد فرض کرکے ہواہت وسے کی ایتداء کردی تھی۔

"کاگریل کفن ایک جموری تحقیم نین اکاگریل ایک محری تحقیم بی ہے---فرج کوئی جموری ادارہ نیس ہوتی اس کے سپاتی دائے نیس ویتے بلکہ جرنال کا حم ائے
جی- وہ چون و چرا نیس کرتے۔ جرنیل کا حم قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ جی آپ کا
جرنیل ہوں اور جب آپ نے جھے اس منصب پر خود فائز کیا ہے قو جرے حم کی حمیل
بھی آپ کا فرض ہے اس حمن جی کوئی دلیل نیس چلے گی کوئی بھی لفظ "کیوں" کا
استعمال نیس کرے گا۔"

"على يد تجريد آپ كى مدد س كامياب بنانا جايتا بول كونك اس س مرف بندوستان عى نيس بك يورى دنيا مرفراز بوگى---"

"ہر کا گریس کمیٹی کو ستہ کرہ میں حصہ لینا ہو گا اور اس میں کا گریس کے ایک ایک در کن میں ایٹریس کے ایک ایک در کن میں ایٹ ہاتھ ہے اور کن اور کیڑا پہنتا جمام تصور کرے۔ ال سے ادکان کو باقعد گی ہے آل اندیا کا گریس کمیٹیوں کی شاخوں میں تربیت یافت افراد کی محرائی میں کام کرنا ہو گا تاکہ اس بات کی کڑی جائے پڑتال کی جا سے کہ کری میں در کن نے کھدر کے طاوہ کوئی اور کیڑا تو نیس پاتے " رکا گریس کی تاریخ از یہ بھائی بیتا رمیا اجلد دوم "صفات

(145-40

گاندهی بی نے اپنے اس بلند و بالا خواب کے لئے بہت کچھ داؤ پر لگا ر کھا تھا۔ وہ خود کو جولیس میزر کے روب میں دیکھا کرتے تھے۔ ان کا سینا بندوستان میں ایک مقدس گاندھی سلطت کا قیام تھا جس کے وہ باد شرکت فیرے ہوب بنا چاہے تھے۔ واضح رہ كد پوپ كالفظى مفهوم بلايا بايوى ب- دلچپ حقيقت يد ب كد كى ك كف يل انہوں نے خود این آپ کو باہ کمنا شروع کر دیا اور اسنے خطوط پر باہ کے نام سے وستخط كرنے كے اس سے ان كے آئدہ عزائم ير روشني يزتى ب ده نه صرف جديد بعدوستان ك باب بك يورى ونياك جنم ويوياً كمالنا جائد تهد اس متعدك لئ ان يوه اور جؤنى بندو مسلم عوام ك ذبي جذبات كا ان ك قابو من بونا بت ضروري تعا كونك برطانوی سرکار بھی اس مخص کے سامنے بھیٹا ہے اس ہوتی ہے جو ایک اشارہ ابروے عوام کے قدابی تشدد کو بھڑکا سکتا تھا۔ اس مخص کا جریا جادد انگریزوں کو ہندوستان چھوڑتے پر مجور کر سکنا تھا۔ اس کام کے لئے انہوں نے اپنی کمدر ہوش فوج باقلدہ مزاحت کے لئے بھی تیار کر رکھی تھی جن کے دافول اور باتھوں کی جنبش پر وہ چے فے كي بيتي ك ذريع قابض مو يك تقد ان ك حواريون كايد وست بعدوستان يس ان ك باائيت كے قيام كے لئے مورع سنيمال وكا تفاء

ہندوستان میں اپنی مقدس سلطنت کے قیام کے بعد ان کا ادادہ اپنے فرہب اور اپنی ذات کو مزید فروغ وینے سے متعلق تھا۔ وہ پوری دنیا کو "حلقہ بگوش گاندھی ازم" دیکھنا چاہتے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں جب انہوں نے رابتدر ناتھ ٹیگور کو مندرجہ ذیل خط لکھا تو حقیقاً"۔ ان کے ذہن میں بی خیال جاگزیں تھا۔

"صرف میرے اکسار اور بجزنے مجھے روک رکھا وگرنہ میں اپنے گھر کی پھت پر چڑھ کر بہانگ ویل کتا کہ عدم تعاون کا پروگرام صرف ہندوستان کے لئے نمیں پوری دنیا کے لئے ہے۔"

" يك الديا" من ان كامضمون ١٢ جوري ١٩٣٨ء كوشائع مواجس من وه لكيم إلى-"ميرا متعد حسول ازادي ے كيس بلند تر ب- بندوستان كے بعد على روئے ارض کی دیگر ظام اقوام کو بھی آزاد دیکنا چاہتا ہوں جو مترب کے زیر تسلط کراہ رى بين اور ائسى ظام بنائے وال استبدادى طاقتوں مي انگستان سرفرست ہے۔ اگر ہندوستان امرووں کے کلچر یو عالب آ جائے جس کی اس میں المیت بھی ہے تو یہ عالی دولت مشترکہ کا اہم ترین رکن بن سکتا ہے۔ اس عالی دولت مشتركد من الكتان كي شوليت ير بعي كوئي بابدى سين لكائي جائ ك-بندوستان كوش في اس لئ ايم ترين ركن قرار وا ب كد اس كى آبادى! ربد الجفرافيائي حيثيت اور تنديب و نقافت يوري وفيات زياده مضبوط اور عظیم الثان ہے۔ آج کے کرور ہندوستان کے لئے یہ خواب بھینا حقیقت سے يت دور ب ك وه نه صرف خود آزاد ونياكا مانا بوا ملك بن جائ بلد غلام اقوام کی رہنمائی بھی کرے لیکن اب عمل اس فلایل کی روشنی کو چھینے سے میں روک سکا میرانسب العین اس قدر بلند ہے کہ اس کے لئے جینا اور مرتا دونول سعادت بين-"

(مماتمااز تدولكر صفى ٢٧٢ بلدودم)

آئے دیکھیں کہ گاند می ٹی بندوستان کوکرچم کا ہوٹو پیایا آسانی مملکت بناتا جائے تھے۔ انبول نے اپنے ان خیالات کو ایک کنکی صورت میں عدون کیا ہو "بند سوران" کے ام ے ۱۹۰۹ء می میں شائع ہو چکل تھی۔ اس کناب کے چند اقتباسات پڑھنے سے تعلق رکھے

" بے خیال غلط ہے کہ ہندوستان پر انگریز عکمرانی کر رہے ہیں در حقیقت آج پوری دنیا پر اس تمذیب جدید کی عکمرافی ہے جس کے مظاہر میں ریلے کو ٹیلی گراف ٹیلی فون اور دیگر سائنسی انجادات شامل ہیں۔ بہتی کلکتہ اور ہندوستان کے دیگر شربھی اس خیرو کن بب نبراا

# کانگریس گاندھی جی کے تسلط میں O جناح کی کانگریس سے رخصتی (۱۹۲۰ء)

جب گاندهی بی نے کم اگست ۱۹۳۰ء کو تحریک عدم تعاون کا باقاعدہ آغاز کیا تو کانگریس کا اس سے کوئی تعلق نمیں تھا۔ گاندھی بی نے اس کی ابتداء کانگریس کی جمایت اور رسی منظوری کے بغیر کی تھی جس پر پنڈت مدن موہن نے انہیں تنبیہہ بھی کی جس کے جواب میں گاندھی بی نے کما۔

"زندگی کے پکھ کھات الیے بھی ہوتے ہیں جب آپ کے پاس موائے عمل کے اور
کوئی جارہ ضمیں رہتا الیے مواقع پر آپ اپ بہترین دوستوں کو بھی اپ ساتھ نہیں ملا
سے ایک جب بھی آپ کے اندر فرض اور قانون کے درمیان کوئی آدیوش ہو تو اس میں
حتی فیصلہ بھی آپ کے اندر کی آوازی کر سکتی ہے۔ جب کی کو اپنی پالیسی اور عمل پر
اکمی بھین ہو تو اے کا گریس کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے مواقع پر الیک
جرایات کا انظار حافت ہے کم نہیں ہو آ۔"

(مماتما از تندولكر ولد دوم منفيه ١٢

لین ساتھ ہی گاندھی تی کو یہ قطر و اسٹیر ہو گیا کہ کاظریس کو بھی ان کے عدم تعلقان پروگرام پر عمل کرنا چاہئے۔ لیمن جیسا منصوبہ انہوں نے چش کیا تھا اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا۔ سکولوں کالجوں اور کونسلوں کا بائیکات کی کی نظر جی بھی پندیدہ نہ تھا۔ بنگال اور ممادا شرکے سیاستدانوں نے اس تحریک پر سرے سے کوئی توجہ نہیں دی۔ سنبر ۱۹۳۰ء میں کا تحریس اور مسلم لیگ دونوں نے اپنے اپنے اجلاس کلکتہ میں منعقد کیے جن میں گاندھی تی کے منصوب پر خور کیا گیا۔ جناح کی انتقاف کو ششوں کے منصوب پر خور کیا گیا۔ جناح کی انتقاف کو ششوں کے

تھن کے طاعون میں جالا ہو بچے ہیں لیکن اگر اگریز رائے کو کل بی بدل دیا جائے اور اس
کی جگہ کوئی جدید حکومت بھی قائم کردی جائے تو بھی ہیموستان کو عملاً کوئی فائدہ نہیں ہو
گا۔ صرف بچھ دولت ضرور نیج جائے گی جو آج انگستان خطل ہو رہی ہے۔ جدید ساس
فلام بھی ہندوستان کو ہورپ یا امریکہ کو ایک درجہ دوم یا درجہ پنجم قوم بی بنا سکتے ہیں۔
"جدید طبی علوم کو میں جادہ ٹونے یا کالے علم سے زیادہ بچھ نہیں سجھتا۔ میڈیکل
سائنس پر میں عطائیت کو آج بھی ترجے دیتا ہوں۔ ہمارے دورے ہیشتال دراصل شیطان
کے کار خانے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی سیاہ سلطنت پر اپنی عمل داری پر قرار رکھنا چاہتا
ہے۔ یہ دہستال برائی ، برکاری ، مصائب اور حقیقی غلای کے اڈے ہیں۔۔۔۔ اگر ان
ہیتالوں میں ٹی بی یا بعنی امراض کا علاج نہ کیا جائے تو جھے یقین ہے کہ ان بھاریوں ہی کا

"ہندوستان کی نجلت ہراس چیز کو بھلا دینے میں مضمرہے جو اس نے گزشتہ پچاس برس میں سیکھی۔ ہندوستان کو اپنی بقاء کے لئے ریلوے ' ٹیلی گراف ' مہیتالوں' ڈاکٹروں' وکیلوں الغرض ہرائی چیزے اپنا دامن پاک کرنا ہو گا۔"

نتیجے میں دونوں بڑی سیای جماعتوں کے اجلاس ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت ہر ہوئے

اگہ ملی صور تحال سے نبرد آزما ہونے کے لئے مشترکہ لا تحد عمل تیار کیا جا سکے۔ لین

اگٹر می بی کو اپنے عدم تعاون کے پرد گرام کے علادہ اور کی چیز سے سرد کار نہ تھا اور

انہوں نے کا گریس کی نشست کو بھی ای مقصد کے لئے استعال کیا۔ کا گریس کے اس

اجلاس کی صدارت لالہ لاجبت رائے نے کی اور اس میں گائد می بی نے ذاتی طور پر

اجلاس کی صدارت لالہ لاجبت رائے نے کی اور اس میں گائد می بی نے ذاتی طور پر

ترکیک عدم تعاون کی قرارواد چیش کی۔ انہوں نے کما کہ کا گریس کو ان کی عدم تعاون اور

عدم تشدد کی تحریحوں کا ہمر پور ساتھ وینے کے نے سرکار کی جانب سے مطاکردہ خطابات

واپس کرنے کے علاوہ محومت کا تہرہ بائیکاٹ کرنا چاہئے۔ اسے تہرے بائیکاٹ میں مجالس

واپس کرنے کے علاوہ تعکومت کا تہرہ بائیکاٹ کرنا چاہئے۔ اسے تہرے بائیکاٹ میں مجالس

قانون ساز 'عدالتیں اور تعلمی ادارے شامل تھے۔ تحریک کے آخری مرسط میں انہوں

نے فیکوں کی عدم اوا نیکی پر زور دیا۔ انہوں نے سامیمین کے جذبات میں اچل کچا دی اور

نمایت واشکاف الفاظ میں اعلان کیا کہ "اگر آپ نے میمری تکیم پر پوری طرح عمل کیا تو

میں بھین دانا تا ہوں کہ ایک برس کے اندر آپ سوراج حاصل کرنے میں کامیاب ہو

مائس گے۔ "

(تندولكر ولد دوم صفحه ۱۳)

گاہ می تی کو سب سے زیادہ پرجوش جمایت موتی الل نہرو کی جانب سے حاصل ہوئی جب کہ سیاستدانوں کے ایک نمایت طاقتور گروپ نے ان کی کھل کر مخالفت کی جن کی قیاوت می آرداس کر رہ تھے۔ اگرچہ پارٹی کے معراور سوجھ بوجھ رکھنے والے ارکان گاہ می تی کے حال نہ تھے چر بھی گاند می تی اکثریت کی تمایت حاصل کرتے میں کامیاب ہوگے۔ انہوں نے ۲۵۲۸ ووٹوں میں سے ۱۸۵۵ ووٹ حاصل کے۔

جناح نے بھی گاند می تی کی تحریک عدم تعاون سے اختلاف کیا وہ اختیاط اور منبط و مختل کے حق میں تھے۔ گائد می تی نے سامعین کے زرہی جذبات کو بھڑ کایا اور خصوصاً مسلمان سامعین کو مخاطب کرکے کمالہ

سے ایک غربی وسد داری ہے اور ازروے اسلام بھی مسلمانوں پر جائز نمیں کہ وہ کونسلوں شی جائز نمیں کہ وہ کونسلوں میں جا کر طف وفاداری لیں۔ یمال سال بر سال اکٹے ہوئے والے عملی سیاستدانوں کو بھی یہ امر فراموش نمیں کرنا جاہے"

س ے جرت انگیز بلکہ اُفسو ساک بات یہ ہے کہ جناح کے سوا تمام مسلم شرکاہ کے گاندھی تی کے جق میں ووٹ ویئے۔ جناح کو ان کے آگی رائے ہے کوئی نیس بٹا سکا اپنے ہم قد تدول میں عدم مقبولیت کا خوف بھی ان کی راہ میں حاکل نیس ہو سکا۔ (تکدوکر عملہ دوم معلولیت کا خوف بھی ان کی راہ میں حاکل نیس ہو سکا۔

رائے شاری میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد گائد می تی نے برشاری کے عالم میں ل

ووٹوں کے تجویے سے ظاہر ہو آ ہے کہ پورا ملک عدم تعاون کے حق میں ہے۔
اکھڑیت نے اپنے کد حول پر زیردست ذمہ داری کا بوجھ اٹھلیا ہے۔ ہر فرد نے میرے حق
میں دوٹ دے کر فود کو ایک حمد کا پایٹر کر لیا ہے۔ اگر وہ بچول کا باپ ہے آو اے اپنے
پخ فور آ سرکاری سکولوں اور کالجوں سے اٹھوا لینے چائیں۔ میرا وہ دوٹر جو وکیل ہے اس
مدالت میں پر کیش ترک کر کے اپنے موکلوں کے جھڑے ذاتی حیثیت میں سلجمانے
عاائیں ۔۔۔۔ ہروہ فرد جس نے میرے حق میں دوٹ دیا ہے اس ہاتھ سے دھاگا کا سے
اور چرف بنے کی جانب رافب ہونا چاہتے اور صرف اور صرف کھڑی کا بنا ہوا کھدر پنانا

"مدم تعلون کے تمام مراحل پورے کرتے کے لئے میں سارا ذور وکیلوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے پر بی شیں دوں گا۔ میری امیدوں کا اصل محود عوام بیں اور عدم تعلون کے آخری مراحل کی شخیل اشیں بی کرتی ہے"

جب گاء می نے عدم تعاون کے منصوب کو عملی جامد پہتایا تو رابتدر ناتھ لیکور ملک ے باہر تھے۔ وہ عدم تعاون کے بیٹتر تکات سے سخت فیر مطمئن تھے۔ بورپ میں انسیں

ملک کے طالت سے آگائی ہو تی رہی تھی جس سے شدید مضطرب ہو کر انہوں نے گاند می تی کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔

(تدولكر جلددوم صفيه ١١٠)

گادمی تی ای كاب كے سند ۴۵ ير جواب وا ب

ان المرى موبوده مدوجد كيطرف آمريت اور جرك ظاف بيد التحمال ك الن مديد درائع ك ظاف بيد التحمال ك الن مديد درائع ك ظاف بي بين التحمال ك الن مديد درائع ك ظاف بين التي تنديب كالم والكياب قالة جرى المفول كو جهان ويناجى المجى فعل ك لئے ب مد ضرورى ب."

کاگریس کا اجلاس کلتہ ہو حتر میں منعقد ہوا اس لیے بھی خصوصی ایجت کا مال تھا
کہ اس میں گاند حی بی کی تحریک عدم تعاون کی کامیابی یا ناگای کے علقت پہلووں پر فور
کیا گیا۔ و ممبر ۱۹۲۰ء میں ناگور میں کا گریس کا با قاعدہ اجلاس ہوا۔ اس موقعے پر گاند حی بی
کی قرار داد ہے بہت ہوش و خروش پیدا ہوا۔ اجلاس میں متدویین کی ریکارڈ تعداد نے
شرکت کی اگرچہ کا گریس کے ختب صدری وہ رکھوا چاریا درسائق مدا اللہ ابہت رائے
نے اس پر نیم گر بحوشانہ رو عمل کا اظمار کیا۔ مہار الشو کے سیاستدانوں نے اس کی
زیروست محالات کی اور اس کی فرمت میں تی ایس کھارٹ نے ایک مطبوع منشور جاری

کیا جس کے مستف لوک نیا جلک تھے۔ جنوں نے کا گریس ڈیمو کریے پارٹی بھی قائم
کی تھی۔ ی آرداس تو ہاقاعدہ گات تھے۔ جنوں نے کا گریس ڈیمو کریے کا ارادہ رکھتے تھے لین اچانک انہوں نے فقا بازی کھائی اور گاتہ حمی ٹی کے حالی بن گئے۔ ی آرداس کے ہتھیار ڈالنے ہے ہوں محموس ہونے لگا جے گاتہ حمی ٹی نے میدان مار لیا ہے اور اب ان ڈالنے ہوں محموس ہونے لگا جے گاتہ حمی ٹی نے میدان مار لیا ہے اور اب ان کی قرارداد کی کی مزاحت کے بغیر تالیوں کی کوئی میں منظور ہو جائے گ۔ لین نہیں ا آئی اعصاب کا مالک آیک مخص کھڑا ہوا اور اس نے بپانگ دہل قرارداد کی خالفت کا اطلان کیا۔ یہ مخص دادا بھائی نوردتی اور کھیل کرشن کو کھلے کی شاتھ ار اور باو قار کا گریس کی عمدہ روایات کا ایمن اور محفظ تھا۔ وہ کا گریس کی عمدہ روایات کا ایمن اور محفظ تھا۔ وہ کا گریس کی عمدہ روایات کا ایمن اور محفظ تھا۔ وہ کا گریس کی الی بریادی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تھے علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں مشرکاتھ می اور مشر تھے علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں مشرکاتھ می اور مشر تھے علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں مشرکاتھ می اور مشر تھے علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں مشرکاتھ می اور تھے علی جناح نے اپنی جراتمندانہ تقریر میں علی استعال کے تو جمع میں اشتقال کی امردو ڈگئی۔ لوگوں نے چا چا چا کر جناح نے آواز باتھ یہ مطالبہ حملے کی کو ممائما گاتہ می اور تھے علی جو جرکو موانا کہ کریں۔ جناح نے آواز باتھ یہ مطالبہ حملے کریں۔ جناح نے آواز باتھ یہ مطالبہ حملے کے نے انکار کروا۔

یہ کا تکریس کا آخری اجلاس تھا جس میں جناح نے باقاعدگ ے شرکت گے۔ جواہر الل نسو بھانپ مجے کہ آخدہ جناح کو وہ اس پلیٹ قارم پر نسیں دیکھ سکیس کے۔ کا تحریس سے جناح کی رفعتی کو انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

"اجلاس کلکت کے بعد چند پرانے اور موثر ارکان نے کاکریں چموڑ دی جن کس سب سے نامور اور مقبول مسٹرایم اے جناح تھے۔ جنیس مروجی نائیڈو سفیرہ عدو مسلم اتحاد کماکرتی تھیں جناح نے ماضی میں مسلم لیگ اور کاگریس کو قریب تر لانے میں ہے حد ذمہ دادانہ کردار اداکیا۔ لیکن کاگریس میں ہوئے دائی طالبہ تبدیلیاں انہیں پند نہ تھیں۔ انہوں نے عدم تعادن کے پروگرام اور کاگریس کے شغر آئین کو پندیدگی کی نظرے نیس دیکھا۔ ان کے اختلافات سال جمیان نے اور کے انتہارے تبدیلوں کو تبول نہ کر سکے۔ ان

کی طبیعت کمل طور پر عوامی نہ تھی اس لئے وہ کھدر پوش بھوم بیں خود کو بالکل اجنبی محسوس کر رہے تھے جو ہندوستائی زبانوں بین تقریریں کر رہا تھا۔ عوام کے جوش و خروش کو انہوں نے "موب ہسٹویا" (ابتمامی پاگل بین) قرار ً دیا۔"

گاندھی بی کی کانگریس کے انتا پندانہ انداز نے لیمل ارکان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ شری نواس شاستری نے اپنے کھلے خط میں لکھا ہے۔

"اب شعدد پارٹی ساتھیوں سے بات چیت کے باوجود میں کا گرایں کے تمام
اجلاسوں میں جی الامکان شرکت کرتا رہا۔ پھر بھی جھے بے در بے دل شکن
جہات ہوتے رہے۔ ۱۹۱۸ء کے بعد سال بہ سال کا گرایں کے معیار کرنے لگا۔
ہرا گلے اجلاس میں پچھلے اجلاس سے بڑھ کرنا قائل عمل پروگرام اور عشل سے
پیدل تجاویز پیش کی جاتیں۔ حکومت کی خالفت میں جرحد پھلانگ جانے کے
مشورے دیے جاتے۔ جب تک امید کی آخری کرن بھی باتی تھی ہم اپنے ہم
وطنوں کو اس راہ کے مضمرات سے آگاہ کرتے رہے جس پر وہ سوچ سمجھے بغیر
گھڑن تھے۔ لیکن تحریک عدم تعاون کے آغاز کے بعد کا تحریس کی رکنیت جاری
رکھنے کا کوئی جواز باتی نہ رہا۔"

(مماتما از تندولکرا جلد دوم اصفی ۱۳۱) گائد می تی نے جناح سے بھی تحریک عدم تعاون کی حمایت کرنے کی درخواست کی جس کے جواب میں جناح نے کما۔

"آپ نے بندو ستان کی حیات نو میں شرکت کے لئے جھے ہے جو درخواست کی ہے اس کے لئے جھے ہے جو درخواست کی ہے اس کے لئے میں تهد دل سے آپ کا شکر گزار جوں۔ لیکن ٹی زندگی سے اگر آپ کی مراد آپ کا پردگرام اور لائحہ عمل ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انہیں قبول نمیں کر سکتا۔ کیونکہ جھے بھین ہے کہ میں آپ کے میں آپ کے

منعوب کے لئے ناکای کا باعث بن سکتا ہوں۔ آپ کے خیالات نے اب تک براس ادارے بی منافرت اور مناقشت پیدا کی جمال جمال یہ پنچ اور ملک کی عوای و قوی زندگی کو زک پنچائی ..... آپ کے انتما پندانہ خیالات کو صرف نا تجربہ کار نوجوانوں اور ناخواندہ و پسماندہ افراد نے پذیرائی بخش ہے۔ جس سے ہر جگہ یہ تھی اور انتشار پھیلا۔ اس کے آئندہ نائج کیا ہوں گے بی موچے ہی سے کانے افتراہوں "

(بناح از اعمدان المعالي مفلت ١٦٥١-١٦٣)

پیشکش: محمد احمد ترازی

يرى بعد ١٩٢٣ء على انقال كرمك - الن كى موت بنظليون ك لئ بحت يوا صدم تفا اس همن میں جناح نے بھی گاند می تی کے مقالمے میں کڑی مزاحت کی۔ جناح تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں طلباء کے استعال پر بے حد بے جین ہوئے۔ تاگیور کے اجلاس میں مشتعل جوم نے جناح کو اپنی تقریر پوری نہ کرنے دی تہم انہوں نے اس تحريك يراية خيالات كا كل كر اظهار فركوس كالج يونا مي كياجي مي انهول في اس تحريك كے منفى بملووں ير روشنى زال اور اس ميں طلباء كے غلد استعل كى سخت فدمت ك- يه تقريب كو كل كي چينى برى ك موقع ير مولى- جناح كو كل كاب حد احرام كرتے تھے اور ان كى يرى كى تقريبات من شرور شركت كرتے تھے۔ اس تقريب من بھی انسوں نے یک کما کہ وہ گاند حی تی کی ب حد عزت کرتے ہیں لیکن انسی بقین ب کہ تحریک عدم تعاون کا تعلیمی و سیاسی پہلو ملک و قوم کے لئے ہر اعتباد ہے ہلاکت اور جای کا باعث بنے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اس موقع پر سمجے سیای نظریات پر جی خالعتا سیاس تحريك جلائي جاني جائي جو بر محض ك جذب حب الوطني سے مطابقت ر تعتى مو- جب عك بعدوستال ساست في صحح راسته اختيار ند كيا اس كا كراه مونا لازم ب- انول في گائد می بی اور ان کے بیرو کاروں کے متعلق کما کہ وہ جذباتی اور روحانی ذرائع سے ساست كا ميدان مارنا جاج بير- ليكن ساست من كام محض ساى ذرائع ي عاميل سكا ب- كاندهى تى اور ان ك حوارى انسان كى حقيقى سرشت كو نظرائداز كرييضي بي-طلائك انسان صرف انسان مو تأب اس فرشته فرض كريلينے سے بدى كوئى حافت نسي-جناح نے طالب علموں سے بوچھا کہ انہوں نے گاندھی جی کی بدایت پر سکول اور کالج تو چھوڑ دیے ہیں اب ان کاکیا ادادہ ہے؟ گاند حی تی ان بزاروں بے کار طلباء سے روزانہ يلي بلي محظ يرف كوات تع اور اكر ان من كي مت اور سكت باقى رئتى تواشيل مندى محلق جاتی۔ کیا اس سے برے کر نوجوانوں کے کیریئر کی جات کی طرح ممکن تھی؟ اس ے برے کر بھی ممکن تنی دو اس طرح کہ گاند حی بی نے نوجوانوں کو شریحو ڑ کر دیمات کا باب نمبر12

# ۔ بیات ہے طالب علموں کو ترک تعلیم کی مانب سے طالب علموں کو ترک تعلیم کی دعوت نے دائے اور ٹیگور کاشدیدا حتجاج (۲۱۔۱۹۲۰ء)

تحریک عدم تعاون کا بنیادی مقصد حکومت کو مفاوج کرنا تھا۔ سرکاری سرگر میول کے
اہم مراکز سکول' کالج اور عدالتیں تھیں جن کے عمل بایکاٹ کا گاندھی تی نے تھم ویا تھا۔
ان کا فرمان تھا کہ سرکار برطاعیہ کے ذیر ایشمام چلنے والے سکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے
غلامانہ وابنیت پیدا ہو رہی ہے چنانچہ ان کا خالتہ اشد مغروری ہے۔ مزید براں بابی اور
تخریب کا محل پہلے عمل ہونا چاہئے تاکہ بعد میں پوری طرح تغیر نو کی جا سکے۔ انہوں نے
کما کہ سکولوں اور کالجوں کو ہر حال میں خالی کر دیتا چاہئے۔ طلباء و طالبات کے لئے ایک
زہر کی فیر کمکی تعلیم سے بیکار رہنا بہتر ہے۔ (ہے کار' صفحہ ۱۳۹۹) گاندھی تی کی بدترین
ترکیوں بی سے ایک طباع کے جذبات کو بحر کانا اور اان کی عزت نئس کے تضور کو غلط رنگ دیتا

(ب کار صفحه ۱۳۹۹)

گاندھی بی کی تقریری طلباء پر سم قاتل بن کر اثر انداز ہو کی اور ہزاروں بلک الکھوں طلباء نے سلسلہ تعلیم ترک کرے گلیوں میں آوارہ پھرتا شروع کر دیا۔ ان کے ذبن میں حب الوطنی کے تصورات نمایت غیر واضح اور موہوم نے بس وہ گاندھی بی کے بھم پردیش بھٹی کر رہے تے۔ لیکن کلکتہ میں ایک شخص گاندھی بی کے اان حقی عزائم کی راہ میں چیان بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شیر بنگال سراسوتوش کرتی تے جو اس دور میں کلکتہ میں چیان بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شیر بنگال سراسوتوش کرتی تے جو اس دور میں کلکتہ و اینورش کی یاد کو بھی فراموش کی یاد کو بھی جیوان سراسوتوش کی یاد کو بھی فراموش نہ کر پائیں گے جنوں نے اس قطے کو تعلیم جیسی سے بچالیا۔ سراسوتوش چینا

ڈ گریاں لینے اور اعلیٰ کیریئر بنانے کی راہ میں کیوں حاکل ہوا؟" ان سوالات کے جواب گائد حمی ٹی نے اس طرح دے ہیں۔

"اگر میں اپنے بیٹوں کو پلک سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیج دیتا ہو میری دائے میں وہ اس تعلیم سے محروم رہ جاتے ہو تجرب اور والدین کے ماتھ مستقل تعلق رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر میں انہیں مصنوعی حم کی تعلیم حاصل کرنے کے بطانیہ یا جنوبی افریقہ بھیج دیتا ہو مستقل فکر میں جٹلا دہتا۔ بنچ بھی جھے سے جدا دہتے کے برطانیہ یا جنوبی افریقہ بھیج دیتا ہو مستقل فکر میں جٹلا دہتا۔ بنچ بھی جھے سے دار ہے اور وہ سادگی اور جذب خدمت بھی نہ سکھ سکتے ہو آج ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ اور وہ سادگی اور جذب خدمت بھی نہ سکھ سکتے ہو آج ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ دی تعلیم حاصل کرتے تو میرے سیای اور عوامی کام پر بھی بہت حقی اثر پر آ۔...."

گاند می بی نے اس حمن میں اپنی سوائے عمری میں مندرجہ ذیل دلچپ بیراگراف بھی مکھا ہے۔

وہ نوجوان جنیں میں نے ۱۹۳۰ میں غلای کی زنجیری قرار دینے کا ورس ویا تھا اور جنوں نے کورس دیا تھا اور جنوں نے میری حقانیت کا جوت اپنی جنول نے میری حقانیت کا جوت اپنی آئے میری حقانیت کا جوت اپنی آئے میرا سے دیکھ جی سے میرا اس دن کی طرح آج بھی عقیدہ ہے کہ آزادی کی خاکم پیٹر تو اٹنا غلای کی زنجیوں میں بندھے رہنے کے لئے تعلیم حاصل کرنے سے کمیں بمتر سے ۔

جمینی بائی کورٹ کے ملیہ ناز قانون دان ہے کار ان دنوں گاندھی بی کے تخت متوالے تھے۔ اپنی تمام تر عقلیت پندی کے باوجود وہ گاندھی کی تحریک کے زیروست حای رہے۔ وہ ظلوس دل سے کوئی تغیری کام کرنا چاہے تھے اور بمبئی میں اگریزوں کے قائم کردہ اعلیٰ درہے کے کالجوں کے مقابلے میں معیاری بندوستانی کالی قائم کرنا چاہے تھے۔ اس کانام انہوں نے بیشن کالی تجویز کیا۔ گاندھی تی نے اس مقصد کے لئے انہیں ایک انکو دوہید دیے کا وعدہ بھی کیا۔ چوئی رام گذوانی گاندھی تی کے نمایت معتد بیام برتے۔ الکہ دوہید دیے کا وعدہ بھی کیا۔ چوئی رام گذوانی گاندھی تی کے نمایت معتد بیام برتے۔ وہ ان کا بیقام لے کر ہے کار کے باس بہنے اور کما "اگر آپ کالی کی تغیرے لے

رخ افتیار کرنے کا مشورہ دیا۔ جناح نے بوچھا کہ نوجوان ریسات میں کیا کریں گے؟ مجمع میں ہے ایک نوجوان نے کما کہ وہ دیسات جا کر دیساتیوں کو پڑھا کیں گے جس پر جناح نے اے مخاطب کرے کما' جوان دیسائی عوام ہر چیز آپ ہے بھتر جائے ہیں، جبکہ گا ندھی ہی کاکینا متھا کہ میرا ڈائی تجربہ ثابت کرتاہے کہ تعلیم کسی کے اعدا تی مرتب میں ایک اپنے کاکینا متھا کہ میرا ڈائی تجربہ ثابت کرتاہے کہ تعلیم کسی کے اعدا تی مرتب میں ایک اپنے

میرا ذاتی تجربہ ثابت کرتا ہے کہ تعلیم کی کے اخلاقی مرتبے میں ایک ای کا ہمی اضافہ نمیں کرتی۔

"دراصل نیگور مجی بھی میرے نظریہ عدم تعاون کے حامی شیں رہے یکی وجہ ہے کہ آج وہ طلباء کی سرگر میوں کے متعلق است پریشان ہیں۔ ان کا بیہ شور و غوعا ان کے سابق خیالات ہی کا ایک کڑی ہے۔ یکین فالتو جڑی بوٹیوں کو چھانٹ دیتا بھی زراعت کا سنری اصول ہے۔

اگر ہندوستان کو شاعر کے خوابوں کا سوراج حاصل کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اس کا واحد طریقتہ عدم تشدد اور عدم تعاون ہے "

امهاتما گار حی کے نظریات از ربورت کی ایف اینڈر بوز صفحات ۱۳۲۱-۱۳ کا نظریات از ربورت کی ایف اینڈر بوز صفحات ۱۳۲۱-۱۳ کا نظاب کا انتخاب کی ایم کے لئے نمایت خوشما ٹافیش کا انتخاب کیا "صدافت کے ساتھ میرے تجربات" انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے تجربات کا نشانہ بنایا۔ انہیں بھی سکول کی تعلیم سے محردم رکھا گیا کیونکہ گائد حی بی سکول کی تعلیم کو بے حد ناپندیدگ کی نظرے دیکھتے تھے۔ وہ کھا کرتے تھے کہ گھر کی باضابطہ تعلیم سکول کی تعلیم سکول کی

میرے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو سکول کی تعلیم دلوا دیتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ مجھے ان کے پراس طرح کتر دینے کاکیا حق تھا؟ میں ان کے جل چلے جائیں۔ سیاست آپ جی مخفے ہوئے سیاستدانوں کو کرنی جاہتے " کم عرا بابات اور ما تجربہ کار نوجوانوں کو اس میں کیوں د مکیلتے ہیں؟

اس پر گذوانی نے جواب ویا کہ یہ شراعۂ حتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نامکن ہے اور اگر ہے کار کو انسیں قبول کرنے میں کوئی تاکل ہے تو انسیں کاگریس کی طرف سے ایک پائل بھی نسیں ملے گی۔ ہے کار اس حمن میں لکھتے ہیں۔

"اس جواب کے بعد مزید مختلو کی مخبائش ہی تہ ری حی کہ ہفتہ ٢٩ جنوری كو كدوانى = آخرى مكالمه بواجس ك بعد جوزه كالح كامنعوب خم بوكيا بو ایک حقیق مدم قل گاء می تی کے علاوہ جمعی کے ویکر متاز اراکین کاظریس نے بھی زیردست فکری قابازی لکائی تھی۔ ان کے اصلی خیالات بالکل بدل م يح ف يرك لخ ال كى تمام شرائل ع مجمود كمانا عكن قد اكر ين ان کے خیالات پر عمل کر آ تو جمعی میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معیار کے مطابق كوئى كالح قائم كرنا تفعانا عمن موجالد كاندهى في ك افكار كالواره بمبلى ش بر کو تک میں ایسے لوگوں کی پیروی بکر فیر ضروری خیال کر یا تھا جنیں معیادی تقلیمی ماحول کی کوئی سوچھ ہوجھ نہ ہو۔ ایکی شرائط کو مائے کا مطلب اہے منصوبے کو خاک یں ملتا تھا۔ ان شرائل یں بیٹتر تخری تھیں اور کی کو طالب علموں کی تعیری سر مرموں سے شرو کار نہ تھا۔ ان کی تعلیم کا آغازی نفرت اور تقارت سے کیا جاتا مقصود تھا۔ گائد می تی اور ان کے مقلدین ک تقريري شديد انتا پندي اور عدم رواداري كا درس دي تيس اور عظف سای تظموات کے افراد میں ممری خلیج ماکل کرنے کا باعث بن ری تھیں ---چانچ ميرا منعوب الام موكيا وه اساتده جن كي خدمات من في ايخ كالح ك لے متعارلی تھی ہوں ہو کر بھر کے جن پروفیسوں کو میں نے قدرلس ک

گائد همی بی کی مدد جایج بین تو آپ کو مندرجه ذیل شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ و۔ طلباء و طالبات کر سیوں اور مینچوں کی بجائے ٹاٹوں پر بیٹیس کے۔ ب۔ انہیں روزانہ ۴ کھنٹے چرفہ کانٹا ہو گا۔

ج۔ ہفتہ وار چھٹی انہیں گاؤں میں گزارنی ہو گی جمال وہ دو کتابوں کی بنیاد پر عدم نغاون کا پیغام ما*م کریں*۔

> (۱) میزینی کی کتاب "کاری بلدی کی زندگی" (۱) تحریک مدم تعاون کے قلفے پر فیٹر پروک وے کی کتاب-ہے کارنے جواب دیا-

" پہلی بات و یہ ہے کہ بمبئ کے گرود نواح میں کوئی وسات تمیں ہیں۔ دو مری یہ کہ نات بینی کے مادل سے میل نیس کھاتے۔ میں تیس مجھ سکا کہ اس انتا ایندی کی کیا منطق ہے؟ یاد ر تھیں کہ ہم جمعی کے اعلی ترین کالجول سے مقابلہ کرنا جانچ ہیں جن من المنتشن ولن اور سينت زيور شال جي- پاري اور مسلمان سيمي كي آبادي كابرا حصہ بیں دو گائد می تی کا غرب مائے کے بائد شعل بیں چانچہ وہ اپ سے میرے کالج میں کیوں بھیجیں کے؟ اگر مجھے کامیابی حاصل کرتی ہے تو مجھے بھی این کالج کا ماحول اور معیار دوسرے کالیوں کے برابر رکھنا ہو گا۔ بال طریقہ تدریس کے مخلف ہونے پر غور ہو سكا ، محص اس بات ربحى تعب ، آخر كالح ك فرنجريا بيضف ك انظالت يراس قدر زور كيول ديا جا ربا ب؟ رس بات روزاند ٣ يا ٣ كفت جرف كاست كى تو وه مجى نامكن - ب- اين موجوده ايم نيبل ين عين زياده س زياده ايك محف يرفد كات كى عاى بحر سكا موں۔ جمل تك ظلماء كا بر بينة ديسات جاكر يرمان كا تعلق ب تو يشينا ان ك والدين اس بلت كى اجازت نيس ويس ك- معصوم بيون كو سياست ك خارزار من وظیلے کاکیام صدید؟ انس ما روز کے اندر اندر بی گرفار کرے خیل بھی ویا جائے گا۔ والدين اين بچ ري كو اس لئے تعليم ادارول على شيس سيج كد وه سياى تقريري كرك

کیریئر تباہ کرتے ؟ کیاورس گاہول کے پرامن ماحول کو بگاڑنا درست تھا؟ اور پھر جب سوراج آیا تو وہ جنول نے اس کے لئے زعری داؤ پر لگائی تھی وہ تو باہر مست رے جب کہ اتنی لیڈرول کو بار بار دھوکے دینے والے ان کے وفادار اقتدار کے ایوانوں اس اعلی حمدوں پر فائز ہوئے۔ کیا آج کے رہنماؤں کو اپنے يج فير كل ادارول يل إحانا زيب ويتاب جنول في قوم ك نوجوانول كو ان کے بھراور کیریئر کے دوران بعثالیا تھا۔ ان رہنماؤں نے اس دور میں بھی اسية وكال كو غير ممالك خصوصاً الكلتان من تعليم ولوائي على كياب ادارى كالكريس كى بدايات كے مطابق تے؟ كياب مركار برطانيك زير اختيار نے؟ كيابيد كيسي اي مخص (كاندمي تي) ك لئ جائز قاكدود اين بال ك بھل کی ذمہ داریوں کو ترک کرے موای دعدی میں انتظار پیدا کرنے کے لئے کود برنگ مارے پاس و اس بات کی جی طالت شیس متی کہ گاد می بی ب ب و على واقعنا قوى خدمت ك لئ كردب تن يا محض ابناول بملات ك ان عرال مي خار بن كر مرب بين ك دل من جمعة بين اى طرح ال كى كفتك ين بحى محموى كرنا مون- اكر مجهے كوئى ان كاجواب دے سكے تو ين بت سرور ہوں گا بی جاتا ہوں کہ بت سے نوجوانوں نے بیرے بیٹے سے يده كر تكيفي افحالي بي اوربت عايون في محد عديد كرصدمات ع

دعوت دی تنی وہ اپنی اپنی چشیاں منسوخ کروا کے واپس چلے گئے۔ میرے خیر خواہوں' دوستوں اور فلاول نے مجھے جو حسیسات کی خمیں وہ حرف بہ حرف کی طابت ہو گیں۔ کلکتہ اور ٹاکور کا گرایس جس جناح کی تقریریں پینجبرانہ صداقت بن کر ظاہر ہو کمیں جو مجھے اس وقت ورست معلوم نہیں ہو کیں تحییں۔" امیری واستان حیات از ہے کار صفحات و سہمہم")

پند بھائی سے رمیا نے تاریخ کا تحریس کی جلد اول کے صفحہ ۵۵ پر محافد می جی کے چے اور تعلیم اداروں کے متعلق لکھا ہے۔

"اندازه کریں کہ دہ ۱۰ لاکھ نچے اور پھیاں جنہیں اصولاً سکولوں ہیں زیر تعلیم
ہونا چاہئے تھا روزاند دو دو کھنے سوت کا آپارٹے تھے۔ اس سوت کو اکٹھا کرنے
ہونا چاہئے تھا روزاند دو دو کھنے سوت کا آپارٹے تھے۔ اس سوت کو اکٹھا کرنے
ہونا چاہئے کے برابرپیاڑ کھڑا ہو سکتا تھا اور کپڑے کے سندر بہہ سکتے تھے۔ ہوں
طاہر ہو آ تھا کہ گاندھی تی نے اپنے تعلیمی اداروں کو روپیے کمانے کے نام کر
رکھا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے یہ ادارے خود کھیل ہوں اور بعد میں سرکار
سے اعداد لینے کی بجائے خود سرکار کو اعداد دینے گلیں۔"

جن نہایت ہونمار طلباء نے گائد می ٹی کے اشارے پر اپنی تعلیم ترک کردی تھی انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر پیٹے ہیں۔ یمال یہ سوال بے عدائی کے کہا گائد می بی کو اپنے نظراتی تجربے کے لئے معصوم نوجوانوں کی زندگ سے تھیلئے کا حق تھا؟ اس سوال کا جواب کا گریس کے بامور رکن سری پر کاش نے اپنے ایک مضمون میں دیا جو ایا گائست 1941ء کو "الشرنیڈ و کی آف افٹرا" میں شائع ہوا۔ سری پر کاش آزادی کے بعد ممارا الرا اور دراس کے گور تر بھی رہے وہ کھتے ہیں۔

یہ سوال سب سے پہلے جھ سے میرے بیٹے نے پوچھاجس کا جواب میں آج کک نیس دے سکا۔ ۔۔کیا یہ اس دور کے سابی رہنماؤں کے لئے جائز تھا کہ وہ اپنے سابی مقاصد کے لئے طالب علموں کو استعمال کرتے اور ان کا تقلیمی

#### باب نمبر13

## تلك اور گاندهي جي (١٩٢٠-١٩١٩)

تحریک خلافت سے وابستہ ہونے کے بعد گائد حمی بی نے اپنے نظموات عدم تشدد و عدم تعاون کو ونیا بحر میں بھیلانے کی شمان لی۔ ہندوستان کے بیشتر رہنماؤں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا لیکن لوک منیا خلک ابھی تک تحکیش میں جملاتے وہ سمجے طور پر سمجھ نہ پائے تھے کہ گاند حمی بی کے افکار درست ہیں یا غلط خود گائد حمی بی نے خلک کے رویے کے متعلق لکھا ہے۔

" مجھے احماس ہے کہ میرا طریقہ کار تلک سے مختلف ہے ---- لیکن مجھے تمہ دل سے واق ہے ہے۔ انہوں نے اپنی دفات سے واق ہے کہ تلک نے میرے طریقے کو مسترد نہیں کیا تھا ---- انہوں نے اپنی دفات سے محض ہا روز قبل دوستوں کی ایک مجل میں جھے سے کما تھا کہ وہ میرے لائحہ عمل کو برخین تعلیم کرتے ہیں اور اگر عوام کو اس کی جانب زاغب کیا جا سکے تو اس سے عمدہ مائج کا حصول ممکن ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ شکوک و شہمات کا اظہار بھی کیا ----"

ہے کارئے بھی "میری واستان حیات" کی جلد اول کے صفحہ ۳۸۱ پر تلک کے اس بیان کا حوالہ دیا ہے۔

" تلک کی وفات سے تقریباً دو ہفتے قبل سردار کر مدے گھرایک تقریب میں گاندھی بی کے علاوہ شوکت علی اور دیگر سیاس رہنما بھی موجود ہے۔
گاندھی بی کا خیال تھا کہ تحریک عدم تعاون قطعی طور پر آئی اور قانونی ہے۔
جس کے جواب میں تلک نے کما کہ میں تو مسلح بعاوت کو بھی آئی وربعہ کردانیا ہوں لیکن مشکل ہے کہ سردست سے نامکن ہے۔ اگر کوئی جھے یقین دلائے کہ مسلح انتقاب دو ہے میں سے آٹھ آنے بھی کامیاب رہے گاتو میں اللہ دلائے کہ مسلح انتقاب دو ہے میں سے آٹھ آنے بھی کامیاب رہے گاتو میں اللہ

وکل اس آٹھ آنے کے لئے بھی میدان میں کود پڑوں گا۔ لیکن اصلی صورتحال ہے ہے کہ اس کی کامیابی کے امکانات روپ میں سے چار آنے کے مار بھی نمیں ہیں۔"

تلک نے تحریک عدم تعاون کے کچھ ناقال عمل پہلوؤں کی جانب توجہ مبذول کروائی اور ان لوگوں کو بھی منتبد کیا جو اس خیال میں جالا تھے کہ اے عمل طور پر تشدد سے پاک رکھا جاسکتا ہے۔ تلک نے اس موقع پر کما۔

"گادهی تی کے ایک ہتھیار ہرتال ہی پر فور کیجے۔ گادهی تی فوزین کے ہم

تی سے ارزافتے ہیں لیکن ہرتال کے دوران فوزیز تصادم روکنے کی کیا مثانت

مہجود ہے؟ کو تک ہرتال اگر کامیاب ہو تو اس سے حکومت کے وقار کو سخت

دچک پنچا ہے اس لئے وہ اس برتال کو ناکام بنانے کے لئے ہر ممکن حرب
استعمال کرتی ہے جس میں طاقت اور تشدد خصوصاً بحث اہم ہیں۔ عموا ایما ہو تا

ہر کاری المکار جرا دکائیں کھلوانے کی کو مشش کرتے ہیں اور اگر دکائدار

مزاجت کریں تو تصادم ناگزیر ہوتا ہے لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لئے جمع ہو

جاتے ہیں جنہیں منتشر کرنے کے لئے کئی مرتبہ کولی چلائی پڑتی ہے جس سے

گی افراد زخمی ہو جاتے ہیں"

(ایناً منی ۱۳۸۷)

اس اقتباس سے ظاہر ہو آ ہے کہ خلک گاندھی تی کے پروگرام سے متعلق کانی انتظاف کا شکار تھے۔ خود گاندھی تی نے اعتراف کیا کہ خلک کے ذہن میں کانی شہات تھے اس کے باوجود گاندھی تی نے خلک کے نام کو اپنے مقاصد اور شہرت کے لئے استعمال کیا اور انہوں نے خلک میموریل سوراج فنڈ کا آغاز بھی کیا جس کا مقصد ایک کروڑ روپ اکشا کرنا تھا۔ اس روپ کا آگے سے مقصد کا گھریس کے لئے ایک کروڑ ایسے رضاکاروں کا انتظام کرنا تھا جو ۲۰ لاکھ چے نے خرید کر دیمات روانہ ہو جاتے اور دی عوام سے سوت

والدع كارك الى كلب ك مغى ١٨٨ يراع -

" تلک نے جھے ہے ہو چھا گائد می کی ذات کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ گائد می فیصب کے افتیارے ویشنو اور ذات کے لحاظ ہے ویش ہیں۔ تلک سخت جران ہو کر کئے فیصلہ کے افتیارے ویشنو اور ذات کے لحاظ ہے ویش ہیں۔ تلک سخت جران ہو کر کئے گئے کہ کس قدر تجب کی بات ہے کہ میں آج تک گائد می کے ذہب ہے بے جُر تھا۔ اگر موام کو میری جمات کا علم ہو جائے تو وہ میرا کس قدر غمال الائیں۔ میں آج تک کی محتا دہا کہ گائد می بی جین ہیں کیونکہ ان کے افکار مثلاً مید کرہ عدم تشدد اور فاقد کش جین غرب سے فیر معمول مطابقت رکھتے ہیں۔ لین ان تظریات کا سیاست کے جان سے کی تصل نہیں کونکہ سیاست کا طریقہ کار غرب کے بر عش وقت کے ساتھ ساتھ کوئل تعلل نہیں کونکہ سیاست کا طریقہ کار غرب کے بر عش وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو تا رہتا ہے۔ ہمارے موجودہ سیاس داؤ چھ غربی تظریات اور جمود تصورات مدافت سے قطعاً مخلف ہیں۔ میں نہیں سمجنتا کہ گائد می بی ہیں گرہ کے ذریعے یا روزے مدافت سے قطعاً مخلف ہیں۔ میں نہیں سمجنتا کہ گائد می بی ہیں گرہ کو فود سیاس جو ڈوڑ و

The man to the last of the second

E SVII BUDBU KUMBAN

Thursday Water Constitution of the

/ The second state of the King of the Control of th

(تندولكر ولد دوم صفي ساس)

عک نے گاندھی بی کی تحریک خلافت سے وابیعی کو ناپندیدگی کی تظرے دیکھا۔ ایس ومن بیت نے اپنی اوداشتوں میں تکھا ہے۔

" تلك جاج شے كه بندوستان كى تحريك آزادى كى بھى ندبى دھي اور فير كلى مافلت ے باک رے انہوں نے تحریک ظافت کے بھیانک مضمرات کو بہت پہلے محسوس كرايا تفااى كے انبول نے إد إد كار هى تى كو خرداد كياكه ده اس تحريك سے دور رہیں۔ کی لبل اور قوم پرست ہندوؤں نے تلک سے کماکہ اگرچہ وہ ترکی کی خلافت سے کوئی مروکار نمیں رکھتے اس کے باوجود وہ صرف مسلمانوں کی خوشنودی اور تعاون کے لئے اس تحریک میں مرکزم حصد لے رہے ہیں آگد ملمان بھی ان کے ماتھ جنگ حریت کے قومی دھارے میں شریک ہوں۔ تلک کے جوایا بیشہ کی کما کہ اگر ہندواس غلط منی میں جا بیں کہ وہ مسلمانوں کو وحوکہ وے رہے ہیں تو جلد تی ان کے خیالات چکتا چور ہو جائیں سے فی الحقیقت وہ اسے سوائمی اور کو وهو کا نمیں دے رہے- مسلمان بھی اتے سادہ اوح برگز شیں کہ اس بات کو سمجھ نہ پائیں۔ چٹانچہ ہمیں دو الگ الگ معاملات كو آپس ميں الجمانا نبيں جائے. مسلمانوں كوسياست كے قوى دحارے ميں شريك كرنے ك ديكر ذرائع ير غور ممكن ب- انسي زياده سه زياده حقوق اور مراعات ويل چايكي-اس ذریعے سے اسی کا تحریس کی طرف بلانا بے حد قاتل تحسین ہے لیکن اس متحمد کے لے بات میں ذہب كا بعكاد لكنے سے بعث كريز كريں"

گاندھی تی کے سید کرہ اور روزے(برت) کے متعلق بھی لوک میا تلک کے خیالات بے حد دلچیپ تھے۔ جن سے ظاہر ہو آ ہے کہ تلک کو گاندھی تی کی ہرسیای بدھت کے خدشات کاعلم تھا اور وہ ان کے در آ مدشدہ نظریات کو ہندوستانی سیاست کے لئے زہر قاتل خیال کرتے تھے۔ اے آر آرگاؤ کرنے اپنی یادواشتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے جن کا

### باب نمبر14

# گاند همی جی کی جانب ہے تلک کی پہلی برس کا انعقاد (۱۹۲۱ء)

لوک منیا تلک ۳۱ جولائی ۱۹۲۰ء کو وفات پا گئے۔ انگلے برس کی اس باریخ کو گائد می بی نے ان کی پہلی برسی بالکل اپنے ڈھب سے منانے کے انتظامات کیے۔ اس کا نمایت ولکداز نقشہ ترو لکرنے ان الفاظ میں تھینچا ہے۔

"ا" جواائی کی میم کو گاندھی تی نے جمین کے حمر سجاتی یارؤ جن ایک مقدی الله ویکایا جس جن تیجتی فیر ملکی کپڑے کی القداد گاتھیں جلا کر فاکستر کی گئیں۔
اس قابل دید منظر کو حوام کے بڑے انبوہ نے دیکھا۔ جو نبی شعلوں نے کپڑے کے بلند و بالا ڈھر کو اپنی لیبیٹ جی لیا مجمعے نے فرط انسباطے اس طرح نعرے بلند کے جسے ہندوستان کی سادی زئیری اس آگ جی پہلے گئی ہوں۔ اس انباد جی نمین نمایت جش قیمت ساڑھیاں ' فلیفین اور کوٹ شامل تھے۔ بعض ایسا انباد جی نمینی برائم بھی یمان نزر آتش کیا گیا جو بچوں کی ماؤں نے بڑے چاؤ سے ایسا تیج رکھا تھا۔ اس موقع پر کپڑے کے ڈیڑھ الکھ ان کے بیاد کے شیمال کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کپڑے کے ڈیڑھ الکھ ان کے بیاد کا کھی خارد کا کھی کا کر داکھ کردیے گئے۔ "

(تدوكر علد دوم صفيه ١٩٥١)

اگلے روز گائد می بی نے نمایت سرور اور شادماں جوم سے اس طرح خطاب کیا۔
"جینی کل ایک مقدس آگ سے جگرگا آ رہا جو جیرے خیال میں زر تشت
کی عبادت گاہوں کی طرح بیشہ جلتی رہنی چاہئے آگ جاری آلاکٹی مستقا"
جسم ہوتی رہیں۔ بالکل ای طرح جیسے کل ہم نے فیر کھی کیڑا جلا کراٹی ایک

آلودگی کو خاکستر کیا۔ اس آگ کو آپ ایک علامت سمجیس اس عمد کی کہ ہم مجمی بدیش کیڑے کو چھو کیں گے بھی نیس --- کل کی آگ ایک تچی قریانی کی آگ تھی"

لیکن اس عظیم فرہی خطاب کا عوام کے ذہنوں پر کوئی اثر نمیں ہوا۔ ان کا رد عمل بکسر مختلف تھا۔ رہے رعزی ابیف اینڈر ہوز نے اپنی کتاب "ممانما گاندھی کے افکار" کے سفی ۱۲۹۹ یر اس طرح کیا ہے۔

"کاندهی بی کے ایسے کانسوں کا نمایت منفی اثر پورے ملک کے عوام پر پڑا اور خصوصاً بمین کے عوام تو بہت شدت سے تشدد کی جانب ماکل ہوئے۔ فیر ملک کپڑا بطنے کا منظر دیکھنے کے لئے ایک لاکھ افراد کا ابھوم اکشا ہوا تھا جو بسال سے تخریب اور دہشت بندی کا نمایت شاتدار سیق لے کر پورے شریل مجیل سمیا۔۔۔۔"

خود اینڈر ہوز گائد می بی کی اس منتقم مزائی اور اثنا پندی سے سخت ول گرفتہ ہوئے۔ کپڑا جلانے کے موقع پر گائد می بی کی عدم رواداری کے مناظر دکھے کروہ اشنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے گائد می بی کو ایک نمایت ولسوز خط لکھاجس کامٹن ورج ذیل

سمی جاتا ہوں کہ آپ فیر مکل کڑا جا کر فریوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لین جھے آپ کی ظلمی کا بھی شدت سے اعدازہ ہے ۔۔۔۔ جس طرح آپ نیس اور زم فاڈک کیڑا جا کر راکھ کیا اس سے جھے دلی صدمہ پنچا۔ ہم نے گوا یہ کیڑا جا کر دنیا بھر سے نہ صرف اپنا ناطہ او ڑایا بلکہ شدید خود فرضی کا مظاہرہ بھی کیا جس کا بھیجہ پرائی ہوسیدہ اور جارح قوم پر بتی کے سوا اور کچھ نیس نگل مکلہ ہم اس شیطانی چکر میں خود پھنا چاہتے ہیں جس سے یورپ نے خود کو بوی محنت سے آزاد کیا ہے۔۔۔۔۔

یں اس وقت ہے حد خوش تھا جب آپ نے ساتی برائیوں کے خلاف طم جہاد بلند کیا تھا جن میں شراب نوشی ذات پات کی تفریق اور نسل پر سی شال شمیں۔ لیکن کپڑے کے انبار کو نذر آتش کر کے آپ نے اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں کی محنت اور فن کو راکھ کا ڈھیر پنایا ہے۔ لوگوں کو یہ تعلیم دے کر آپ نے پچھ جملا نمیں کیا کہ فیر مکل کپڑا پسنا نہ ہی افتبار سے گناہ ہے یا اسے چھوٹا ٹاپاک ہے۔ کم اذکم آپ کے یہ خیالات میرے لئے بے حد تکلیف دہ ہیں فیص تا اس کھدر سے بھی خوف آنے لگا ہے جو آپ نے جھے پہننے کے لئے حطا فربائی تھی۔ جھے یوں محسوس ہوئے لگا ہے جو آپ نے جھے پہننے کے لئے حطا کی ہو آئی ہو اور میں اسے پہن کرخود کو دو سروں سے متبرک تصور کرنے لگوں کی ہو آئی ہو اور میں اسے پہن کرخود کو دو سروں سے متبرک تصور کرنے لگوں کی ہو آئی ہو اور میں اسے پہن کرخود کو دو سروں سے متبرک تصور کرنے لگوں گا۔ میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس چیز سے جھے تکلیف پہنچ میں چلا گا۔ میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس چیز سے جھے تکلیف پہنچ میں چلا گا۔ میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس چیز سے جھے تکلیف پہنچ میں چلا گا۔ میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس چیز سے جھے تکلیف پہنچ میں چلا کر اس کے خلاف احتجاج کروں"

گائد هى جى نے اینڈریوز كو جو جواب دیا دہ بھى انہوں فے اپنى كتاب ميں نقل كيا ہے۔ اس جواب كے اہم نكات يہ ہيں۔ سيس آج بھى كيڑا جلانے كى اہميت پر قائم ہوں ----

" تخریب تغیر کی سب سے بری محرک ہے۔ میں تو بدی عظیم جات کا متعنی ا بوں جس کے ذریعے ہندوستان اپنے صدیوں پرانے خواب غفلت سے وال کر جاگ سکے"

"میرا رویه دوستول اور دشمنول سے میسال ہے اور میرا کی عقیدہ میرے متعدد دوستوں کے لئے پریشانی کا باعث ہے۔"

" مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتب ایک بہت خوبصورت دور بین سمندر میں پھینک دی تھی کیونکہ یہ میرے اور میرے ایک دوست کے درمیان مستقل وجہ نزاع تھی۔ میرا دہ دوست پہلے اے بھینکنے سے بہت بھی رہا تھا

کونک وہ نہ صرف بہت جیتی تھی بلک اے کی نے تھے میں دی تھی۔ لین جُریہ ٹابت کرتا ہے کہ ایسے جیتی ترین تحفول کو بلا چکچاہٹ جاہ کر دیتا چاہئے ہو آپ کی اظلاقی ترقی میں حاکل ہوں۔ کیا ایسے نمایت جیتی کیڑے کو غزر آتش کر دیتا آپ کا اظلاقی فرض نہیں جس کے آر و پور میں طاعون کے جرافیم پل رہے ہوں۔ جھے یاد ہے کہ نوجوانی میں میں نے اپنی بیوی کی چو ٹریاں قو ٹر کر ریزہ ریزہ کر دی تھیں کیونکہ وہ وہ اہارے در میان اختلاف کا باعث بن رہی تھیں حلائکہ یہ چو ٹریاں میری سائن ایسے تھے میں دی تھیں۔ لیکن میں نے انہیں کی نفرت کی وجہ سے نہیں قو ڈا بلکہ محبت کی شدت میں ایساکیا۔ اب برحاب میں جھے اپنا یہ عمل غیر مناسب محسوس ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ بالکل درست تھاکیونکہ یہ بھیں قریب ترالیا تھا۔ "

سے میں اے اس منگی دور بین کے اظافی نفصانات سمجار با تقاجیکہ وہ اس کے حق میں بول رہا تھا۔ یکانت میں نے کہا۔ کیوں نہ میں اس منوس شے کو سمندر میں پھینک دول بو میرے اور تہمارے درمیان اختلاف کا باعث بن رہی ہے آگہ نہ رہے بائس نہ بخ بائس کے المری ۔ کیلن باخ نے بھے دور بین پھینک دینے کی اجازت دے دی۔ دی۔ میں نے پھر وضاحت کی کہ بین بخ فی دور بین کو پھینک دینے کی بات کر رہا ہوں۔ کیلن باخ نے ایک مرتبہ پھر کھے اجازت دے دی۔ دی۔ یہ شخت ہی میں نے دور بین سمندر کی نے کمال امروں کے حوالے کر دی۔ کیلن باخ کو میں نے محض ایک آلے ہے تجات نہیں دلائی بلکہ اے خوالے کر دی۔ کیلن باخ کو میں نے محض ایک آلے ہے تجات نہیں دلائی بلکہ اے خوالے انہوں کے خوالے انہوں کی افسوس کوالے انہوں کے خوالے انہوں کی شدت سے آزاد کیا۔ کیلن باخ نے بھی اپنی عزیز دور بین کھو جانے پر افسوس کیا۔ "

(خود نوشت صفحہ ۲۳۱۱)

اس داستان سے ظاہر ہو آ ہے کہ گائد می تی کو جر من شمری کی دور بین اپنے ہاتھ سے ضائع کے بغیر بیمن نمیں آیا وہ ہراس چیز کو بھی برباد کر دینے کے عادی تھے جو ان کی خواہش کی راہ میں مزاحم ہوتی تھی۔ وہ اپنی اس تباق پند طبیعت کو درست ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کے دلاکل اور جواز تراشتے رہے تھے۔ انہوں نے قدکورہ بالا واقعے کا جواز اپنی خود کلامی کے دوران اس طرح بیش کیا ہے۔

"اس طریقے سے ہرروز ہم کوئی نئی چیز سکھتے تھے کیونکہ ہم دونوں راو حق کے مسافر شے۔ جب آپ صدافت کے راستے پر گامزان ہوتے ہیں تو فصے 'حسد' رقابت' نفرت اور خود غرضی بھیے منفی جذبات خود بخود نمیست و تابود ہو جاتے ہیں ---- راہ حق پر کمل طور پر روال دوال ہونے کے نے انسان کو محبت اور نفرت خوشی اور ناخوشی جیسی دوئی / شویت سے بالا تر ہوتا پڑتا ہے .

تو یہ تے گاند می ا اس کے بر عمل کی سے ہے وہ کار ربوریٹر می ایف اینڈر بوز ایک یے کا سا

مصوم دل رکھتے تھے۔ وہ گاند می بی کی مکاریوں عیاریوں اور چالیازیوں کو بچھنے ہے قاصر شخصہ خاص طور پر جب انہوں نے گاند می بی کو چینی کیڑے کے انبار ب دردی ہے فاکسر بتاتے ہوئے دیکھا تو وہ شدید دلی کرب ہے دوچار ہوئے اور احتجان کے بغیر نہ رہ سکھ اس میں کہ نے کہ گاند می بی تلک کی بری کی آڑیں کن عزائم کی سکھ اس حکیل کر رہے ہیں۔ تلک عوام کے مقبول رہنما تھے جن کی یاد ہے ان کے دل مجب اور احترام ہے مملو ہو جاتے تھے۔ تلک کی موت کی یاد آزہ کرنے کے بمانے گاند می بی نے احترام ہے مملو ہو جاتے تھے۔ تلک کی موت کی یاد آزہ کرنے کے بمانے گاند می بی نے عوام کے جذبات ہے کھیلئے کا سنری موقع حاصل کیا۔ کپڑا جلانا تو محض اس متصد کی راد میں ایک قدم تھا۔

Charles of the latest the latest

The Asset As

The state of the s

#### باب نمبر15

### سی-آر-داس اور گاندهی جی (۱۹۲۵\_۱۹۲۵)

ی آر واس نے سای میدان میں کافی عر گزارنے کے بعد قدم رکھا۔ اینے سای كيريتر ك صرف ٥ برى ك اندر انهول في شاندار عروج حاصل كيا- ي آر داس في ١٩١٤ من كالحريس من شوايت افتيار كي- يد فيعلد انهول في اس لئ كياكد وه محسوس كر رب منے کہ کا تکریس کے اعتدال بند رہنما سربندر تاتھ منیر جی اور بیکوناتھ سین سزایی بینٹ کی بے جا مخالفت کر رہے ہیں۔ مسز بیننٹ کا نام کا گریس کے اجلاس کلکتہ و تمبر ١٩١٥ كى صدارت كے لئے تجويز كيا كيا تھا جب كد ندكورہ بالا حضرات اس كى مخالفت ميں چیں چیں تھے۔ ی آر داس نے اس موقع پر نمایت مرکزی سے مزیسنٹ کاماتھ دیا اور انہیں کا گریس کی صدر منتب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ سزیسنٹ کا اختاب برگال میں سریدر ہاتھ منیری میے مشاق ساستدان کے لئے زبردست چیلنے تھا بنگال کے سابی افق پر پوری مبانی سے روشن مونے والانیاستارہ اب س آر واس تھے جس کی روشنی سے اعتدال بند رہماؤں کی چک ماند یو گئ- الابالی بن سی آرواس کے مجموعی مزاج کا حصد تھا اور وہ ای ب پروائی ے اپن دور کی سائ تحریک میں کود بڑے اور اس کے لئے اپناتن من دهن قرمان كرديا- ١٦ جون ١٩٢٥ء كو اين انقال تك وه ايناسب كي قوم كودے يك تے اپنے باتی مائدہ اثاثے بھی انہوں نے ملک و قوم بی کے ہام کر دے۔

یں گاندھی تی نے اپنی تحریک عدم تعاون کے لئے کاگریس کی تعایت برے زور و شور سے طلب کی۔ اس تحریک کو وہ اگست میں کاگریس کی رسی منظور کے بغیرای شروع کر چکے تھے۔ سی آر واس نے شدو مدے گاندھی تی کی تحریک کی تخالفت کی۔ سزیسنٹ پیڈت مدن مواہن اور دیگر متعدد رہنما اس تحریک کے خلاف تھے اس کے باوجود گاندھی تی اپنی قرارداد کو آکٹریت کے ووٹوں سے کامیاب کروا لے گئے۔ اس کے بعد دسمبر میں کاگریس کا باتھدہ اجلاس تاگیور میں منعقد ہوا جمل گاندھی تی نے کمل طور پر میدان مار لیا اور سی آر واس نے بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ اس موقع پر بھی صرف لیا اور سی آر واس نے بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ اس موقع پر بھی صرف ایک دلاور مخص گاندھی تی کی مخالف کر سکا جس کا نام محد علی جناح تھا۔

ابریل ۱۹۲۱ء میں وائسرائے لارڈ چیسٹورڈ کے عمدے کی معیاد ختم ہو سی اور ان ک مجد لارڈ ریڈ مگ وائسرائے بن کر ہندوستان آئے جو اس وقت انگلتان کے چیف جسٹس تھے۔ انسوں نے محومت برطانیہ کو معورہ دیا کہ برنس آف دیار کا مجوزہ دورہ ہندوستان منسوخ كرديا جائ كيونك ان طالت عن وه بعدوستاني عوام من شديد فم وغص اور باغياند خالات کا محرک بن سکا ہے۔ حکومت برطانیے نے لارڈ ریڈنگ کا بد والشمنداند مطورہ تھول کرے برنس کا دورہ اسکے برس موسم سرما تک موخر کردیا۔ جوشی بید اعلان جاری ہوا گاند می بی نے کا گریس کی ورکنگ ممیٹی کو ہدایت کی کد پرٹس کے دورے کے بائکاٹ کا اعلان کردیا جائے۔ عانومبراجاء کو پرنس آف ویلز جمین کا جا مال کا گریس نے ایک روزہ بڑال کا اعلان کر رکھا تھا۔ بڑال کو موٹر بنانے کے لئے کا گریس کی کارروائی کے دوران تشدد پھوٹ بڑا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بدترین قساد کی صورت افتیار کرئی اور اس پر قابو الے کے لئے فوج کو گول چانی بڑی۔ لیکن شرکے بھرے ہوئے خنزے قابو میں نہ آسکے اوث مار محل و غارت اور آتھونی جمبئ میں مادير معمول کي مائد جاري رہي- يد سب مجھ الدا ريد كك كى آكھوں كے سامنے مواجو يركس آف ويلزكو لين بمبئي آئے موس تھے۔ ٢٥ و عبر كو كرمس يريال كو كلكته جانا تفا- لارؤ ريدتك وبال بمين جيد افسوساك

وافعات کا اعادہ نمیں ریکھنا چاہج تھے۔ اس لئے انہوں نے کا گریں سے قدا کرات کے ذریعے اس طرح کا سمجھونہ کرنے کی خواہش ظاہر کی کمنہ معنی سیای رہنما پنڈت مدن موہن کو جالت بنایا کیا جو بامور قوم پرست لیڈر ہونے کے علاوہ گاندھی جی کے شدید خالف بنایا کیا جو بامور قوم پرست لیڈر ہونے کے علاوہ گاندھی جی کے شدید خالف بنے۔ اس وقت مولانا آزاد اور ی آرداس سمیت بنگال کے کم و بیش تمام کا گرئی رہنما کلکتہ کی خیل میں بنے۔ چہاں مورہ بنڈت مدن موہن ان سے ملاقات کے لئے جبال گئے۔ جہاں بحراد گفت و شنید کے بعد ایک مسووہ تیار کیا گیا جس میں اس معلوے کی شرائط درج تھیں۔ اس معودے کو بذراجہ ٹیلی گرام گاندھی جی کو روانہ کر دیا گیا اس پر می آرداس مورک کو بذراجہ ٹیلی گرام گاندھی جی کو روانہ کر دیا گیا اس پر می آرداس مورک کو بذراجہ ٹیلی گرام گاندھی جی کھد کیا ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں بیکار کی موان عرب مورک کے مقولت سے مورک کے دھول کے دعول مورود تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں بیکار کی موان کے مری کے صفحات سے مورک کو دھول کے دعول میں مورک کے مقول سے دورک کیا ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں بیکار کی مورک کے مقول سے مورک کیا ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں بیکار کی مورک کے مقول سے مورک کے مورک کے مقول سے مورک کے مورک کے مقول سے مورک کے مورک کے

ہے۔ گاندھی بی مسودے کو پڑھ کر خاصوش رہے اور گری سوچ میں ذوب گئے جب کہ ان کے بیض چینے خواریوں نے اعتراض کیا کہ اگر وائر اے کو اپنی شہور منوانا ہیں تو وہ قاصدوں سے کام لینے کی بجائے خود بلل کر احم آباد آسے۔ اس پر ہیں نے اور جناح نے نظروں بی نظروں میں بچھ خیالات کا تباولہ کیا لیکن گاندھی بی برستور خاصوش رہے۔ ہم نے گاندھی بی ہے اس همن میں استضاد کیا کیونگہ ہمیں وائر اے کی ویکٹ بہت محقول معلوم رہی تنی استضاد کیا کیونگہ ہمیں وائر اے کی ویکٹ بہت محقول معلوم رہی تنی اور اس سے قائدے کی بہت امید تنی کیونگہ وائر اے خود ہمی بہت مضارب تا اور اس سے قائدے کی بہت امید تنی کیونگہ وائر اے خود ہمی بہت مضارب تا اور اس سے قائدے کی بہت امید تنی کیونگہ وائر اے خود ہمی بہت مضارب تا اور اس سے قائد ان کے عقل مارے خیالات سے بہت مد شنق تنے۔ لیکن ہمیں خدشہ تھاکہ ان کے عقل مارے خیالات سے بہت مد شنق تنے۔ لیکن ہمیں خدشہ تھاکہ ان کے عقل مفروضے پر نمایت خوش تھے کہ حکومت نے خلاب شروشے پر نمایت خوش تھے کہ حکومت نے خلاب شروشے پر نمایت خوش تھے کہ حکومت نے خلاب دائر اے کا پیغام قبول کر لیا ان کے باتھ بیں آئیا ہے۔ گائدھی ٹی مزید کھون نگانا چاہے تنے۔ اس منصوب کی مزید کھون نگانا چاہے تنے۔

بعد اذان انسوں نے اپنے حواریوں اور مولویوں سے طویل صلاح مشورے کے کسی نے کھل کر ان کی مخالفت نمیں کی لیکن صاف طاہر ہو آ تھا کہ وہ گاندھی بی کے اس اقدام اور گول میز کانفرنس میں شمولیت پر رضامندی سے خوش نہیں...."

مولویوں اور دیگر مقلدین سے مشاورت کا جو مقید نظا اس کا ذکر ابوالکلام آزاد نے اپنی خودنوشت سوائح میں اس طرح کیا ہے۔

کانونس کے انعقاد پر غور کیا جا سکتا ہے۔ داس اور میں ہم خیال ہے کہ اس موقع پر یہ شرط فیر مناسب ہے۔ حکومت پہلے ہی قول دے چکی تھی کہ گول میز کانفرنس سے پہلے تمام سیاس رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے گا چراس مطالب کا کیا جواز تھا ۔۔۔۔ جب تک کوئی معاہرہ شیں ہوا تھا بائیکاٹ کا پردگرام بہت محد مجا تھا لیکن ہم نے باشہ سیاس سمجھوتے کا ایک نادر موقع کھو دیا۔ داس نے تو اپنی خالفت اور مایوسی ظاہر کرنے بیں کوئی گئی لیلی نہیں رکھی۔"

جون ۱۹۲۳ء میں ہے کار نے مراس میں ایک تکد تقریر کے ذریعے اپنے جذبات کا کمل کر اظہار کیا۔

"من نے خود عوام کی رہنمائی قید خاتوں کی جانب کی .... سب سے پہلے
میرے اپنے بیٹے کو جیل جیجا گیا۔ چرمیری بیوی اور ان کے بعد جھے کر قار کیا
گیا .... میں جان تھا کہ جاری مزاحت ناقابل تنظیر ہے اور مضوط ترین
عکومت کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تم (گائد می) نے اسے تباہ کیا۔ تم
نے اسے گراہ کیا۔ اب تم خود ہی عوام کو چرف کائے کی تبلیغ کیا کرد اور اکیلے
ہی سوت بنا کرد۔"

("آمیری داستان حیات" از ہے کار طد سوم "صفحه ۱۹۵۹)

("آمیری داستان حیات" از ہے کار طد سوم "صفحه ۱۹۸۹)

("آمیخ کا گریس" از پید بھائی بیت جلد اقال صفحه ۱۹۸۱)

و ممبر ۱۹۳۰ء کی تاکیور کا تحریس میں گاندھی بی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے باوجود ی

آر داس مجی بھی پوری طرح تحریک عدم تعاون سے متعلق شیس ہوئے۔ ان کا خیال تھاکہ
میالس قانون ساز ڈسٹرکٹ بورڈون میونیل کارپوریشنوں اور دیگر عوای اداروں کا بائیکاٹ
ماکام طابت ہو چکا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ تحریک کی پالیسی تبدیل کر دی جائے۔
پٹٹ موتی لال نہو بھی ان کے ہم خیال تھا۔ کا گریس کے نامور رکن می ایس سری
نواس آنٹکر نے بھی ای خیال کی تائید کی وہ حال ہی میں مدراس کے ایڈ ودکیٹ جزل کے

عمدے سے ریائز ہوئے تھے۔ ان تیوں نے فل کر کا گریس کے اسکا اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جو ۱۹۲۲ء میں گیامی منعقد ہوا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں آئدو كونسلول ك التقليات مي شركت كى اجازت دى جلية اس وقت كاندهى في جيل مي تھے۔ ایک سے رکن اپنی وہائت کی بناء پر اجلاس پر چھائے رہے ان کا ام چکرور تی راج کوبال اجاریہ تھا۔ یہ گاند می بی کے سے ورو کار تھے اور بعد ازال گاند می ازم کا بہت مضبوط ستون ثابت ہوئے۔ انسوں نے جذباتی بنیادوں پر حاضرین مجلس سے درخواست ک کہ گاندھی تی کی عدم موجودگی میں ان کے ظفے میں طاوث کرنا پرویائتی ہے۔ رائے دی كا تتجد راج في ك حل على الكاجى سے ى آرواى كى يوزيش بت كزور ہو كئے۔وہ كالكريس ك صدر فق اور ان كى ائى جماعت فى ان كى ياليسى مسترد كردى تقى- اس لے انہوں نے فوری طور پر کاتھریس سے استعفیٰ دے دیا اور بیڈت موتی اال سرو اور سرى نواس آينگر كے تعاون سے ايك فى ساسى جماعت قائم كرلى۔ جب كه راجندر يرساد وليد بعالى فيل اور راج كوبال اجاريد في اس نو قائم شده جماعت سد كولى سروكار شين ر كلا يه كاندهي في ك رائخ العقيده بجاري تف اور انهول في خودكو"اكل وسند" قرار دے رکھا تھا۔ تی جاعت کا نام سوراجیہ پارٹی رکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرکز میں اس ک المائدگى يند عندق الليزاور بنكل كى مجلس قانون سازيس ى آرواس كري ك-

سوراجیہ پارٹی بنگال میں شرکت کے فورا بعدی آرداس نے نمایت تندی سے بنگال
کے مسلمانوں کے مسائل عل کرنے شروع کے تاکہ سوراجیہ پارٹی پر ان کا احتاد قائم ہو
سلمانوں کے مسلمانوں کی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ
مرف ۳ فی صد سرکاری حدول تک کڑھ سکے تھے۔ اس کی بیری وجہ ان کا تعلیم سے
محروم ہونا تھا۔ واس ایک حقیقت پند انسان ہوئے کے ناطے جانے تھے کہ خوشحال
مستقبل اور اقتصادی ترقی کی جنانت کے بغیر مسلمان ان کی جماعت میں شمولیت اختیار
مستقبل اور اقتصادی ترقی کی جنانت کے بغیر مسلمان ان کی جماعت میں شمولیت اختیار

عاصل کرتے ہی تمام سرکاری طازمتوں ہیں مسلمانوں کے کوئے کے نتاب 10 فی صد کر
دے گی جو اس وقت تک بر قرار رہے گا جب تک مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ ہے

ٹمائندگی شیس دی جاتی۔ کوکو ناڑہ میں کانگریس کے اجلاس سے قبل داس نے اپنی تجویز
سے دیگر رہنماؤں کو بھی آگاہ کیا لیکن اجلاس (۱۹۳۳ء) کے دوران کانگریس کے ارکان نے
ان کا یہ منصوبہ اس لئے مسترد کر دیا کہ اس میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ مراعات دی گئ

آہم ی آرداس کے خلصانہ روپیے کے باعث بنگال کے مسلمان ان پر نہ صرف اختیاد کرنے گئے بلکہ ان کی رہنمائی قبول کرنے پر بھی تیار ہو گئے۔ بارچ ۱۹۲۳ء میں کلکت میں بلدیاتی استخابات منعقد ہوئے جس میں سوراجید پارٹی کے پلیٹ قارم ہے مسلمانوں اور ہندووں نے ہوا تھا۔ کار پوریش کے پہلے ہدووں نے ہوا تھا۔ کار پوریش کے پہلے ہداواں نے شانہ بنتانہ استخاب لاا حالا نکہ یہ جداگانہ بنیادوں نے ہوا تھا۔ کار پوریش کے پہلے اجلاس می میں می آرداس کو کلکت کا میرا اور شہید سروردی کو ڈپٹی میرا چین لیا گیا۔ بعد ازاں چیف ایگر کیٹو کے عمدے پر سجاش چندر بوس کو ختی کیا گیا۔ مسلمانوں نے صرف ازاں چیف ایگر کیٹو کے عمدے پر سجاش چندر بوس کو ختی کیا گیا۔ مسلمانوں نے صرف کلکت کارپوریش می میں تیر مائی کی مجلس قانون ساز میں بھی می آرداس کی قیادت پر لیک کما۔ لیکن قدرت نے می آر داس کو اپنا کام پورا کرنے کا موقع تعیں دیا اور وہ بوان ۱۹۲۵ء میں محض ایک سال کے اندر تی راتی ملک عدم ہوئے۔ سجاش چندرہوس ان کی دفات پر بوس کے آثر ات۔

"دیش بند سوی آرداس کی (۱۹ جون ۱۹۳۵ء) موت ہندوستان کے لئے بہت برا صدر متی بند سوی آرداس کی اور ۱۹۳۵ء) موت ہندوستان کے لئے بہت برا صدر متی ۔ اگرچہ ان کی عملی سابی زندگی محض ۵ برس پر بنی متی ۔ لیکن ان کی کامیابیاں ناقائل فراموش تھیں۔ وہ ایک ویشنو بھٹت کی می جراختندی سے سیاست کے مخدار میں کووے اور دل و جال سے سوراج کی جنگ لڑی۔ موت کے بعد اب ان کے بخی افاث بھی قوم کی ملکیت ہیں۔ حکومت ان سے خوفروہ بھی تھی اور شدید متاثر بھی۔ سب کو علم تھا کہ داس اپ قول کے سے ہیں۔ وہ ایک اصول پرست اور باکردار

سیاستدان تھے۔ جن سے بات چیت کے ذریعے معلم سے کئے جا تھے تھے۔ ان کے نظریات واضح مساف اور شفاف تھے۔ اپنے سیای نظریات میں وہ مضوط اور ائل تھے۔ مماتا کے بر تقل دو اپنے اس کردار سے انہی طرح آگاہ تھے جو انہیں ہدوستان کی سیاست میں اوا کرنا قلاد دو سب سے بمتر جانے تھے کہ و شمن سے سیای طاقت چینے کے موقع قوموں کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں اور اگر آئیں قو ان کا دورانیہ طویل نہیں ہو آ چنانچ اگر برگان لمبا ہو جائے قو کچھ لو ' کچھ دو ' کے اصول کے تحت ہی اے حل کرنا مناسب ہو آ برگان لمبا ہو جائے قو کچھ لو ' کچھ دو ' کے اصول کے تحت ہی اے حل کرنا مناسب ہو آ کا نشاخ ہی آشانے کہ جب عوالی جوش و خروش اپنے عروق پر ہو تو گانئین سے معلم و کرتے ہوئے رہنما کو اپنی مقولیت بھی داؤ پر لگان پر تی ہے اور ایبا موقع برے حوصلے اور جرآ تندی کا متفاضی ہو آ ہے۔ ان کی ہماوری اور بے خوتی می ان کا اصل برے حوصلے اور جرآ تندی کا متفاضی ہو آ ہے۔ ان کی ہماوری اور بے خوتی می ان کا اصل وہ بھی بھی عدم مقبولیت سے فرقورہ نمیں ہوئے۔"

("بندوستان كى جدوجد" از سبحاش چندر يوس منى ١١٥٨)

ای کاب یمی یوس مزید لکھتے ہیں۔

"آئ ہم پلٹ کر ۱۹۳۵ء کو دیکھتے ہیں قو محسوس ہو آ ہے کہ اگر قدرت نے دیش ہندھو کو زندگی کے چند برس مزید مستعار دیے ہوتے تو آج ہندوستان کی آرخ مختلف ہوئی۔ قوموں کی زندگی میں اکثر ایا ہو آ ہے کہ صرف ایک فرد کے منظر نامے پر اہر نے یا خائب ہونے سے آرخ کا دھارا لیٹ جا آ ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایک جد ساز ہخصیت گزدی ہے جیسے روس میں فیمن اٹی میں مولنی اور جرمنی میں ہظر"

(اليشاً صفي ١٦٠)

سیماش چندر بوس نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں مماتنا گاند می اور وایش بند موی آرواس کے کرداروں کا الگ الگ تجویہ کرکے ان کا قرق واضح کیا ہے۔ "دایش بندھو کے برکنس مماتنا کا کردار کبھی بھی واضح اور دو ٹؤک نیس رہا۔ کہیں

کسیں تو وہ نمایت آورش وادی اور دور بیں مفکر نظر آتے ہیں جب کہ دو سری جگہوں پر پر
وہ خالص مفاد پرست سیاستدان محسوس ہوتے ہیں۔ بعض او قات تو وہ نمایت ضدی اور
انتنائیند انسان کا روپ ابنائے ہوتے ہیں اور بھی وہ بچوں کی ہی ہے بسی ہے ہتھیار ڈال
دیتے ہیں۔ وہ سیاس سوجھ بوجھ اور معاملہ فنمی سے بیمر محروم رہے۔ ۱۹۲۱ء میں ایسے ہی
لین دین کا شائدار موقع آیا ہے گاندھی بی نے نمایت بودے مطالبات کے عوض کھو دیا
اور کوئی اعلیٰ معاہدہ نہ کر سکے۔ ۱۹۳۱ء میں ہرچند وہ ایک سیاس معاہدہ کرنے میں کامیاب
ہو سے لیکن یماں بھی انہوں نے دیا زیادہ اور لیا کم۔ بحیثیت مجموعی منجے ہوئے فنیم
بو سے لیکن یماں بھی انہوں نے دیا زیادہ اور لیا کم۔ بحیثیت مجموعی منجے ہوئے فنیم
برطانوی سیاستدانوں کے مقابلے میں گائدھی ہی کوئی اصلیت یا مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ "
برطانوی سیاستدانوں کے مقابلے میں گائدھی ہی کوئی اصلیت یا مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ "

یمال واس کی آخری تقریر سے پچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ یہ تقریر انہوں نے اپنی موت سے چند ہفتے تبل فرید پور میں بنگال پر او بیشش کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے کی-

" جھے بقین ہے کہ ہندوستان دنیا کی آریخ میں نمایت اہم کردار ادا کرے گا۔ اقوام عالم کی دولت مشترکہ کو دینے کے لئے اس کے پاس ایک اہم پیغام ہے۔ جمال تک برطانیہ کا تعلق ہے میں میں کموں گا آپ ہندوستان میں آزادی کی روایات لے کر آئے تھے چنانچہ آپ کو ہماری قوی جدوجمد میں ہم سے تعاون کرتا پڑے گا۔ آخری معلمے میں ہم ہمی آپ کو ہماری قوی جدوجمد میں ہم سے تعاون کرتا پڑے گا۔ آخری معلمے میں ہم ہمی آپ کی بات سننے کا حق صلمے کریں گے۔"

"جال تک میرا تعلق ہے میں جس شے کی طاش میں ہوں اے انچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ہندوستانی ریاستوں کے وفاق کا خواہاں ہوں جس مین رریاست کے کلچر اور روایات کو تحفظ دیا جائے گا۔ ہروفاتی اکائی وفاق کی مجموعی خدمت کی پابند ہوگ۔ یہ وفاق آزاد اقوام کا وفاق ہو گا جن کی آزادی کا پیانہ انسان کی خدمت ہو گا' جن کے اتحادے روے ارض پر پائیدار امن کی امید فروزاں ہوگ۔"

"اب سوال سے پیدا ہو آئے کہ آیا سے خواب ایمپائر کی صدود کے اندر شرمندہ تجیرہو
گایا اس کے باہر؟ ایمپائر کے اندر کا خیال زیادہ مغید ہے کیونکہ ہمارے دور میں کوئی قوم
دنیا ہے کٹ کر شیں رہ سکتی۔ برطانوی ایمپائر جو بہت می اقوام کی دولت مشترکہ پر مشتل
ہے اگر اپنی اکائیوں کو ڈومٹینین کی حیثیت دے دے تو ہراکائی آزادی' خود مخاری اور ترقی
کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے اور میں اس سوراج کے تقاضے ہیں جس کا میں نے خواب
دیکھااور تذکرہ کیا"

"میرے کے یہ خیال آپ کرے روحانی فوائد کے باعث بھی نمایت اہم ہے۔ میں امن عالم اور بالا تر ایک بین الاقوای وفاق پر ایمان رکھتا ہوں۔ میزا خیال ہے کہ اگر برطانوی ایمپار کی عقیم دولت مشترکہ کو کوئی وانا قیادت میسر آئے تو مختلف نسلوں 'تمذیبوں اور فلفہ بائے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک لڑی میں پرو کر عالمی وفاق کا تیام محل میں لیا جا سکتا ہو جائے تو یہ مسللہ حل ہو جائے تو یہ مسللہ عل ہو جائے تو یہ ضل میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ وفاق انسانیت کا وفاق ہو گا اگر یہ عقیم مسللہ حل ہو جائے تو یہ نہ صرف ہندوستان کے دولت نہ صرف ہندوستان کو دولت مشترکہ کے اندر رہنے ہوئے آزادی کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ اس سے انسانیت کے مشترکہ کے اندر رہنے ہوئے آزادی کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ اس سے انسانیت کے مشترکہ کے اندر رہنے ہوئے آزادی کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ اس سے انسانیت کے لاعلاج زخموں کو بھی مرہم فراہم ہو گا۔ "

بيشكش: - محمد احمد ترازي

ب نمبر16 کانگریس سے علیحد گی کے بعد جناح کی سرگر میاں ( ۱۹۲۰ء۔۱۹۲۸ء)

اگرچہ جناح نے ڈٹ کر گاند می بی کی تحریک عدم تعاون کی مخالفت کی لیکن وہ حکومت کے اس دام میں بھی نہیں میلنے جو اس نے تحریک کے مخالفین سے فائدہ اٹھانے کے لئے بچھا رکھا تھا۔ انہوں نے حکومت کو انتہاء کرتے ہوئے مندرجہ ذمل اخباری بیان عاری کیا۔

" تحریک عدم تعاون تو عوای بے چینی کا محض ایک اظمار ہے جس کی وجہ حکومت کی جانب سے رائے عامد کی مسلسل خلاف ورزی اور عوام کے برھتے ہوئے مسائل ہیں "

(جناح از ايم ايج ايس صغه ١٤٧٩)

جنوری ۱۹۲۲ء میں جناح نے بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کی۔ ہے کاؤنٹ رنجی اس کے سیرٹری تھے جب کہ کانفرنس کی سرپرائی کے فرائض وشواسوریہ نے انجام دیے۔ سب نے حکومت اور کاگریس کو اعتدال پندانہ رویہ ابنانے کامشورہ دیا لیکن ہے سود۔ ۱۹۲۳ء میں جناح سرکزی مجلس قانون ساز میں بطور آزاد امیدوار منتخب ہو گئے اختاب کے پہلے مرطے پر سوراج پارٹی نے جناح کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کیا جس کی مقابلے میں دیے ہوئے کو نمیل نے لکھا۔

"اگرچہ جناح اب کا گریس کے رکن نہیں رہے لیکن انہوں نے بہت سے دو سرے افراد کی طرح نہ تو ملک و قوم کے مقاصد کو نقصان پنچایا ہے اور نہ اپنے ذاتی کیریر کی خاطر کا گریس سے اپنے اختلافات کو اچھالا ہے۔ وہ بیشہ اپنے ملک کے ایک سے اور خیرخواہ

خادم رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آج کانگریس کا کوئی رکن معمولی پارٹی مفادات کے چیش نظر جناح جیسے ذہین ' قابل اور تربیت یافتہ شخص کا راستہ روکے تو اس سے بردھ کر شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجلس قانون سازکی رکنیت ان کے مزاج اور تعلیم سے گری مطابقت رکھتی ہے ایسے انسان کو اس سے محروم رکھنا' ملک کو اس کی صلاحیتوں سے محروم رکھنا ہے"

سوراج پارٹی ایسے تی دیگر عمدہ دلا کل سے قائل ہو گئی اور اُس نے اپنے امیدوار
کا نام واپس لے لیا اس طرح جناح بلا مقابلہ مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن قرار پائے۔
۱۹۳۴ء میں جناح مسلم لیگ کے اس اجلاس کے صدر منتف ہوئے نے لاہور میں منعقد ہونا
تھا۔ اجلاس سے ایک روز قبل انہوں نے ایسوی المثلثہ پریس آف انڈیا کو انٹرویو دیتے
ہوئے اپنی پالیسی پر روشنی ڈائی۔

"اجلاس كے افراض و مقاصد كچھ اس طرح ہيں۔ ا ہندوستان كے آئين ميں ترميم

ب بنجاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان غلط النمیوں کا ازالہ کرتا اور یہاں ہم آہنگی کی خوشکوار فضا پیدا کرتا۔

ج آل اعداء مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان اور ہندووں کے درمیان ۱۹۱۸ء جیسی عمل فکری سیجتی کے قیام کے لئے کوششیں کرنا۔

مسلم لیگ کوئی ہی ایک پالیسی وضع نہیں کرے گی جو کا گریں کے نظریات سے متفاد ہو ۔۔۔۔۔ اس کے بر عکس مجھے ۔ یقین ہے کہ مسلم لیگ کی پالیسی ایسے خطوط پر وضع کی جائے گی۔ جن سے قومی مفادات کو مزید تقویت عاصل ہو۔ آہم مسلم اقلیت کے قصوصی مفادات کو ہمی نظرانداز نہیں کیا جائے گا"

(جنل از ایج ایم سید اصلحه ۲۰۰۵)

اسے خطبہ صدارت میں انہوں نے کیا۔

"سوراج کے حصول کی خواہش کا بنیادی تقاضا ہندو مسلم اتحاد ہے خاص طور پر سیای کے جہتی (یمال جناح کی تقریر میں "سوراج" لفظ کا استعال اس امر کا شاہد ہے کہ وہ ہندووں کی دلدادی کو کس قدر عزیز رکھتے تھے) ---- مجھے بھین ہے کہ ہندوستان کو داخلی خود عقاری اور ڈومینین کی حیثیت اس روز حاصل ہو جائے گی جس روز ہندو اور مسلمان ایک ہو جائے گی جس روز ہندو اور مسلمان ایک ہو جائے گی جس روز ہندو اور مسلمان ایک ہو جائے گ

(جنال از ایج ایم ایس مقلت اسمه اس از ایج ایم ایس مقلت اسمه اس از ایج ایم ایس مقلت اسمه اس از ایک از از ایک ایم ایس مقد ملک میں ایکا گئت از بھائی چارے کی وی فضا پیدا کرتا ہو گا جو ۱۹۱۱ء میں اجلاس لکھنؤ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہو آئے کہ جنال قطعاً محاذ آرائی کے موڈ میں نہ تھے بلکہ وہ ہندودک اور مسلمانوں کے درمیان ممل کیجتی کے خواہش ند تھے۔ تھر علی جو ہرنے اس موقع پر ایک نمایت نامناس حرکت کی۔ انہوں نے ایک اخباری بیان میں مسلم لیگ اور اس کے نو منتخب مریراہ کا بے حد نمات از ایا۔ جنال اس پر سخت ول گرفتہ ہوئے لیک انہوں نے مندودک سے ایکل کی کہ ان انہوں نے منبط و توازن کا شاتدار مظاہرہ کیا۔ جواباً انہوں نے ہندودک سے ایکل کی کہ ان کی تجاویز کا نمات از اے کی بجائے ان پر مخت دل و ومل نے سے خور کیا جائے۔ انہوں کی تجاویز کا نمات مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا۔

"آخر مین بینی به بندو رفیقوں سے درخواست کروں گاکہ وہ مسٹر جمر علی کے جھکنڈوں
سے متاثر نہ ہوں .... جیسا کہ سب جانتے ہیں جی بھی بھی جداگانہ نمائندگی اور جداگانہ
حق انتخاب کا حالی نہیں رہا لیکن اس مسئلے پر مسلمانوں کی دائے اس قدر پہنتہ ہے کہ وقتی
طور پر اے تشلیم کرلینا تی متاسب ہے۔ اس کا بنیادی متصد یی ہے کہ اقلیت میں ہوئے
کے باوجود مسلمانوں کو تمام اواروں میں مناسب اور موثر نمائندگی مل جائے۔ اس کافی صد
ناسب اور شرح بلحاظ آبادی کا تقرر باہمی صلاح معورے سے کیا جا سکتا ہے آگ کہ
میونیسلیوں اور مجالس قانون ساز میں مسلمانوں کی شرکت کے منصوب کو کامیانی سے

اسکنار کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ بندہ میرے خیالات کا غلط مطلب ہر گز نہیں تکالیں گے۔ میں بیشہ ایک قوم پرست رہا ہوں اور اگر مسلمانوں کو ملیحدہ سے منظم کرنے کی ضرورت چیش آئی بھی تو میں بقین دلا آ ہوں کہ کملی اور اجتماعی مفادات کو بھی داؤ پر نہیں نگاؤں گا بلکہ مسلمانوں کو مجموعی قوی دھارے میں شریک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
(ایسنا مسفی سے)

دریں انتاء جناح نے مرکزی مجلس قانون ساز میں اپنا کام جاری رکھا یمال انہوں نے زیادہ ت زیادہ توجہ فوج میں جندوستانی عوام کی بحرتی پر مرکوز کی باکہ فوج کو ایک ملی اور قوی ادارہ بتایا جا سکے۔ انہی دنوں آئین میں اصلاحات کے لئے سر الیکر بیڈر ٹری مین کی زیر سریرائی ایک سکیٹی قائم کی گئی جس میں جندوستان کے زیرک سیاستدانوں کو شامل کیا گیا۔ جناح بھی اس سمیٹی کے رکن چنے گئے۔ سمیٹی میں کئی جندو ارکان بھی ان کے شریک کار شے جن میں سرتج بمادر سرو سرو سوای ایئر اور ڈاکٹر آر کی پرنج پائی قائل ذکر ہیں۔ جناح نے ان کی جمرائی میں ایک اقلیتی رپورٹ تیار کی۔

The state of the s

THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P

# نهرو ربورث- آل پارٹیز نیشنل کنونشن

ابریل ۱۹۲۹ء میں لارڈ ریڈنگ کی جگہ لارڈ ارون وائسرائے بن کر برطانیہ سے مندوستان آئے۔ نومبرے ١٩١٦ء ميں سائن مميشن كے قيام كا اعلان كيا كيا۔ اس موقع ير لارؤ بر كن بيد في دارالامراء ميل تقرير كرت موئ بندوستاني سياستدانون كو چيلنج كياكم اكر وه کوئی برطانوی فار مولا پیند شیں کر سکتے تو خود اپنے ملک کے لئے کوئی متفقد آئین تیار کر لیں۔ ند کورہ ممیش کا سربراہ لارڈ سائن کو مقرر کیا گیا۔ ہندوستانی سیاستدانوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور د عمیر ۱۹۲۷ء میں کا تحریب کا اجلاس مدراس میں ہوا جس کی صدارت وبل کے قوم پرست مسلم رہنما ڈاکٹر ایم اے انساری نے کی۔ اس کانگریس میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کی تجویز پیش کی گئی جس کا مقصد میندوستان کے سے آئین کا متفقہ خاکہ تیار کرنا تھا۔ یہ کانفرنس ۱۹ مئی ۱۹۳۸ء کو جمیئی میں منعقد ہوئی جہاں سے آئینی اصول اور ان کی رپورٹ مرتب کرنے کے لئے ایک مختفر سمیٹی تھکیل دی گئی جس کا سربراہ پندت موتی لال نمرد کو مقرر کیا گیا۔ اس میٹی کی ربورث کے مسووے پر بیٹرت موتی لال نہرو کے علاوہ سر علی امام سرتیج بمادر سپرو، مسٹر شعیب قریشی اور سبھاش چندر بوس نے وحفظ کے۔ یہ ربورث نمرو ربورث کے ہم سے مشہور ہوئی۔اس ربورث پر غور و خوض ك كئ آل بارئيز فيختل كونش ايك مرتبه كار كلكته من طلب كيا كما- اس كا اجلاس ٢٢ وممبر ١٩٢٨ء كو موا-يه فيصله بحى كيا كياكه اندين نيفتل كأنكريس اور مسلم ليك اين اين سالانہ اجلاس کلکتے ی میں بلائمی آ کہ مباحث اور خیالات پر مشترکہ اقسار رائے ہو

نہور رپورٹ کی تدوین کے وقت جناح ہورپ میں تنے اس لیے وہ اس کی تیاری یا اس پر بحث میں شرکت نہ کر سکے لیکن وہ فہ کورہ کونشن میں شامل ہوئے کے لیے خصوصاً یورپ سے ہندوستان آئے۔ ان کا پختہ عقیدہ تھاکہ ہندوستان کی ترقی ایسے ہندومسلم اتحاد

میں مضمرے جس کی بنیاد سیاس اور ساتی افساف پر قائم ہو۔ وہ گاند هی بی کے شعبدوں پر کوئی بقین نہ رکھتے تھے اس کئے انہوں نے تحریک عدم تعاون یا خلافت کی بھی حمایت نسیس کی۔ ۱۹۴۰ء میں کانگریس کے اجلاس ناگیور میں انہوں نے گاند هی بی کے پروگرام پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا۔

"میرا داست دوست داست ہے ۔۔۔۔ آئینی داست ہی سیح راست ہو آئے"

1948ء میں برطانوی وزیر خارجہ برائے امور بندادارڈ برکن بیڈ نے آل برلش مائن کیسٹن تھیل دیا قو مسلم لیگ نفاق کا شکار ہو گئے۔ ایک دھڑا جس کی قیادت سر جمد شفیع کر رہے ہے حکومت کا حائی تھا اور کمیشن سے تعاون کرتا جاہتا تھا۔ جب کہ جناح کا زیر قیادت دھڑا کا گریس کی تمایت میں کمیشن کا بائیگاٹ کرنے کا علمبردار تھا۔ سر مجمد شفیع کے دھڑے نے اپنا ملاند اجلاس الاہور میں منعقد کیا جب کہ جناح کی مسلم لیگ کا اجلاس طے دھڑے نے اپنا ملاند اجلاس الاہور میں منعقد کیا جب کہ جناح کی مسلم لیگ کا اجلاس طے شدہ پروگرام کے مطابق کلکتے تی میں ہوا۔ اس موقع پر جناح نے ایک قوارداد بھی پیش شدہ پروگرام کے مطابق کلکتے تی میں ہوا۔ اس موقع پر جناح نے ایک قوارداد بھی پیش کی جس میں مسلم لیگ کی ایک سب کمینی کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کا مقصد سے آئی کی جس میں مسلم لیگ کی ایک سب کمینی کے میاتھ تعاون کرنا تھا۔ لیگ کو نسل نے کی جناح سے متاثر ہو کر جداگانہ جن اختاب سے بھی دستبردار ہونے کی حامی بھری۔ اس کے حاصرف سے آسان اور قابل محل شرائط چیش کی گئی۔

- ا- منده كوالك اور خود مخار صوب كاورجد ويا جائ
- اور شال مغربی سرحدی صوب میں بھی دیگر صوبوں کی طرح آئینی
   اصلاحات کی جائیں۔
- اللہ جب بحک فرکورہ بالا شرائط تشلیم نہیں کی جاتمی مسلمان جداگانہ طرز انتخاب کے دستبردار نہیں ہوں کے مسلمان مخلوط طرز انتخاب کو صرف اس بنیاد پر قبول کریں گے کہ تمام اداروں میں انہیں آبادی کے لحاظ سے متالب نمائندگ دی جائے۔ مسلمان اپنے پہلے دو مطالبات کی فوری تعبیل جائے ہیں ان کے دی جائے۔ مسلمان اپنے پہلے دو مطالبات کی فوری تعبیل جائے ہیں ان کے

علاوہ ان کا ایک مطالبہ اور ہے۔

سره الموجنان اور این-ولمع-الف- فی میں ہندو اللیت کو وہی آ کنی مراعات حاصل ہوں گی جو ہندو اکثریت کے علاقے میں مسلمان اپنے لئے طلب کر رہے ہیں۔ ہندو اقلیت کو تمام نمائندہ اداروں میں تشتوں کا مطے شدہ کونا دیا عائے گا۔

کا تحریس کا ساتھ ویے کے لئے جناح نے سائن کمیشن تک کا بائیکات کیا جس سے لارڈ برکن بیڈر اس قدر سخ پا ہوئے کہ انسوں نے لارڈ ریڈ تگ اور سرجان سائن کو ہدایت کی کہ وہ بھی ایسے حرب آزمائی کہ جناح کا کمیں محکانہ ند رہے اور وہ اسٹے میدان میں بالکل تنمارہ جائمی۔

آل اعدْیا بیشنل کونشن میں سے سرتیج بہاور سرو ایم آر ہے کار اور جناح نے خطاب کرتے ہوئے اپنے اپنے نظلہ نظریر روشنی ڈالی۔ سرتیج بہاور سپرونے کہا۔

"آپ اگر جائزہ لیں تو مطوم ہو گاکہ نامزد ارکان سمیت مرکزی مجلس قانون سازیں سلمانوں کی نمائندگی صرف ۲ فی صد ہے جب کہ مسٹر جناح ۳۳ فی صد کے خواہشند ہیں۔ ۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسی صور تحال سے دوجار ہیں جمال پہلا اور آخری سوال صرف اور سرف اتحاد و انقاق پیدا کرنے کا ہے۔ محض منطقی اور عقلی دو عمل اپنا کر میں اس کانفرنس کے تمرات سے ہاتھ دھونا نہیں جاہتا۔ اگر وہ (جناح) ایک جمڑا ہوا اور شریر بچہ ہو آس وہ دے دیں جو وہ ماگل رہا ہے تاکہ بات ختم ہو۔ میں انہیں بھوا اور شہط کی تلقین کروں گا لیکن عملی سیاستدان ہونے کے نامے آپ کو بھی سسلے بھی تحل اور ضبط کی تلقین کروں گا لیکن عملی سیاستدان ہونے کے نامے آپ کو بھی سسلے کے حل کے لئے شجیدہ ہونا پڑے گا"

ہے کارئے اپنی تقریر میں کما۔

"یاد رکھنے کی سب سے اہم بات ہد ہے کہ معروف سلمان رمھا وک اور محب وطن انشور مولانا ابوالکلام آزاد' واکٹر انصاری' سرعلی امام' راجہ صاحب

محود آبااور ڈاکٹر کیلیونے نہو کمیٹی رپورٹ کی حایت کی ہے۔ مسلم لیگ کے بھی متعدد افراد نہو رپورٹ کے عامی ہیں۔ اس صور تحال میں جناح مسلمانوں کے ایک مختصرے کردہ کے نمائندہ ہیں ....."

ہے کارنے مزید کما کہ اگر جناح کی بجوزہ ترمیسی منظور کرلی گئیں تو جھے بمینی کے مماہوائیوں کو بدترین تشدہ سے روکنے کے لئے ہے حد محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو پہلے ہی نہرو رپورٹ کی خالفت میں کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ مزید پیش رفت کی صورت میں تو میں اپنے مختلف الحیال ، حنوں کو خون کی ندیاں بمانے سے ہر گز نمیں روک سکوں گا۔ جناح نے اس کے جو

"على يى چاہتا، ( ك اپ مشترك مقصد كے حصول كى خاطر بندو اور مسلمان مل كر قدم برها أس اليك اكل مسلم ليك اى همن مي كياكر على الله مسلمان مل كر قدم برها أس اليك اكل مسلم ليك اى همن مي كياكر على الله و يور مسلمانوں كا تعاون دركار ہے۔ يي مسلمانوں كى بجائ بندوستانى كمنا زيادہ بند كروں گا۔ ميرى شديد خوابش يى ہے كہ سات كرو رُ مسلمان شانہ بشانہ ہوكر آذادى كے لئے جدوجمد كري ---- مي آپ الى الى مسلمان شانہ بشانہ ہوكر آذادى كے لئے جدوجمد كري --- مي آپ الى الى دائش كا تقاضاكر آ ہوں جس كا تذكرہ سرتيج بمادر ميرو نے كيا ہے۔ الكيت الكريت كو بھوٹ يہ جوٹ الى مسلمان كر بجوٹ بعوٹ الى مسلمان كر بجوٹ الى بات كرتے سے نہ روكيں۔ ميں يكھ تراميم صرف الى الى نسبى جاہتاكہ ميں بكرا ہوا يكي ہوں۔ اگر ميرے مطالبات جموٹ اور غير الله مسلم بين جاہتاكہ ميں بكرا ہوا يكيہ ہوں۔ اگر ميرے مطالبات جموٹ اور غير الله مسلم بين الي آپ اشيں بلا الكي اس مان كيوں نہيں ليت ؟ ----"

جناح نے کونش کے ارکان کی توجہ کینیڈا اور مصر کی آئینی اصلاحات کی جانب مبدول کردائی۔ انبوں نے کہا کہ اقلیتیں بیشہ اکثریت سے خوفردہ رہتی ہیں کیونکہ آج تک اکثریتوں خصوصاً ذہبی اکثریتوں نے بیشہ تشدد اور استبداد کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ اقلیتیں تحظ کامطالبہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ انہوں نے مزید کما۔

اللي سوالات ايس بي جو صرف زبردست ساي سوجه بوجه ، تدير اور دانائي بي ے عل ہو سكتے ہيں۔ اس لئے ميں ايك مرتبہ كيركموں كاك حتى فيصلہ كرنے ے پیشتران پر نظر دانی کرلیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سمجھنے میں غلطی منیں کریں گے اور میرے انتباد کو د حملی پر بھی محمول منیں کریں گے۔ اگر آپ یہ ساکل آج حل نہیں کریں سے تو لامحالہ کل ہمیں یہ خود عل کرنے ریس سے لیکن اس صورت میں جمارے قوی مفاوات کو بھی نقصان و نینے کا اندیشر ب- ہم بھی ای زمین کے فرزند ہیں۔ ہمیں اسمے رہنا ب اسمعے کام كرنا ب جارك انتكافات خواد مكى بهى توعيت كے مول بميں مسى قيت ير مزید خوزیزی نمیں کرنی جائے۔ اگر ہم متفق نمیں ہو کئے کم از کم ہمیں اختلاف كرنے كے حق ير متفق مو جانا جائے بمترب كد بم دوستوں كى طرح جدا ہو جائیں۔ یقین کریں کہ ہندوستان اس وقت تک ترقی نمیں کر سکتا جب تک مسلمان اور بندو متحد شیں ہوتے۔ میں آج بھی میں جاہتا ہوں کہ کوئی منطق یا فلفد بمارے راہ کی داوار نہ ہے۔ میری خوشی صرف اور صرف بندو مسلم اتحاد میں مضرب"

(جناح از ويم ان سيد صفحات ٣٥-٣٣٣)

الی تقریر یقیناً بنده مسلم اتحاد کا سفیری کر سکتا تھا۔ یہ کوشش انبول نے علوص بنيت اور تهدول ے كى محى- اس كے باوجود كونش كے بتدو اور سكى شركاء في تقرير كى پذیرائی نمیں کی- جناح کے خطوط پر چلتے ہوئے سکھوں نے بھی اتھا پہندانہ مطالبات کے جس سے ہندو مماسبھا کے مندویین ب صد مشتعل ہوئے اور انہوں نے کسی کو بھی مزید رعايات دينے سے بالكل انكار كر ديا۔ ان كاكمنا تھاكد جنتى رعايتي نمرو زيورك ميں دي جا چکی میں وہ پہلے ہی بہت کافی میں۔ کا تھرایس سے تعلق رکھنے والے ارکان نے بھی جناح کی تقریر پر ناپندیدگی کا ظهار کیا۔ ان کاموقف تھا کہ جناح محض محدود تعداد کے فرقہ پرست

ملانوں کی نمائدگی کر رہے ہیں جنیں فیر ضروری ایمت ہر گز نمیں دی جانی عائے۔ جناح اس كونشن سے نمايت زخى اور فكت دل لے كرلوف\_اس كونشن كاماحصل مفر

مارج 1991ء میں نمور ربوت پر بحث و محیص کے لئے مسلم لیک کا اجلاس والی میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں شدید اختلاف رائے دیکھنے میں آیا۔ ان طالت میں مسلمانوں کے مخلف مكاب قركو اكتفاكر في ك ي جناح في الني معروف ١١ فكات بيش ك جو يكه ال طرح = ال

آئدہ آئین وظل طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مخارى دى جائے ۔

صوبوں کو بکسال خود مخاری اور افتیارات دیے جائیں۔

تمام كالس قانون ساز اور متخب ادارول عن اظليول كو واضح اصولول ك مطابق مور ما تعدى دى جائے۔ يه اصول برصوبے مي يكسال لاكو بول- اس امر كاخيال ركها جائ كركيس مجى اكثريت اقليت من تبديل نه مو-

مركزي قانون ساز ادارول يس كم از كم مسلم نمائدگي ايك تمالي موني جائي-

نہیں اقلیوں کی نمائدگ کے لئے جداگانہ طرز انتخاب کا سلسلہ جاری رہنا جائے۔ اگر کوئی اقلیت خود جاہے تو اپنی رضامندی سے اس طرز انتخاب سے

دستبردار ہو سکتی ہے۔

اگر صوبوں کی جغرافیائی حد بندی از سرنو کرنا مقصود ہو تو اس امر کا خیال رکھا جائے کہ اس سے پنجاب بنگال اور شال مغربی سرحدی صوبے میں مسلم آبادی ک اکثریت پر زونہ یوے۔

اقلیوں کو ہر حم کی تربی آزادی دی جائے۔

كى بحى مجلس قانون سازيا متخب ادارے من كوئى بل يا قرارداد اس صورت -1

یں منظور نبیں ہو سکے گی۔ اگر اس مجلس کے تنین چوتھائی ارکان اس بل کی مخالفت کریں۔ خاص طور پر اگر سے بل کمی خاص قد بب یا فرقے کے مفاوات سے متعادم ہو تو اس کے ۱۳/۳ ارکان کی حمایت کے بغیراس کی منظوری ممکن نہ رہے

- ۹۔ سندہ کو بمبئ ے الگ کردیا جائے۔
- دیگر صوبوں کی مارند بلوچستان اور این ڈبلیو ایف پی میں بھی اصلاحات کی جائے۔
   جائمیں۔
- ۔ آئین یں ایک اصلاحات کی جائیں جن سے مسلمانوں کی سول سروس اور بلدیاتی اداروں میں متاسب نمائندگی کو تحفظ حاصل ہو (آہم یہ کوٹا میرٹ کی شرائط سے منتقیٰ نمیں ہو گا۔
- اا۔ مسلمانوں کے تلجر کو آئین تحفظ فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کو تعلیم اور پرستل لاء کی ترویج کا حق حاصل ہو۔ زبان اور وقف اطلاک کی بقاء کے لئے انہیں بھی ریاستی وسائل اور سرکاری الدادے پورا پورا حصد دیا جائے۔
- ال برصوبانی اور مرکزی کابیته می کم از کم ایک تمانی مسلم وزراء کو ضرور شامل کیا جائے۔
- ۱۳۔ وفاقی اکائیوں کی منظوری کے بغیر مرکزی متفقنہ کو کسی آئینی ترمیم کا اختیار نہ دیا جائے۔

کی بھی واقعے کے ظہور کے بعد وانشمند بن جاتا بہت آسان ہو آ ہے لیکن اصلی وانشمندی وہ ہے جو نقصان اٹھانے سے پہلے دکھائی جائے۔ اگر جناح انہو کمیٹی کی تشکیل کے وقت یورپ نہ گئے ہوتے تو یقینا آج خطے کی آریخ مخلف ہوتی اس صورت میں وہ رپورٹ بنے ہے اس پر عمدہ اور مدلل رائے دیتے اور اس میں اپنا نقطہ نظر ہر صال میں شامل کروانے میں کامیاب رہتے کیونکہ نہرو رپورٹ اور جناح کے مطالبات میں کوئی

لمبا چو ڈا فرق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ۱۳ نکات بھی جارطنہ مطالبات پر بنی نہ تھے
اگرچہ اس دور میں کائمریکی ارکان ان سے بے حد مشتعل ہوئے تھے۔ کائمریس کا اس دور
میں خیال تھا کہ یہ نکات بعض ایسے ذہنوں کی اختراع ہیں جو نمائندہ کم اور محض مشور
زیادہ ہیں اس لئے اشیں تھارت سے مسترد کر دینا چاہئے۔ لیمن بعد کے واقعات سے
طابت ہو تا ہے کہ اگر کائمریس کے ارکان نے سرتیج بمادر سپرد کی بات مان کی ہوتی تو وقت
کا پید دو سرا رخ اختیار کر لیتا۔ آل پارٹیز کونشن کی ناکامی ایک فیر ملکی مصر کی نظر ہیں۔

"کاگریں کے لئے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا جس سے فاکدہ اٹھا کر وہ جناح سے ہا تھا کہ وہ جناح سے ہات چیت کے علاوہ مسلم لیگ سے دریا معاہدہ کر سکتی تھی۔ اگر کاگریس اس وقت والشمندی کا جبوت دیتی تو مسلم لیگ کا وہ قدامت پند وحزا خود بخود تھا رہ جاتا جس کی قیادت سر مجر شفیح اور تمایت اگریز کر رہے تھے۔ لیکن نہو دبورٹ کا متجہ اس کے مین بیادت سر محر شفیح اور تمایت اگریز کر رہے تھے۔ لیکن نہو دبورث کا متجہ اس کے مین بیات کی نظات کو دور کرکے دونوں دحروں کو متحد کر بھی نظات کو دور کرکے دونوں دحروں کو متحد کر

(یاکستان از خالد بن سعید' مسنی ۱۸)

چود حرى خليق ازبان نے بھى كونش كى ناكامى پر اى تتم كے خيالات كا اظمار كيا۔ وہ خود بھى اس كونشن ميں شريك تھے، چود حرى صاحب اپنى كتاب "شاہراہ پاكستان" كے سنجہ ٨٥ ير لكھتے ہيں۔

"بندو سیاستدانوں کی کو آہ بنی کی مثال ذھونڈ تا مشکل ہے ' خصوصا اس موقع پر تو انسوں نے شدید کم نظری کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے بیتی ترین مقادیعی جداگانہ طرز انتخاب تک سے دستبردار ہونے کی پیش کش کردی تقی۔ کی بھی دور اندیش سیاستدان کو ہر قیت پر اس موقعے سے فائدہ افعالینا چاہئے تھا۔ لیکن تفقا وقدر کو پجھ اور می منظور تھا۔ اگرچہ اس وقت سلم رائے عام منظم تھی لیکن کا گریس موجہ بوجھ سے کام لے کر فقاد اگرچہ اس وقت سلم رائے عام منظم تھی لیکن کا گریس موجہ بوجھ سے کام لے کر نہ مرف مسلمانوں کو متحد کر مکتی تھی بلکہ مسلمانوں کی اجتابی قوت کو تحریک آزادی میں اپنے مقاصد کے لئے استعمل کر مکتی تھی۔ "

عملی سیاست میں گاندھی جی کی واپسی سبھاش جوا ہرا تحاد کاخاتمہ O جوا ہرلال اور کانگریس کی ضدارت (۱۹۲۹ء)

ا مارج ١٩٢٦ء كو بعناوت ك الزام من كاندهى جي كوكر فنار كرليا كيا اور ايك مفت بعد انسیں ١ برى قيد سخت كى سزا سائى كئى۔ ليكن جيل كے ہسپتال میں ایك بوے آپريش كے بعد انسیں ۵ جنوری ۱۹۲۴ء کو رہا کر دیا گیا۔ بحالی صحت کی خاطروہ بمینی کے نواح میں ساحلی مقام جوہو چلے گئے۔ می آرداس اور پنڈت موتی لال ضرو ان کی عیادت کے لئے وہاں جایا كرتے تھے- بيش كى طرح انہوں نے محسوس كياكم كاندهى في ان كى سوراج پارٹى كى پاليسى کو سخت ناپند کرتے ہیں وہ کونسلوں کا انتخاب اڑنے پر اس سے شدید ناراض ہیں اور ان ے تعاون پر آمارہ نسیں۔ تاہم وہ ان کی مخالفت بھی نسیں کرنا جائے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد گاند حی بی کے ول میں ان دونوں کے لئے زم کوشہ پیدا ہوا اور وہ اس بات یر رضامند ہو گئے کہ ملک میں سیاسی مهم کی گھرانی داس اور موتی لال کریں جب کہ وہ اپنی مكمل توج چرف كائن ير مركوز ركهنا جاج تھے۔ چرفد كائن اور كهدر بنائے كے لئے گاند حى جى نے ايك بالكل مليحده تعظيم قائم كى جس كانام آل اعديا سيزز ايدوى ايش تحا-اس کا کانگریس یا سوراج پارٹی سے کوئی تعلق شیس قعا۔ اس کے بعد لگ بھگ جار برس تك وہ عملى سياست سے بكسر الگ تھلگ رہے۔ صرف ١٩٢٨ء ميں انہوں نے كانكريس کے اجلاس بلگاؤں کی صدارت کی۔ ۱۹۳۸ء میں وہ اپنی خود ساختہ تنمائی یا ملیحد گی ہے نکل آئے اور دوبارہ کا تحریس کی سر گرمیوں میں حصہ لینے گا۔

اس دور کے سابی حالات اور گائد حی بی کی کاگریس میں واپسی کے متعلق پت بھائی سے ارسیا اپنی کتاب " دکاگریس کی تاریخ" میں لکھتے ہیں۔

"جم يماں اپنے قارى كو بنانا جاتے ہيں كہ گائدهى تى اپنے ظوت كدے سے نكل كر كلكت كس طرح آئے ---- ١٩٢٨ء ميں جبكانگر كا اجلاس د ممبر ميں ہونے والا تھا موتى لال نمونے خود كو عجيب و غريب صور تحال ميں گھرا ہوا پايا -----"

١٩٣٨ء ك اجلاس ميں بندت موتى الل نهرو كا كريس كے صدر مختب قرار يائے كين لوجوانوں کی ایک بری تعداد نمایت جوش و خروش سے کا تکریس کی قیادت سماش چندر اوس کو سونیے کی متنی تھی جن کے سای افکار اور سرگر میوں سے گاندھی تی بیش غیر متنق رب تھے۔ دیش بند حوی آرداس کی وفات کے بعد سب سے اہم سوال کی تھاکہ بكال يس ان كاكأكري جانشين كون مو كا- كاندهى في سيعاش چندر بوس كى نسبت بدايم مین گیتا کو بھتر امیدوار خیال کرتے تھے اور ائنی کی تمایت سے گیتا سوراج پارٹی کے قائدا كلكة كاربوريش ك يمرً اور بكال كالحريس كميني ك صدر بخ- تبرك عدول كابد آج ی آرواس کے بعد گاند می تی نے ہے ایم سین گیتا کے سریر رکھ دیا۔ جماش چندر ہوس بھی چپ بیٹنے والوں میں ے نہ تھے۔ انہوں نے کا تحریس میں ایک بائمی بازو کو متلم کرنا شروع کر دیا۔ اجلاس کلکت کا بنیادی مقصد شرو رپورٹ پر بحث کرنا تھا۔ شرو رپورٹ میں بندوستان میں فرقہ وارانہ مسائل کو حل کرنے اور ڈومٹین کی حیثیت قبول کرنے سے متعلق کچھ سفارشات بیش کی گئی تھیں۔ قارورڈ بلاک کے سماش چدر ہوس کے لئے ڈومینین کی حیثیت کو تول کرنا بکس نامکن تھا کیونکہ کاگریس کے اجلاس مدراس میں ممل آزادی کی قرارداد منفور کی جا چکی تھی۔ پنڈت جواہر الل ضرو بورپ کے طویل دورے ے لوٹے کے بعد خود بھی کامریس کے بائم بازد میں شامل ہو چکے تھے۔ اس دوران انبول نے بورپ کے ممالک میں ہونے دائی جدید ترین عالی' سیای اور اقتصادی اصلاحات کا بہ نظر عار جائزہ لیا۔ وہ انتظاب روس سے خصوصاً متاثر ہوئے۔ سوشلٹ

وہ آئی عوالت گزی ترک کرویں۔ اس میں کوئی شہدند تھاکہ وہ پرانی بیڑھی کے ب سے زمارہ تجربہ کار اور محرّم رہنما تھے جن کی عوامی مقبولیت آج بھی لاٹانی تھی۔ نوجوانوں کی مخالفت کے علاوہ واکی بازو کو محنت کشوں کی تحریک سے بھی شدید خطرہ لاجق تھا۔ ١٩٢٠ء كے بعد ملك بحرك محنت كثول نے خود كو مظلم كرنا شروع كر ديا تحااور اب وہ مكى منظر ناے پر فیصلہ کن طاقت کی حیثیت سے ابحر رہے تھے۔ وہ غیر ملکی استعار کے خلاف بی سیس بلک اے ملک کے استبدادی سرمایہ دارول کی خلاف بھی برسر پیکار تھے۔ جو بری طرح ان كا استصال كر رب تھے- مزدوروں كى تحريك منعتى رق كے مراكز بمبئ اور محجرات میں تیزی سے زور پکڑ رہی تھی۔ مزدوروں کی انجمنوں میں کرنی کام گار ہو تین ' يونين آف يُكسَّاكل وركرز آف بمنى ايند احد آباد اثا وركرز يونين اليوب وركرز يونين اور جیوث ورکرز بونین آف کلکته قاتل ذکر تھیں۔ یہ ایجنیس اب مزدوروں کی طاقت کا نشان بن ربی تھیں۔ متعدد ہو نیوں کے رہنما بائیں بازو کی کانگریس کے قوم پرست نوجوان تھے۔ یمال بد امر قابل ذکر ہے کہ گاندھی ٹی مجھی بھی موشلزم کے عالی نہیں رہے کیونکہ ان کے مریرستوں کی بری تعداد سرایہ داروں پر مشمل تھی اور وہ ان پر بے حد اعماد كرت في ان كافلند محل يد ادرى كو درست اقتصادى نظام مائة تھے۔ ان كافلند محض يد تهاك الل روت كو افي دولت فريول كى فلاح ك لئ خرج كرنى جائد وو ويش خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے بد خیال انسیں ورثے میں ملا تھا۔ سماش نہو مشترك قيادت كا سحر محنت مشول كى يوحق مولى طاقت اور ملك من اشتراكي نظريات كى مقبولیت ان عوامل نے کا تحریس کے دائیں بازو کو اس قدر خوفردہ کیا کہ وہ گر گراتے موے گاند می بی کے قدموں میں گرتے پر مجبور ہو گیا۔ ان رہنماؤں کو ڈر تھاکہ بائیں بازو ك نوجوان يورى كالكريس ير قايض مو جائيس ك- كاندمى في في بحى اندازه كرايا تفاكد اگر سوشلزم کے "فتے" کو جز پکڑنے سے پہلے نہ کچلا گیا تو یہ پوری کا تکریس کو اپنی لپیٹ

عل لے کا۔ چانچہ وہ کی ورا اٹھا کر ۱۹۳۸ء على سائل ميدان على لوث آئ اور

ممالک کے دورے کے بعد وہ سوشلزم کے قائل ہو گئے خاص طور پر روی کمیونزم میں تو اشیں پوری دنیا کے لئے امید کا پیغام نظر آیا۔ مندرجہ ذیل اقتباس جو ان کی خود نوشت سوانح حیات سے لیا گیا ہے ان کے اس دور کے خیالات کی ترجمانی کر آہے۔

" المورث المورث

(صغی ۱۲۱)

ندکورہ بالا اقتباس کا آخری جملہ خصوصاً اجمیت کا حال ہے۔ ان خیالات کا مالک انسان کا گریس کے دائیں بازو میں کی طور پر بھی جذب نمیں ہو سکتا تھا جو کہ اب تک سربایہ داروں کی منظم جماعت بن چکی تھی اور اسے ملک بحرکے سربایہ داروں کی پشت پڑائی بھی حاصل تھی۔ ان حالات میں جو اہر لال نہو کا بائیں بازو کی جانب راخب ہوتا اور جماش چندر ہوس کی دی اعدی چندر ہوس سے بعنل کیر ہوتا فطری اور لازی امر تھا۔ سبعاش چندر ہوس کی دی اعدی چند بینس آف اعدیا لیک اور جو اہر لال نہو کی طلسی شخصیت میدوستانی نوجوانوں کے چرفورہ ہو کر گرایس کا محور بن گئیں۔ اس بائیں بازو کی طاقت اور مقبولیت سے نیم خوفورہ ہو کر کا گرایس کے دائیں بازو نے بھر سے گاندھی جنوں نے گاندھی جی بازو میں بازو میں کا گرایس کے دائیں بازو نے بھر سے گاندھی جی کی جانب رجوع کیا۔ دائیں بازو میں کا گرایس کے عمر رسیدہ اور پرانے ارکان شامل تھے جنوں نے گاندھی جی سے اصرار کیا کہ کا گرایس کے عمر رسیدہ اور پرانے ارکان شامل تھے جنوں نے گاندھی جی سے اصرار کیا کہ

کاگریس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس برس کاگریس کا اجلاس کلکتہ میں ہوا' جس کی مدارت پنڈت موتی لال نسرو نے کی۔ گاندھی تی نے پچھ فیر معمولی اقدامات کیے اور اجلاس کی بنیادی قرارداد خود پیش کی لیکن سجھاش اور جواہرلال دونوں نے ان کی مخالفت کی۔ گاندھی تی کی قرارداد کامتن درج ذیل ہے۔

"ملک کی تھمیر سای صور تحال کے پیش نظر کا گریس نمود دستور کو کھل طور پر مظور کرے گی بشرطیکہ برطانوی پارلیز نے بھی اے اس د مجر ۱۹۲۹ء سے پہلے منظور کرے۔ لیکن اگر اے ذکورہ تاریخ تک منظور نہ کیا گیا یا اس سے پہلے مسترد کر دیا گیا تو کا گریس اپنی تحریک عدم تضاد اور عدم تعاون شروع کر دے گی اور سرکار کو ہر متم کے محصولات کی ادائیگی روک دی جائے گا۔ احتجاج گی اور سرکار کو ہر متم کے محصولات کی ادائیگی روک دی جائے گا۔ احتجاج گا کے دیگر ذرائع وضع کر کے ان پر بھی عمل در آمد کیا جائے گا گاندھی تی کی قرارداد کی مخالفت میں سیماش اور جواہر لاال نے مندرجہ ذیل ترمیم بیش کی۔

"کاگریس" اجلاس مدراس کی قرارداد کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے جس میں کلی خود مخاری کو ہندو ستانی عوام کا نصب العین قرار دیا گیا تھا۔ اگر برطانوی حکومت سے کمی ضم کا ناطہ برقرار رکھا گیا تو حقیقی آزادی حاصل نمیں ہو تکے گی"

جب اس ترمیم پر رائے شاری ہوئی تو اس کے حق میں ۱۹۷۳ ووٹ اور مخالفت میں ۱۳۵۹ ووٹ اور مخالفت میں ۱۳۵۹ ووٹ اور مخالفت میں ۱۳۵۹ ووٹ پڑے۔ دراصل گاندھی تی کی قرار داو کے لئے رائے بموار کرنے کے لئے زیردست مم چلائی گئی تھی۔ گاندھی تی نے یہاں تک کما کہ اگر ان کی قرار داد ناکائی سے دوچار ہوئی تو وہ نہ صرف کا تحریس بلکہ مکی سیاست سے بیشہ کے لئے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اگرچہ گاندھی تی جیت گئے لیکن انہیں بائیس بازو کی زیردست طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ گاندھی تی بائیس بازو کی زیردست طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ گاندھی تی بائیس بازو کو نیست و نابود کرنے کا تمیم کر بچے تھے۔ لیکن انہیں بی

احساس ہو گیاکہ یہ کام انسی نمایت ہوشیاری اور سیای چالبازیوں سے کرنا ہو گا۔ شاطرانہ اتداز میں ان کا کوئی ٹانی ضیس تھا۔ وہ جذبات سے عاری وابعہ جمائی پیل انتمائی پر سکون راجندر پرشاد اور ب حد زیرک راج گویال اجارید کو سوشلزم کے خلاف ااحاصل مركمات موسة شين ويكنا عاج تق انون في ايك اور آزموده تركب استعال ك كول ند خالف كا كا ديادي ك لئ يمل اس كل س لكالياجاء؟ انهول ف اراده كيا ك الله يرس كالكريس ك اجلاس مين ده خود بعى آذادى كال كا مطاب كريس ك آك كالكريس ك دونوں بازووس كا نظرياتى اختلاف كم كيا جاسكے۔ ان كى اكلى جال جوا برال اور سماش کی جوڑی کو توڑنا اور جواہر لال کو دویارہ اپنے جال میں پھانستا تھا۔ جواہر لال کی پہل ملاقات گاتدهی جی سے ۱۹۱۸ء میں کا تحریس کے اجلاس المحتو کے دوران ہوئی تھی اور وہ ایک بی تظریم گاد می تی کے ماح بن کے تھے۔جب گاد می تی نے تحریک مدم تعاون كا آماز كياتو جوا برالل في ول وجان سے گاند حى في كاساتھ ديا اور وكالت كى يريكش تك ترک کردی۔ وہ گاتد حی کے اس قدر وفادار تھے کہ انہوں نے اپنے والد موتی الل نہو ک سوراج پارٹی میں بھی شوایت افقیار نہیں کی بلکہ گاندھی جی کی راہ پر بی چلنا پند کیا۔ لیکن بورب اور سوویت رشیا کے طویل دورے کے بعد ان کے سیای افکار میں گمری تبدیل واقع ہوئی۔ یہ عام کا ذکر بے جوا ہرال کے شے تظریات کاندھی جی اور کا تحریس کے واعمى بازوك اركان كے خيالات ب متعادم تھے- جوا براال كى بائيں بازو ين شموليت ے اس کی طافت اور معبولیت میں بے پایاں اضافہ جواجس کا اندازہ ۱۹۲۸ کی وونک ے ہو سکتا ہے۔ گاند می جی نے جان لیا تھا کہ جوا ہر لال کو دوبارہ اپنی جاب ماکل کے بغیروہ بائیں بازو کی قوت میں وڑ عے۔ کاگریس پر بلاشرکت فیرے اپنی حکرانی بحال کرنے کے لتے پہلے جماش اور جوا ہر لال کی جو ڑی کو اور بعد میں کا گریس کے فارورڈ بلاک کو تو ڑنا

الست ١٩٢٩ء من آل اعدا كالزيركي في الماس يطليك فست ال بات ك فيل ك

منظور کر لیا۔ ایسے انتخاب سے بچھے نمایت شرمندگی اور ہزیت محسوس ہوئی۔ یں انتخاب طرح جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ب لیکن جس طریقے سے بچھے یہ طا وہ نمایت شرمناک تھا اگر بیرا انتخاب معمول کے طریق کار سے ہوا ہو آتو میرے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہ ہوتی۔ یم کا گریس کے اس اعلی ترین عمدے تک سدھے یا پہلوی رائے سے نمیس بلکہ چور وروازے سے بہنچا تھا۔ یہ واقعہ اس قدر انجابک تھا کہ کا گریس کے تمام ارکان بھا بکا وہ گئے اور انہیں اسے تنلیم کرنے میں سخت پس و بیش ہوئی۔ آبام کا گریس کے قبل اور ایم دواکی طرح بچھے نگل لیا۔ میری خود داری بری طرح بجروح ہوئی اور بچھے اس عزت پر عمامت محسوس ہونے گی میری خود داری بری طرح بجروح ہوئی اور بچھے اس عزت پر عمامت محسوس ہونے گی گئین میں نے بوی محس ہونے گی اور بو تجال دل سے مجلس سے اٹھ آیا۔ آبام کیکن میں نے بوی محس سے اٹھ آیا۔ آبام کیکن میں نے بوی محس سے اٹھ آیا۔ آبام

(صفحات ۱۹۵–۱۹۳)

آیے اب دوبارہ سائن کمیشن کی جانب رجوع کریں۔ یہ کمیشن ٹوری حکومت نے اور قائم کیا جس کے وزیر اعظم شیخے بالڈون تھے۔ لین ۱۹۲۹ء بیں ان کی حکومت ختم ہوگئی اور ریخرے میکڈونلڈ کی قیادت بیں لیبرپارٹی نے افتدار سنبھال لیا۔ و تن وڈ بین کو وزیر خارج برائے امور بند مقرر کیا گیا جن کے مثیر لارڈ ارون بنے۔ لارڈ ارون بون ۱۹۲۹ء بیں بندوستان سے انگلتان گے اور اسی برس اکتوبر بیس واپس بندوستان لوث آئے۔ اپنی بندوستان سے انگلتان گے اور اسی برس اکتوبر بیس واپس بندوستان لوث آئے۔ اپنی مندوستان سے انگلتان کے اور اسی برس اکتوبر بیس واپس بندوستان لوث آئے۔ اپنی کو انہوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت نے سائن کمیشن کی رپورٹ پر فور کے انگدول کا انگلتان بیس کول میز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس بیس بندوستان کے نمائندول کو بھی مدعو کیا جائے گا آگ حکومت برطانیہ سمیت تمام فریقوں کی رائے کو خاطر خواء ممل کو بھی مدعو کیا جائے گا آگ حکومت برطانیہ سمیت تمام فریقوں کی رائے کو خاطر خواء ممل جامد پہنایا جا سکے۔ بندوستان بحرین اس اعلان پر گر بحرشی کا اظمار کیا گیا اور ملک کی بیای فضا و تنی طور پر پر سکون ہو گئے۔ بندوستانی مجلس قانون ساز کے صدر کی حیثیت سے وابعد فضا و تنی طور پر پر سکون ہو گئے۔ بندوستانی مجلس قانون ساز کے صدر کی حیثیت سے وابعد فضا و تنی طرب کیا۔ ان رہنماؤں کا اجلاس والی بیس طلب کیا۔ ان رہنماؤں

لئے منعقد ہوئی کہ اجلاس لاہور کی صدارت کون کرے گا۔ صوبائی کیٹیول کی اکثریت گاندهی بی کے حق میں علی لیکن گاندهی بی نے نه صرف بد اعزاز قبول کرنے سے انکار كرويا بلك خود جوا برلال كانام صدارت ك لئے چش كيا۔ ياد رب كد اس سے قبل جوا بر الل مجمی بھی کا تکریس کے حمی اعلی عمدے پر فائز نہیں ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک مرتبہ پارٹی کے سکرٹری کے فرائض انجام وے تھے۔ چنانچہ گاندھی جی نے جب جوا ہر لال كوايے بلند مرتبے كے لئے منتب كياتو دائي بازو كے اركان ميں غم وضعے كى شديد امردوڑ عمی کیونکہ وہ ابھی جوا ہر لال کو ٹو آموز اور کل کا بچہ تصور کرتے تھے۔ ان کے خیال میں مدارت کے بھری امیدوار بلکہ مستحق وابھ بھائی پٹیل تھے۔ جنہوں نے عال ہی میں بردولی کے کاشتکاروں کی تحریک میں شاعدار کردار اداکیا تھا اس تحریک کی کامیابی نے وابھ بھائی کو ملک گیر مقبولیت کا سامی لیڈر بنا دیا تھا حالانک اس سے قبل ان کی شہرت محض عجرات تک محدود تھی۔ ان کی خدمات کے صلے میں گائد هی جی نے اشیں "مردار" کئے کی مدایت خود جاری کی- مردار کا خطاب انہیں بردولی کے کسائوں نے عقید تا دیا تھا جے گائد هی جی نے ان کے نام کا مستقل حصہ بنا دیا اور وہ ہندوستان کی تاریخ میں سردار پیمل كے مام سے مشور ہوئے۔ ان عالات ميں عوام اور سينيز سايى ربنما اس بات ير متفق تے کی اندی بی کی معدرت کی صورت میں صرف پیل ہی کا محرایس کی صدارت کے اہل ہیں۔ لیکن گائد حی بی کے عزائم کچھ اور تھے جن کی محیل کے لئے بھترین مرہ جوا ہر لال ى تھے۔ اپنی خود نوشت میں جواہر لال نے بڑے دلچیائی دلسوز انداز میں اس پورے واقع كاتذكروكياب كدكس طرح وواس فيرمتوقع اعزازے ششدر رو كا-

"صوبائی کیٹیوں نے حمدہ صدارت کے لئے گاندھی بی کانام تجویز کیا۔ لیکن انہوں نے صدارت قبول نہیں کیا۔ آل اعرابا فی صدارت قبول نہیں گیا۔ آل اعرابا فی صدارت قبول نہیں گیا۔ آل اعرابا کا گاگریس کمیٹی اس پر دم بخود رو گئی ---- اس صور تحال پر کمیٹی کے متعدد ارکان نے غصے کا ظمار بھی کیا۔ لیکن آفر میں خانہ پری کی عابت سے انہوں نے نیم ول سے میرا نام

نے ایک متفقہ منشور جاری کیا جس میں وائسرائے کے اعلان نامے کو مشروط طور پر قبول
کیا گیا تھا۔ منشور کی سب سے اہم شرط ہیہ تھی کہ بجوزہ گول میز کانفرنس میں ہندوستان کو
کمل ڈوٹیٹین کی حیثیت دی جائے اس سے کم پر کوئی بات نہیں ہو گ۔ اس منشور پر
دسخط کرنے والوں میں گاند ھی تی ' پنڈت موتی لال نہرو' پنڈت مدن موہن سرتیج بہادر
سرو شامل تھے۔ سیعاش چندر ہوس کے زیر اثر پہلے تو جواہر لاال نہرو نے اس منشور پر
دسخط کرنے میں بچکیابٹ ظاہر کی لیکن بعد ازاں وہ گاند ھی تی کے بحرے میں آگئے جس
کا انہیں عمر بحراف میں رہا۔ بمبئی کے سیاستدانوں نے ایک علیحدہ منشور جاری کیا جس میں
اس قرار داد پر اطمینان کا اظمار کیا گیاتھا ان سیاستدانوں کی مربراتی جناح اور جسمن لال سیش

لارؤ ارون مندوستانی ساستدانوں سے ملاقات اور باہمی افهام و تفیم کے لئے سخت ب تب تھے۔ وابعہ بھائی بیمل نے اس موقع پر ان کی بے حد مخلصات مدد کی۔ جتاح کی بھی شدید خواہش تھی کہ لارڈ ارون کے وست دوستی کو تھام لیا جائے اور اے جھنگنے کی غلطی ہر گزننہ کی جائے۔ ای خیال کے تحت وہ خود ساہر متی گئے اور گاند می جی کو وائسرائے ے ماقات اور دوستانہ انداز اپنانے کے گئے قائل کیا۔ وائسرائے اور ہندوستانی ر جنماؤں کے درمیان بات چیت کا انظام ۲۳ دممبر ۱۹۲۹ء کو کیا گیا جس میں گاند حلی تی بندُت موتی لال نمرو' سرتیج بمادر سپرو' جناح اور ولیم جمائی بیمِل شریک ہوئے۔ وہ سب ۲۲ وممبركو دبلي ميں اكتھے ہوئے ليكن اس دن گائد حى تى نے مون برت (چپ كاروزه) ركھا ہوا تھا لنذا ان کی موجودگی میں کوئی بات چیت شیس ہو سکتی تھی۔ اس کے تمام سیاس قائدین آپس میں کوئی صلاح مشورہ نہ کر سکھے۔ کانفرنس میں گاندھی جی نے مطابہ کیا کہ گول میز کانفرنس صرف ای شرط پر منعقد ہو سکتی ہے کہ اس میں ہندوستان کو ڈومینین کا ورجه دیا جائے۔ لیکن وائسرائے نے جواب دیا کہ وہ اپنی حیثیت اور اختیارات سے بڑھ كر كوئى وعده نميس كريكت وه صرف اس اعلان نام كي بابنديس جو حكومت برطانيد خ

جاری کیا ہے۔ اس بہت کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاکرات کی نتیج پر پہنچ بغیر ناکام ہو گئے۔ ان خاکرات کا ابتمام بندوستان کی تمام سابی جماعتوں نے مشترکہ کو ششوں سے کیا تھا اور ان کا گاند می تی گئے ہے لیک رویے کی غذر ہو جانا فی الواقعی المیہ تھا۔ اب بات چیت کے رائے مسائل کے حل کا موقع ضائع ہو چکا تھا۔ جناح ' وابعہ بھائی اور نپرو نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا لیکن وہ بے بس شے ان کی پر ظومی مسائی کو گاند می ٹی نے خاک میں طا رد عمل ظاہر کیا لیکن وہ بے بس شے ان کی پر ظومی مسائی کو گاند می ٹی نے خاک میں طا دیا تھا۔ گاند می ٹی نے والی رویہ و ہرایا تھاجی کا مظاہرہ اس سے پہلے وہ و دسمبر احماء میں کر یکھے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے لارڈ ریڈ تگ کی جدروانہ تجاویز شخرا دیں تھیں جو انہوں نے بر انہوں نے لارڈ ریڈ تگ کی جدروانہ تجاویز شخرا دیں تھیں جو انہوں نے بر انہوں نے بر انہوں نے اور موانا آزاد کی مخت پر پانی مجیس۔ اس مرتبہ گاند می ٹی نے کی آدواس نیڈت یہ بانی مجیس اس مرتبہ گاند می ٹی

وانسرائے کی رہائش گاہ سے گائد می جی اور پنڈت موٹی لال نہو شدید ولبرداشتہ ہو کے والا تھا۔
کر لاہور پنچ جہل جواہر لال کی صدارت میں کا گریس کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔
کا گریس کی ایک قرار داو میں کما گیا کہ وائسرائے سے گائد می بی پنڈت موٹی لال نہرو اور دیگر رہنماؤں کی ناکام ملاقات کے بعد کا گریس اس نتیج پر پنچی ہے کہ ان طلات میں بجوزہ کو لیم مزید کما گیا کہ کا نفرنس میں شرکت نمایت ہے سود اور لاحاصل رہے گی۔ قرار داو میں مزید کما گیا کہ کا گریس اب ہندوستان کی کمل ترین آزادی کے علاوہ کی بات پر سمجھوی نہیں کرے کہ کا گریس اب ہندوستان کی کمل ترین آزادی کے علاوہ کی بات پر سمجھوی نہیں کرے گی کیونکہ سرکار برطانیے نے نہرو کمیٹی رپورٹ کی تمام تجاویز سے انجراف کیا ہے۔ قرار داد

"تحریک آزادی کے ابتدائی قدم کے طور پر کاگریس اپنے تمام ارکان کو فوری طور پر سرکاری کیٹیوں اور تجالس قانون سازے متعملی ہونے کی ہدایت کی تی ہے ---- آل انڈیا کاگریس سمیٹی کو اس امر کا افتیار دیا جاتا ہے کہ وہ بُب مناسب سمجھے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دے جس میں عدم ادائیگی محصولات بھی شامل ہے ----" باب نمبر17

دُندُی مارچ اور نمک ستیه گره ○ پندُت موتی لال نهرو کانتقال (۱۹۳۱–۱۹۳۰ء)

اگرچہ لاہور کائل ایس ۱۹۲۹ء کی صدارت ہوا ہر لاال نہونے کی لیکن عملا گاند ھی تی فود اس کی کارردائی ہے ہے۔ گاند ھی تی ہی کے ایماء پر کائٹریس کمیٹی کو ملک بحر میں تخریک سول نافربائی با کا افقیار دیا گیا جس میں فیکسول کی عدم ادائیگی بھی شال مختی ۔ ورکنگ کمیٹی کا اجلائر ، فروری ۱۹۳۰ء میں ساہر متی میں ہوا جہال گاند ھی تی اور ان کے "موسین" کو اس امر کا تممل مجاز بنایا گیا کہ وہ جب اور جیسے چاہیں "تخریک کا آغاز کر دیں۔ اس کے بعد گاند ھی تی اور ان کے مختفین نے ساہر متی تی میں ایک اور جل کیا جمال ہو نا تھا کہ تحریک کس طرح شروع کی جائے۔ گاندی جی کے دباغ میں ایک اور جل کیا جمال ہو فیصلہ ہونا تھا کہ تحریک کس طرح شروع کی جائے۔ گاندی جی کے دباغ میں ایک خوالی کوندے کی طرح کیا گیا اور انہوں نے اپنے ایکلے ستہ گرہ کا پورا پروگرام بنا لیا۔ ب خیال کوندے کی طرح کیا گیا کہ نمک سازی کے قوانین قوڑے جائیں۔ اس مقصد کے لئے شاک خود بنایا جائے اور ملک بحریں نمک فراہم کرنے کے قام ذیج جائیں۔ اس مقصد کے لئے مگریس کے مورخ پنہ بحائی ستیا رمیہ اس منصوبے کے متحلق تکھتے ہیں۔

ودگاند می کے تمام منصوب ان کی اپنی عقل اور خواہشات کی اخراع ہوتے تھے جو ان کی اپنی عقل اور خواہشات کی اخراع ہوتے تھے جو ان پر یکلفت (خیب سے) وارد ہو جاتے تھے۔ گاند می جی نے بھی سوچ سمجھ کر فینڈے دل و وملغ سے منصوب سازی نہیں گی۔ ان کی اندرونی آواز ہی ان کے لئے استاد "کران" ورست" فلفی اور رہبر کی حیثیت رکھتی تھی۔"

اکانگریس کی تمریخ اجلد اول استخداد ۳) دیماندهی می کا روید بیشد ان کے جذبات اور قوری رو عمل کا تابع رہا۔ اس الهور کاگریس کی یہ انتما پیندانہ قرار داد لیبر حکومت کے لئے ایک نمایت باشائنہ دیجکہ تھی ہو ہندوستان کے مسائل پر امن بات چیت سے حل کرنے کا متنی رہی تھی۔ جناح نے اس غیر متواذن قرار داد کو سیای پاگل پن کا نام دیا ہو گاند ھی بی کے زیر اثر پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے گاند ھی بی پر کڑی تکتہ چینی کرتے ہوئے کما کہ فرانس کے بورنیز کی طرح گاند ھی بی بھی سیای و آگی کرتے ہوئے کما کہ فرانس کے بورنیز کی طرح گاند ھی بی بھی سیای و آگی دائشندی سے بحروم ہیں اور انہیں کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے کا سیقہ نہیں دائشندی سے بحروم ہیں اور انہیں کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے کا سیقہ نہیں ہے۔ جناح نے مزید کماکہ گاند ھی بی باضی میں بھی تنظین غلطیوں کا ارتکاب کر ہے ہیں لیکن ان کی آبھیں پھر بھی نہیں تھلی۔ قرار داد لاہور کے ساماہ بعد کی ہوئے ہیں لیکن ان کی آبھیس پھر بھی نہیں تھلی۔ قرار داد لاہور کے ساماہ بعد کی گاند ھی بی نے اپنے مشہور زمانہ ونٹی مارچ کا آبھاز کیا اور قانون ھئی کے لئے عوام کے جذبات کو بحزکانے گے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے نمک بنائے دانے دانے دانے مزدوروں کو سب سے پہلے استعال کیا۔

پاکباز انسان کے لئے عمل یا دانش کی بجائے وجدان اور همیر زندگ کے معتبر رہنما تھ"

(الينتأصفي ٢١٨)

الیکن جب گاندهی بی نے نمک سے کرہ کے ذریعے ملک بحر میں سول بافرانی کی تحریک کا احیاء کرتا جا او ان کے بعض قریب ترین (لیکن دور اندیش) ساتھی بھی شدید شکوک و شبهات کا شکار ہو گئے۔ ان حضرات میں پنڈت موتی لال شہو سر فہرست شے۔ لیکن گاندهی بی کو اپنی مقل اور دانشمندی پر ہر گز کوئی شبہ نہ تھا اور دہ نمک کے قانون توڑنے کا پخت عزم کے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پی شیہ رمیہ اپنی کتاب میں تکھتے ہیں۔ "ایک خیال متعدد افراد کو پریشان کر آ تھا کہ مناسب دفت ابھی نمیں آیا۔ جب کہ گاندهی بید گاندهی بی بالکل مطمئن شے۔ انہوں نے نمایت سکیلتے سے جواب دیا "کلکتہ کے دافعات کے بعد ملک کے فارجی طالات میں کوئی تبدیلی داقع نمیں ہوئی تھی لیکن میرے اندر کی کھیش ختم بوگی تھی لیکن میرے اندر کی کھیش ختم ہو گئی تھی جس سے بری مادت میں کوئی تبدیلی دافق نمیں ہوئی تھی لیکن میرے اندر کی کھیش ختم رکادٹ ری تھی۔ اس سے بری رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائو تی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائوتی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائوتی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائوتی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائوتی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف رکادٹ ری تھی۔ اب بجھے حتی دائوتی ہو گیا تھا کہ تحریک چلاتے کا مناسب دفت نہ صرف آگیا ہا رہا ہے۔ بجھے اسے پہلے ہی شروع کر دینا چلسٹے تھا۔"

گاندھی بی کو شائبہ تک نہ تھا کہ نمک کی تحریک انہیں جیل پہنچا دے گی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی انا برا بحران پیدا کر دیں گے جس کے نتیج جیں سیح کانفرنس کا انعقاد حکومت برطانیہ کی مجبوری بن جائے گا۔ گول میز کانفرنس کی بجائے چوکور میز کانفرنس کروائی پڑے گی۔ جس جی شرکت کرنے والا ہر فرد اپنی صلاحیتوں اور نتائج سے آگاہ ہو گا۔ ان کے مطابق اس ہونے والی کانفرنس کے حتی خطوط پر جی ایجی روشتی نہیں ڈال سکتا لیکن اننا کہ سکتا ہوں کہ وہ کانفرنس دو برابر پارٹیوں کے درمیان ہوگی جو وہاں مرجو ٹر میشنس کی اور آزاد ہند کے آزاد دستور کی تشکیل کے لئے طربیقے اور ذرائع وضع کر بیٹیمیں گی اور آزاد ہند کے آزاد دستور کی تشکیل کے لئے طربیقے اور ذرائع وضع کریں گی۔ "اس کے بعد انہوں نے وائسرائے کو ایک خط لکھا جس کا عنوان تھا "ایک

سول نافرمان کی سادہ اور مقدس ذمہ داری" یہ خط گاندھی بی کا ایک معتد قاصد وائسرائے کے پاس دبل لے کر گیا۔ یہ رینالڈ نیولڈ نامی ایک اگریز تھا جو گاندھی بی کا ویروکار اور ان کے آشرم کا رہائش تھا۔ گاندھی بی کے مطابق وہ ہندوستان کا مخلص متوالا اور فلفہ عدم تشدد کا سچا متعقد تھا اور اے غالبا ای مقصد کی سخیل کے لئے قدرت نے ان کے حقیق ان کے پاس بھیجا تھا۔ گاندھی بی کا یہ خط انتمائی دلچیپ تھا اور اس سے ان کے حقیق ان کے حقیق نظرات پر روشنی پڑتی ہے جو سول نافرمائی کی تحریک کے بیچے کار فرما تھے۔ یہ خط ۲ مارج انسان کو کھھا گیا۔ اس کے آغاز میں گاندھی بی رقم طراز ہیں۔

"عزیز دوست .... بی اگریز راج کو احنت کیوں قرار دیتا ہوں؟ اس نے کرو ڈول نا مجھ انسانوں کو روز افزوں استحصال سے مفلسی کی آخری حد تک بہنچا دیا ہے .... اس نے سات اختیار سے ہمیں غلاموں سے بدتر بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارے کلچر کی جزیں تک چوس کی ہیں۔ اسلع سے محروم کر کے اگریز راج نے ہمیں روحانی طور پر بھی کرور اور کردار بافتہ کر دیا ہے۔ (آخری جملہ جراس قاری کو متجرکر دینے کے لئے کافی ہے جو گاندھی جی کے منہ سے عدم تشدد کی دٹ شنتے سنتے آئا چکا ہے !!!)

(مهاتمااز تندولكرا جلد سوم صغير ۱۲۷

گاند می می مزید لکھتے ہیں۔

"میراب بقین روز بروز گرا ہو آ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف ظائص فلفہ عدم تخدد مرکار برطانی ہے منظم تشدد کا مقابلہ کر سکتا ہے .... اس عدم تشدد کا اظمار سول نافرانی کی تحریک کے ذریعے کیا جائے گا .... میں جانتا ہوں کہ عدم تشدد کی تحریک شروع کرک میں ایک دیوانہ وار اور خطرناک بازی کھیل رہا ہوں .... میں ایک ایک قوم کے عقائم میں تید بلی لانا چاہتا ہوں جس کے افراد شعوری اور لاشعوری طور پر ایک ایک قوم سے کر افراد شعوری اور لاشعوری طور پر ایک ایک قوم سے کر افراد شعوری اور لاشعوری طور پر ایک ایک قوم سے کر افراد شعوری اور تھن میں ان سے کی طرح کم نہیں۔ چنانچہ سے تحریک بست بڑا داؤ ہے"

"عقائد کی تبدیلی کا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کر استعال کیا ہے۔ میرے مقاصد اور ارادوں میں عدم تشدد کے ذریعے برطانوی قوم کے عقیدے بدلنا شامل ہے آگر انہیں ان مظالم کا احساس ہو سکے جو انہوں نے ہندوستان پر کئے۔"

(العِشاً)-

ای خطی بی انہوں نے وائٹرائے کو یہ بھی بتایا کہ اپنی تحریک کے آغاز کے لئے انہوں نے نمک کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ انہوں نے کماکہ نمک کے قوانین سب سے پہلے توڑنے کا فیصلہ اس انٹرکیا آیا ہے کہ غریب آدی کے لئے نمک ای زعرگی کی سب سے بوی ضرورت ہے اور نمک پر قبل عائد کرنا حکومت کا بدترین ظلم ہے۔

"اس عظیم ملک کو برطانوی رائ فے اظلاق" بادی " ترزیجی اور روحالی جاتی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یک اس نظام اور دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یک اس نظام اور حکومت کو جاہ کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ یس نے بھی بے ترانہ متعدد مرتبہ گایا ہے " فداو تد کریم بادشاہ کو سلامت رکھ" اور دو مروں کو بھی گاتے سا

ے۔ میں بھی عرضدا شنوں وفود اور فدا کرات کی سیاست کا قاکل رہ چکا ہوں۔ لیکن میرسب باتمی اب بیکار ہیں۔ میں جان چکا ہوں کہ یہ حکومت ان طریقوں سے راہ راست پر نہیں آئے گی۔ اب بغلوت ہی میرا فد ہب ہے۔"

(بي ستيارميه علد اول صفي ١٣٨٨)

وہ دا اپریل ۱۹۳۰ء کو ڈنڈی پنے۔ علی الصبح عمادت کرنے کے بعد انہوں نے ساحل سمندر سے نمک کا ایک ڈھیلا افعا کر رسمی طور پر نمک کا قانون تو ڈ دیا۔ نمک کا قانون توڑے کے بعد گاند می جی نے مندرجہ ذیل اخباری بیان جاری کیا۔

سیں نے تھیں اور رسی طور پر نمک کا قانون توڑ ویا ہے۔ اب ہروہ مخض ہو سزائی بھٹنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے وہ ملک کے کمی بھی جصے میں اپنی مرضی اور سولت کے مطابق نمک بنانے کا مجازے۔"

(اليشاً صنى ١٣٨٤)

ان کی تحریک کا اگلا مرحلہ چار سدہ اور وحرسنا میں تمک کے سرکاری وُلووَں پر تملد کرنا تھا۔ ان کا فرمان تھا کہ ہوا اور پائی کی طرح تمک بھی عوام کی فطری ملکت ہے جس پر سرکار کو غامیانہ بینے کا کوئی جن نہیں۔ گاندھی تی کے مطابق وُلووَں میں وُفرہ شدہ نمک عوام کی ملکیت تھا۔ اس موقع پر انہوں لے وائے ان کی ملکیت تھا۔ اس موقع پر انہوں لے وائے ان کے مندرجہ وَالی فطالکھا۔

"عن دوست خداوند کے کرم سے میرای ادادہ ہے کہ میں اپنے رفیقوں کے ہمراہ دحرسنا روانہ ہو جاؤں اور نمک کے ذخائر پر قبضہ کرلوں ----- آپ کے لئے ۳ رائے کھلے بیں جن کے ذریعے آپ میرے اس خطے کو رکوا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ غلا ہے لیکن اسے بوی ممارت سے میری کاروائی کے لئے رائج کردیا گیاہے۔

ا۔ الک پے لیکن بناکر

....

ا- (تدولكر ؛ جلدسوم ، مغيه ٣٦)

اب حکومت کے لئے گاندھی جی کی کارروائیوں کو نظرانداز کرنا ممکن نہ رہا تھا چنانچہ ۱ مگ ۱۹۳۰ء کو انسیں گرفتار کرلیا گیاا پی گرفتاری کا اندازہ ہونے پر انہوں نے قوم کو پیغام ویتے ہوئے کہا۔

"اگر استے عمدہ آغاز کو منطق نتیج تک پنچایا جائے تو تکمل سوراج کا قیام بیٹی ہے ۔۔۔۔۔ اگر جھے کر فار کر لیا گیا توعوام کو دیمات ہے آگ بردھ کر میرے کام کو تھمل کرتا چاہئے اور نمک خود بنانا چاہئے۔ ہر گھر میں یو ڈھوں اور جوانوں کو چرف کانا چاہئے۔ فیر مکل کرتا چاہئے۔ فیر مکل کی گزے کو نذر آتش کر کے الاؤ دہکانے چاہئیں کو چرف کانا چاہئے۔ فیر مکل کی پڑے کو نذر آتش کر کے الاؤ دہکانے چاہئیں ۔۔۔۔ طلباء کو سرکاری سکولوں میں تعلیم ترک ویٹی چاہئے اور حکومتی اہلکاروں کو مستعنی ہو جانا چاہئے۔۔۔۔۔۔ "

رستیارمیا جلد اول ۵۵-۱۳۹۳

گاندھی تی کی گرفتاری سے ملک بحریں ہے چینی اور اشتعال کی امردوڑ گئی۔ ہڑ آلوں اور قانون شکنی کا ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ شراب اور غیر کملی کپڑے کی دکانیں لوٹ لی گئیں۔ غیر ملکی کپڑے کو بڑی مقدار میں جلا کر ہسم کر دیا گیا۔ گاندھی تی کے رضاکاروں نے نمک کے سرکاری ڈیووک اور کارخانوں کے مزدوروں پر جملے کیے۔ فوج اور پولیس نے بھی طاقت کا پورا استعمال کیا جس سے وسیع پیانے پر جانی فقصان ہوا۔ اس سارے ہنگاہے میں موتی لال نہو ، جوا ہر لال نہو اور واجہ بھائی پٹیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔

ایم آر بے کارنے اپنی خود نوشت سوائح حیات میں ایک دلچپ واقعہ رقم کیا ہے جس میں انسوں نے نمک کے قوائین کے متعلق پنڈت موتی لال نہرو کے نمایت جرائمندانہ خیالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دور میں پنڈت تی مرکزی مجلس قانون ساز میں سوراج پارٹی کے لیڈر اور خود ہے کار نیشناٹ پارٹی کے ڈپٹی لیڈرز تھے۔ موتی لال کی بماعت کے ایک رکن نے نمک کی قیمت میں کی کے لئے تحریک پیش کی۔ اس تحریک

کے متعلق موتی الل کے گھر ہم جمی ایک بحث کا اہتمام کیا گیا۔ اپنی اور موتی الل کے درمیان ہونے والی بحث کا خلاصہ بے کارنے اس طرح پیش کیا ہے۔

موتی لال میری رائے میں ابھی ہمیں سائٹ (نمک) ایکٹ کو نمیں چھیڑنا چاہئے لیکن مجھے
اس بات کا بھی اصاس ہے کہ ایک مقبول عام جماعت ہونے کے ناطے ہم اس
تریک کی خالفت بھی نمیں کر کتے اور غیر جائبدار بھی نمیں رہ سکتے۔ ذاتی طور
ر میں فی الوقت سائٹ ایکٹ سے الجھنے کے حق میں نمیں ہوں۔

ہے کار آپ کے خیالات جان کر کھے جرت ہوئی۔ فرض کریں کد اگر آپ وزیراعظم ہوں جیساک آپ ایک روز بن جائیں نے لوکیا آپ ٹمک کے موجودہ قوائین کو جاری رہنے دیں گے۔

موتی لال بالکل ان سے سالانہ 1 کروڑ روپ کی رقم حاصل ہوتی ہے اور میں آمانی کے اس ذریعے کو ختم کرنا پند نمیں کروں گا۔

ہے کار تو آپ کا گاندھی کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو ان قوانین کے شدید ترین کا تفاظ کر دین گے گانف ہیں۔ وہ تو آپ کی حکومت کے خلاف فورا شد گرہ کا آغاظ کر دین گے کیے تھین کیو تک وہ افراد کے نہیں بیشہ اپنے اصولوں کے وفادار رہے ہیں۔ جھے بھین ہے کہ اگر آپ کی حکومت نے نمک کے قوانین پر قراد رکھے تو گاندھی آپ کے خلاف فیر مکلی حکومت کی نہیت کمیں شدت سے شد گرہ شروع کریں گے۔

موتی لال (کمل کر تبقے لگاتے ہوئے) آپ کا خیال ہے کہ گاند می میری حکومت کے خلاف بھی اس متم کے مظاہرے مظام کرنے میں کامیاب ہو جائیں مے"

-U/3 162

موتی لال پراس مورت میں میری حکومت گائد می کے ساتھ وہ کرے گی جو موجودہ حکومت سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتی۔

ہے کار اور موتی لال کھکھلا کر ہنے اور ہے کار نے فیصلہ کیا کہ ان کی جہاعت
ایوان میں سوران پارٹی کی تحریک کی جمایت کرے گی کہ جمک کی قیت کم کی جائے۔
ہے کار کھیے ہیں کہ جب ۱۹۴۰ء کے آغاز میں گاند حی نے ڈیڈی مارچ شروع کیا تو موتی لال اس کی افادیت کے متعلق سخت تشکیک کا شکار تھے لیکن وہ گاند حی بی کے پے وفاوار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پا اصول سیاستدان بھی تھے۔ اس لئے وہ اپنی ذاتی رائے کے بر عکس ایک فرمانیروار سپائی کی طرح ای وقت سول نافرمانی کی تحریک میں شامل رائے کے بر عکس ایک فرمانی مارچ شروع کیا۔ جب ان کی باری آئی تو وہ خوشی خوشی جو گئے جب گاند حی بی نے دو ایس کی فرمانی کی فرمانی کی فرمانی کی خوشی خوشی مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی فضاء نے ان کی صحت پر بے حد برے اثرات مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل ہے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے اور بیاری کی وج سے ان کی قید میعاد سے پہلے ختم کر دی گئی لیکن وہ جیل سے مرتب کے محض دو ہفتے کے اندر ہی کی قروری اجھاء کو انتقال کر گئے۔

جب گاندهی بی ف ۱۹۲۰-۱۹۲۰ میں کا گریس میں شمولیت افتیار کی قو موتی الل ان کے اولین رفیقوں میں شال ہوئے جب ۱۹۲۰ء کی کلکتہ کا گریس میں گاندهی بی فی تحریک عدم تعاون شروع کرنے کی بات کی قو موتی الل نے گاندهی بی کے لئے سردهری بازی لگا دی اور یہ موتی الل بی کا رسوخ تھا کہ گاندهی بی کی قرار داد رائے دی میں اکثریت سے دی اور یہ موتی الل بی کا رسوخ تھا کہ گاندهی بی کی قرار داد رائے دی میں اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ موتی الل نے آغاز کیا جس کے بعد کا گریس کے دیگر ارکان نے بھی آہستہ گاندهی بی کی سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ گاندهی بی چاہتے بھی تو موتی الل کا قرض آہستہ گاندهی بی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ گاندهی بی چاہتے بھی تو دہ بھی بھی اپنے کریئر کی شمیل چاہتے کی اپنے کریئر کی اتن مدد نہ کرتے تو دہ بھی بھی اپنے کریئر کی بلندی پر نہ بیچ بھے۔ انہوں نے گاندهی بی کی آخری تذراند اپنی جان کی صورت میں چیش بلندی پر نہ بیچ بھے۔ انہوں نے گاندهی بی کو آخری تذراند اپنی جان کی صورت میں چیش کیا۔

ہمیں موتی الل نہو کی عظمت کو خراج عقیدت ضرور پیش کرنا چاہئے۔ اپنی نوجوانی میں انہوں نے تمام تر توجہ اپنے چئے (و کالت) کی طرف مبذول رکھی اور سیاست میں زیادہ دلچین ظاہر نہیں کی۔ لیکن ہندوستانی سیاست کی مجھدار میں کودنے کے بعد بھی وہ بیشہ

احتدال پندول کے ہمراہ رہے۔ لیکن جلیانوالہ باغ کی اکوائری کیٹی بیل شال ہونے پر انہیں زندگی کا پہلا صدمہ ستا پڑا۔ انہوں نے اپنی آکھوں سے لاچار عوام پر سرکار برطانیہ کے مظالم کا مشاہرہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ عوام پر کس قدر ذات مسلط کی گئ ہے۔ اس استیداد بیل سول اور فوتی الجاربرابریشریک تھے۔ اب ان کی زندگی کا اولین مقصد فیر مکلی حکومت کے طوق سے آزاد ہونا تھر کیا اور انہیں اپنی پیشہ ورانہ کامیالی اور دولت سے کوئی سردکار نہ رہا۔ انہوں نے اپنی باتی ماندہ پوری زندگی قوم کے لئے وقف کر دولت اور گھر دی۔ اس متعمد کے لئے وہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے پورے خاندان وولت اور گھر انہیں آئی خوش نصیب سرزمین ہے جس کی تحریک آزادی بیل اس کے ایسے قابل اور بادفا انہیا خوش نصیب سرزمین ہے جس کی تحریک آزادی بیل اس کے ایسے قابل اور بادفا فرزند نے حصہ لیا۔

### گاندهی-ارون معاہدہ

۱۹۳۰ء کے موسم کرما میں ڈیلی ہیرالڈ لندن کے نمائندہ مسٹرجارج سلوکومب منظر عام پر آئے اور انہوں نے گاندھی جی اور حکومت کے درمیان سمجھونہ کروانے کی کوشش ک۔ ۲۰ مئی ۱۹۳۰ء کو انہوں نے مرواد جیل میں گاندھی جی کا انظروبو لینے کے بعد اپنے اخبار کو مندرجہ ڈیل ربورٹ لندن روانہ کی۔

"ایے فیصلہ کن موقع پر بھی سمجھوتے کا امکان موجود ہے اور گاندھی تی کا گریس کو توکیک سول نافرانی معطل کرنے کا تھم دینے پر تیار ہیں۔ وہ مندرجہ ویل شرائط پر تحریک عدم تعاون کو معطل کرتے اور کول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے بھی رضا مند ہیں۔

1۔ مول میز کانفرنس کی شرائط میں ایسے آئین کی تیاری بھی شامل ہو جس سے ہندوشان کو تعمل آزادی ال سکے۔

- 2- گاندهی تی کے نمک پے نیس افعان امتاع شراب اور غیر ملی کرے پر پابندیوں جے مطالبات تنلیم کے جاکیں۔
- 3- سول نافرمانی کی مم کے خاتے پر تمام سیاسی قیدیوں کے لیے عام معانی کا اعلان کیاجائے۔

بعد اذال سلوکوم نے کا گریس اور حکومت کو قریب تر لانے کے لئے دیگر بندوستانی سیاستدانوں سے رابطے قائم کئے۔ ان کا مقصد کا گریس کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے رضا مند کرنا تھا۔ لیکن ان فداکرات سے اس وقت کوئی خاطر خواہ نتیجہ نیس نگلا۔ آنایم طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلی گول میز کانفرنس لندن میں ۱۲ نومبر ۱۹۳۰ء کو وزیراعظم ریزے میکڈونلڈ کی سریرائی میں شروع ہو گئے۔ کا گریس کے علاوہ اس میں ہندوستان اور برطانیہ کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختاام ۱۹ جنوری اسلاء پر لیبر وزیراعظم میکڈونلڈ نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس ور سری گول میز کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ لارڈ ارون خود بھی کانفرنس کی شمولیت کے بے حد خواہشند کانفرنس میں شریک ہو گا۔ لارڈ ارون خود بھی کانفرنس کی شمولیت کے بے حد خواہشند کانفرنس میں شریک ہو گا۔ لارڈ ارون خود بھی کانفرنس کی شمولیت کے بے حد خواہشند سے۔ چنانچ خیرسگال کی فضا قائم کرنے کے لیے انہوں نے ۲۵ برخوری اسلاء کو گائد می تی سیت تمام گرفار شدہ کانفرنس پر ہنماؤں کی غیر مشروط رہائی کا تھم جاری کردیا۔

رہا ہونے پر گاندھی جی نے وائسرائے کو خط لکھا جس میں باہمی گفت و شنید کی استدعاکی کئی تھی۔ وائسرائے اور گاندھی جی کی پہلی طاقات کا فروری اور استدعاکی کئی تھی۔ وائسرائے اور گاندھی جی کی پہلی طاقات کا فروری اور آئسدہ چند وان میں مزید طاقاتی ہوئی۔ ان طاقاتوں سے برطانیہ کے امیریلسٹ سیاستدان ونسٹن چرچل کے اعصاب تن گئے اور اس کی دموں میں جوش مارتے ہوئے امیریلسٹ خون نے اینا اظمار کچھ اس طرح کیا۔

"ایک دور میں از شیل سے تعلق رکھنے والے اس قانون دان کاب کوفت انگیز اور شرمناک نافک۔ (یہ مخص) اب ایک شریدند فقیر کا روپ دھار کر ہم برجد

حالت میں قدم برحانا ہوا وائسرائے کے محل کی جانب رواں ہے آکہ کا اور المیں ایمیائر کے نمائندے سے برابری کی سطح پر نمائزات اور شرائط طے کر سکے۔"
بید نمائزات بالا فرگائد می۔ ارون معاہدے پر بنتے ہوئے جس پر دونوں کے ۵ ماری اسلاء کو دستھ کر دیے۔ اس معاہدے کی اہم شرائط درج ذیل

ا.... كاكريس ك ايمار كاندمى في في القاق كياكه .....

·- سول نافرمانی کی تحریک معطل کردی جائے گی۔

2- آئندہ ہونے والی دو سری گول میز کانفرنس میں کاگریس ہندوستان کے نے آئین کی تیاری کے لئے شریک ہوگی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آئین کی تیاری کے لئے شریک ہوگی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آئین میں (۱) وفاق (۳) ذمہ داری (۳) ایسے تحفظات کی متالت دی جائے جو ہندوستان کے مقاد کے لئے ضروری ہوں۔

ب .... حومت ك ايماء ير دائسرائ في عاى بمرى كد-

1- قريك عدم تقدد ك تمام قيديون كورباكردوا جائ كا-

2- ایرجنی آرؤیش واپی لے لیے جائیں گے۔

3- ساحل سمندر سے یکھ مخصوص فاصلے پر رہنے والے عوام کو نمک بنائے اور خریدنے کی اجازت ہوگی جس پر قیکس نمیں لیا جائے گا۔

فد کورہ بلا مطبب کا سب سے اہم کھت ہے ہے کہ گائد می بی نے کا گریں کے ایماء پر جول کیا کہ ہتد ستان کا آئدہ آئین وفاقی طرز کا ہو اور اس میں علی مفاوات کے لئے تحفظات کی مفانت وی جائے۔ لیکن جمال تک تمک پر قیل ہٹانے کا تعلق ہے۔ اس پر وائسرائے ٹس سے مس نہ ہوا۔ چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ گائد می ارون معاہدہ گائد می قائسرائے ٹس سے مس نہ ہوا۔ چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ گائد می ارون معاہدہ گائد می شرائط پر نمیس ہوا۔ اس امر پر بھی چرت نہیں ہونی جائے کہ سرکاری طنوں نے کی شرائط پر نمیس ہوا۔ اس امر پر بھی چرت نہیں ہونی جائے کہ سرکاری طنوں نے اس باس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ وائسرائے نے اپنے قابل وزیر داخلہ (ہوم سکر ٹری)

مربررث ايمرس كى معاونت سے يد جنگ جيت لى ب- لندن نائمزنے اس پر لكها "ايى كامياني شاذه ناور ى كى وائسرائ كے جھے آئى ہوگى۔"

جوا ہر لال نے بھی اپنی خود نوشت میں شدید اندوہ کے عالم میں مندرجہ زمیل الفاظ میں-

وی اس کے لئے ہمارے عوام نے سال بحراس بے جگری کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا ہمارے جرائمندانہ اقوال اور افعال کو اس (معلمہ) پر منتج ہونا تھا؟" (صغہ ۱۵۸)۔

گاندھی ارون معاہدہ کھووا بہاڑ اور نگلاچہا جیسی محاوراتی کمانیوں جی ہے ایک ثابت

ہوا۔ حکومت کی طرف سے گاندھی تی کا ایک بھی ہوا مطالبہ تشلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان

کے ان اا نگات بیں سے کی ایک کو بھی درخور اختاء نہیں سمجھا گیا جو انہوں نے عبوری

اقدامات کے طور پر چیش کئے تھے۔ یہاں ان اا نگات کے متعلق بھی چند الفاظ کے جا کتے

ہیں۔ کاگریس کے کھلے اجلاس منعقدہ لاہور میں آزادی کامل ہندوستان کو کاجریس کاعوم و

ہرف قرار دیا گیا اور ۲۲ جنوری ۱۹۳۰ء کا دن آزادی کا طف اٹھانے کے لئے مقرد کیا گیا۔

ہرف قرار دیا گیا اور ۲۲ جنوری ۱۹۳۰ء کا دن آزادی کا طف اٹھانے کے لئے مقرد کیا گیا۔

ہرف قرار دیا گیا اور ۲۶ جنوری ۱۹۳۰ء کا دن آزادی کا طف اٹھانے کے لئے مقرد کیا گیا۔

ہرف قرار دیا گیا اور ۲۸ جنوری ۱۹۳۰ء کا دن آزادی کا طف آزادی کی روشائی بھی خشک نہ بھی دیل تھی کہ گاندھی تی کی حرکات ناقابل فہم تھیں۔ ابھی طف آزادی کے طور پر اپنے ۱۱ نگات چیش ہونے پائی تھی کہ گاندھی بھی نے جدوجہد آزادی کے متباول کے طور پر اپنے ۱۱ نگات چیش کر دیے۔ ان کے گیارہ مطالبات درج ذیل ہیں۔

ہندوستان کی ان نمایت اہم اور ساوہ ضروریات سے متعلق ہمیں مطمئن کریں گیروہ سول نافرمانی کا تذکرہ بھی نمیں سنیں گے۔ " ۲۳ جولائی • ۱۹۹۳ء کو گائد ھی تی نے پنڈت موتی لال نمرو کے نام ایک خط میں تکھا "میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور جوا ہر لال نے میرے ان اا نکات کو لیندیدگی کی نظر سے نمیں دیکھا ہے جن کا تذکرہ میں نے وائر ائے کے نام اپنے نکات کو لیندیدگی کی نظر سے نمیں دیکھا ہے جن کا تذکرہ میں نے وائر ائے کے نام اپنے پہلے خط میں کیا تھا۔ لیکن میرا اپنا ذہن ان کے متعلق نمایت صاف اور دو لوگ ہے۔ میرے نزدیک ید نکات آ زادی کا جو ہر ہیں۔ "

ارون) کاگریں نے اپنے اجلاس کراچی متعقدہ مارچ احماء کو یہ معلدہ (گائد ھی۔ ارون) جول کر لیا۔ بنیادی قرار داد خود جوا ہر لال شہو کو پیش کرنی پڑی جس میں وہ "شدید ذبئی متعقدہ مارچ اسمانی کرنیا ہے جو حالت و مقلت اور جسمانی کرب کے بعد کامیاب ہوئے۔ سیماش چندر ہوس نے جو حالت و واقعات پر سخت مختصل شے کمل کر اپنے غم و غصے کا اظمار کیا اور خصوصاً جوا ہر لال کو واقعات پر سخت مختصل شے کمل کر اپنے غم و غصے کا اظمار کیا اور خصوصاً جوا ہر لال کو کرہ گئے چینی کا نشانہ بنایا۔ جس پر جوا ہر لال نے جواب ویا کہ اگرچہ وہ خود بھی نہ کورہ محلدے کی شرائط سے متنق نہیں ہیں لیکن ایک فرمانہ دار سیائی کی طرح وہ لیڈر کا حکم محلدے کی شرائط سے متنق نہیں ہیں لیکن ایک فرمانہ دار سیائی کی طرح وہ لیڈر کا حکم مائے کے بائد ہیں۔

لیکن کانگریس کی جانب سے ارون۔ گاندھی معاہدے کی منظوری کو ملک بحر میں ناپندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس لئے کہ کانگریس کے اجلاس کراٹجی کے دوران تمن دہشت پہند مجان وطن کو پھانسی دے دی گئی جن میں بھگت سکھ بھی شامل تھے۔ عالانکہ ان کی معانی کے لئے ملک میراپلیس کی گئی تھیں۔ کانگریس کے سرکاری تاریخ نوایس تکھتے

وسرائ موت پانے والے تینوں نوجوانوں کے بھوت جمعے پر اپنی پر چھائیاں ڈال رہے تنے .......

"انا وقت گزرنے کے باوجود یہ کلتہ آج بھی مشتبہ ہے کہ اجلاس کراتی کی نظامہ اور اون محامدے کی نظامہ اور اون محامدے کی اور اور اور اور کوئی مخی ۔ بھلت عظمہ کی یا گائد می۔ ارون محامدے ک

ے جس کے کہنے پر سرکاری محصولات وصول یا معاف کیے جاکمی اور اگر کا گریں نے
اس معافے میں مداخلت جاری رکھی تو حکومت اسے پرداشت نہیں کرے گا۔ گاندھی بی
کی خواہش تھی کہ قوم پرست مسلمان رہنما ڈاکٹر انصاری بھی ان کے ہمراہ دو سری گول
میز کا نفرانس میں شریک ہوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار لارڈ ارون سے کیا اور
گاندھی تی کے بقول لارڈ ارون نے ان سے وعدہ بھی کر لیا۔ لیکن بعد میں لارڈ و لٹکڈن
نے بیورو کرکی کے ویاؤ کے تحت ڈاکٹر انصاری کو مندوب تامزد کرنے سے انکار کر دیا۔ ان
واقعات سے خاہر ہو آ ہے کہ گاندھی بی نے دو سری گول میز کا نفرنس میں فائح بن کر
مشرکت نہیں کی جیسا کہ انہیں امید تھی۔ اس کے بر تھی ڈیڈی مارچ کی جنگ ہارنے کے
بعد وہ نمایت عابری ہے ، واہوہ اس کی خاطر گول میز کا نفرنس میں شریک ہوئے۔

**>** 

A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

منظوری کی- بھکت عمل رال قرار داد ایجندے پر پہلے نمبرر چن گئ"

(ميته رميا علد اول مفحه ١٥٥١)

وسط ایریل امهاء میں لارڈ ارون کے عمدے کی معیاد بوری ہو گئی اور ان کی جگه لارڈ وانگڈن وائٹرائے بن کر بندوستان آئے۔ نے وائسرائے کی آمد کے ساتھ ہی حالات کاند حی بن کے لئے ناسازگار ہونے لگے کیونکہ بیورو کرکی نے مجمی بھی گاند حی-ارون معلدے کو پہند نہیں کیا تھا اب انہیں اپنی اہمیت ظاہر کرنے کا موقع طا تھا۔ گاندھی بی بسرصورت عالت کو مزید بگاڑنا نمیں جاہتے تھے اس لئے انہوں نے کا گریس کو بدایت کی کہ وہ انوکر شکتی کے خلاف) کوئی پر تشدہ تحریک شروع نہ کریں۔ (ملاحظہ سیجئے سیتا رميه وال سفح ١٩٩١)- ليكن مجر متعدد مرتب ايها مواكد ايك فريق في دوسرك ير معلدہ تو رائے کے الزامات عائد کئے۔ اگست کے وسط ملک طالات کا بگاڑ اپنے عودج پر چنج کیا اور گاندهی نے وائے ائے سے کما کہ وہ برطانوی وزیراعظم کو آگاہ کر ویں کہ وہ دوسری گول میز کانفرنس میں شریک نمیں ہوں گے۔ ۱۳ اگست کو وائسراے نے گائد حی بی کو جواب دیا کہ اس نے ان کے نیلے سے وزیراعظم کو آگارکردیاگیاہ۔ بعد اذال گائد می تی نے پر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور وائسرائے سے شملہ میں بات چیت کی درخواست کی- آخری لیح پر ایک ایا آبرو منداند طریقه افتیار کیا گیاجس کے وریعے گاندهی ایک خصوصی رون کے ذریع شملہ روانہ ہوئے۔ ماکہ جمین سے ایک میل سمیر يوعيں-

وسط اپریل ۱۹۳۱ء میں لارڈ ارون کی رخصتی کے بعد بیورو کرکی نے گائد ھی۔ ارون معلبہ سے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس معلبہ سے کی اپنے انداز میں تشریح کرنی شروع کر دی۔ جولائی اور اگست میں بردولی میں ٹیکسوں کے سابق واجبات کی وصولی کا عمل شروع ہوا تو حکومت نے اس پر سخت جابرانہ اور اٹمل موقف اختیار کیا۔ اس پر جب کاگریس نے احتجاج کیا تو جمیئ کی حکومت نے جواب دیا کہ کاگریس کوئی ایسا اوارہ نمیں

## گاندهی جی گول میز کانفرنس میں (۱۹۳۱ء)

جیباک ہم پہلے تاکر کر بھے ہیں کہ کائریں نے اجلاس کرا پی بیں گاند می-ارون معلہ ہے کی رسی منظوری دے دی تھی۔ یہ واقعہ ماریج ۱۹۳۱ء کا ہے۔ کا گریس نے نہ صرف معاہدے کو تبول کر لیا بلکہ لندن میں دو سری گول میز کا نفرنس میں شرکت کے لئے ہی تیار ہو گئی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ گاند تھی جی ایکیا جی کا نفرنس میں کا گریس کی نما کندگی کریں گے۔ سبحاش چندر ہوس نے اپنی کتاب "جندوستان کی جدوجہد" میں گاند می کو گاند می کا گریس کا واحد نما کندہ متعین کرنے پر ان الفاظ میں کری گئتہ چینی کی ہے۔"

میں بھی سبحی سبحت کے قابل نہیں ہو سکا کہ فی الحقیقت اس فیصلے کے پیچھے کیا تھا۔

میں بھی سبحت کے قابل نہیں ہو سکا کہ فی الحقیقت اس فیصلے کے پیچھے کیا تھا۔

میں بھی سبحت کے قابل نہیں ہو سکا کہ فی الحقیقت اس فیصلے کے پیچھے کیا تھا۔

کیا ہے (فیصلہ) مہاتما کی انا کی خاطر کیا گیا جو دنیا کے سامنے لاکھوں گو کے بے نوا

ہندوستانیوں کے واحد نما کندہ نظر آتا چاہیے تھے۔ یا ہے ورکشک کیٹی کا ایک اور فیصلہ فیا؟ یا اس فیصلہ کے پس پشت پکھے اور مقصد تھا؟

حقیقی و ضاحت خواہ کچے بھی ہو' فیصلہ بے حد غلط تھا۔ سو افراد کے بھوم میں جمال ہر فتم کے بے کردار' نا اہل' کچنی باز / کیفے اور خود ساختہ لیڈر اکشے ہو کر ان کے سامنے ایک مضوط دیوار کی صورت افقیار کر لیں گے وہال گاندھی بی یقینا برے خمارے ہی میں رہیں گے۔ خاص طور پر رجعت پہند مسلمان رہنماؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے ان کی پشت پر کوئی نہیں ہو گا۔ مسلمان رہنماؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے ان کی پشت پر کوئی نہیں ہو گا۔ لیکن سب باتیں بے سود تھیں۔ مماتما کے اندھے بیروکاروں سے ان پر تخفید کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اور جو ان کے کم مقلد نہیں جھے وہ ان پر کوئی اثر و کی توقع نہیں رکھے خواہ کتنے ہی بلند کردار' دانشمند اور تجربہ کار کیوں نہ

گاند می بی کو دوسری گول میز کافرنس میں کا گریس کا واحد مندوب بنا کر کیوں جمیعا گیا اس سوال کا جواب پند بھائی سینا رمیائے کا گھریس کی آریج کی جلد اول کے منفر ۴۲۹ پر دیا

"ورکگ کینی کی نشست برخاست ہونے سے پہلے جس آخری سوال کو طے کیا گیا وہ اس قرارواد سے متعلق تھا جو گول میز کانفرنس میں کاجمریس کے دفد سے متعلق تھی۔ ورکگ کینی کے بیشترار کان کا خیال تھا کہ وفد ایک فرد پر نمیں یککہ ۱۱ ارکان پر مشتل ہونا چاہئے۔ حکومت ۲۰ شرکائ کار تک کو قبول نمیں یککہ ۱۱ ارکان پر مشتل ہونا چاہئے۔ حکومت ۲۰ شرکائ کار تک کو قباص کرنے پر تیار تھی .... اس حمن میں جو بحث ہوئی اس میں اس تکنے کو خاص طور پر واضح کیا گیا کہ گاتھ می آ کینی تفصیلات طے کرنے کے لئے لندن نمیں جا رہے کیا دو سرے معاہرے کی میادیات پر قرائرات کے لیے جارب اس بھک دو سرے معاہرے کی میادیات پر قرائرات کے لیے جارب ایس جب اس تکنے کی وضاحت ہوگئی تو پھراس موضوع پر دو آداء ہاتی ہی نہ رہیں اور سب اس دائے پر یک ذبان ہو گئے کہ گاتھ می جی تھا ہی ہندوستان کی بھر رہیں اور سب اس دائے پر یک ذبان ہو گئے کہ گاتھ می جی تھا ہی ہندوستان کی بھر کی نمائندگی کریں گے .... ایک مخض کئی افراد کی نسبت ہندوستان کی بھر نمائندگی کریں گے .... ایک مخض کئی افراد کی نسبت ہندوستان کی بھر

گاندهی بی کاگریس کے واحد نمائدہ کی حیثیت ہے 17 اگست کو بذرید بھی جاز دو سری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے۔ سیٹھ گھنشام داس براا بھی ان کے ہمراہ شے جو ایک بہت بڑے صنعتگار اور کاگریس کی پشت پر بہت بڑی طاقت تھے۔ وہ ۱۲ ستبر کو لندن پہنچ گئے اور ۵ دسمبر تک انگشتان میں رہے۔ پنڈت مدن موہن مالویہ اور مشر سروجتی ٹائیڈو ملیخدہ ملیخدہ ان سے ملاقاتی کرتے رہے۔ اپنی کتاب "بندوستان کی جدوجمد" میں سیماش چندر ہوس لکھتے ہیں۔

مجب ہم دیل میں تھے تو ایک باخر در سے سے ہمیں ان بھکنڈوں کی اطلاع ملی جو حکومت برطانیہ کول میر کانفرنس میں اپنانے والی تھی۔ ہمیں مطلع کیا گیا کہ کانفرنس کے آغازی میں

مماتما گاندهی کو فردی مسائل میں الجھانے کی ہر ممکن کو شش کی جائے گی تاکہ ہندوستانی آپس میں اور پریں اور برے مسائل پر حکومت برطانیہ کے خلاف متحد نہ ہو سکیں۔ میں فے یہ فہر مماتما کو پہنچا دی تاکہ وہ اس کی اہمیت جائج لیس۔ انہوں نے جواب دیا کہ لندن چہنچ کے فور آبعد متعلقہ حکام سے ملنا ان کے پروگرام میں شائل ہے اور وہ برے مسائل پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو گئے تو چھوٹ پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو گئے تو چھوٹ مسائل کو چھیٹری کے ۔۔۔۔۔ بھورت دیگر انگلتان میں ان کا کام وہیں فتم ہو جائے گا۔ کین برضمتی سے جب مسائل انگلتان میں شخے ۔۔۔۔۔ حالات نے بعینہ وہی رخ افتیار کیا جس کی میشن موئی اربیل میں دہلی میں گئی تھی۔ اور

گائد می تی کول میز کانفرنس میں کانگریس کے واحد مندوب تھے چنانچہ انسیل اپی یوری توجہ کانفرنس کے کام پر مرکوز رکھنی جائے تھی۔ لیکن انسوں نے ایبا شیں کیا۔ "انگلتان میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے بیک وقت دو کردار ادا کرنے کی کو شش ک 'سیای رہنما اور ایک آفاقی استاد کا کردار ---- دوسرے کردار کے باعث انسیں اپنے وقت كا بيشتر حصد ايس افراد كے ساتھ گذار تا ہو آ تھا جو ان كے سياى مشن كے لئے يكسر بيكار تتے" غريب عوام كے لئے اپن محبت ظاہر كرنے كے لئے انسوں نے لندن كے ايك مفلس علاقے ایت اینڈ میں رہائش اختیار کی جو کانفرنس کے جائے انعقاد سینٹ جیمز پیلس ے ۵ میل دور تھا۔ وقت کے ب جا زیاں کو روکنے کے لئے ان سے کما گیا کہ وہ کمی قری ہو اُل میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ دہ ویسٹ اینڈ ک مظے ہوئل میں رہ کر پیے ضائع کرنے کے لئے تیار نمیں ہیں اور نہ ہی وہ ان ہندوستانی اور اجمریز عوام کی مهمان نوازی قبول کریں سے جن کے گھر سینٹ جیمر میلیس کے قریب ہیں۔ ان کے روز مرہ معمولات بھی پچھ اس طرح کے تھے جن سے احساس ہو تا تھا کہ وہ مول میز کانفرنس کے کام کو محض ٹانوی اہمیت دے ، ب بیں۔ مبح کے وقت وہ ایسٹ ایند میں مسلط بال کے قریب کی بستیوں میں محوضے پرتے۔ اس وقت مرد اور عور تیں

كام كاج كے لئے فكل رب و تے تھے- وہ كائد مى كى سے عليك مليك اور مكراول كا جادلہ كرتے اور كھ ان سے بات چيت بھى كرنے لكتے۔ كائد عى تى مقاى افراد كے كھرول میں جاتے اور ان کے بچوں سے دوئی برحاتے۔ بلکہ وہ سیاستدانوں محافیوں امور خواتمن اسائی کارکنوں اور و فتکاروں سے ملاقات کے لئے بھی وقت نکل لیتے تھے۔ اس عرص میں انسول نے برنارؤشا اور جارلی چیلن سے بھی ملاقات کی۔ تاہم بعد میں ائروبو لینے والے معرات کی سوات کے لئے انہوں نے لندن کے وسط یں تاثرج میں وفتر قائم كرنے كى ماى بحرل- بفتے كے آخرى المام من وہ آكسفورو كيس ور اداكا شار كائن الزجائے كى وعوتي بھى قبول كرالياكرتے تھے۔جب كد دوسرى طرف ان كے پاس كانفرنس كے ديكر بندوستاني شركاء كو دينے كے لئے كوئى وقت نہ تھا۔ بندوستان كے لبل ساستدان اس صور تحال سے خصوصاً بت ول كرفتہ تھے- ان تمام مركرميوں كے نتيج ميں مول ميز كانفرنس ميں ان كى كاركردگى بهت پهت معياركى تقى-بيد شديد افسوس كامقام تما کہ گائد می جی نے کول میز کانفرنس کے ممینی روم میں بیٹے کر کام کرنے کی بجائے زیادہ توج عدم تشدد كى تبلغ ير دى- است ايك مقبول يكجريس انهول في كما-

سیں محسوس کرتا ہوں کد میرا کام کانفرنس سے باہر ہے ---- وہ جج جو اب بویا جا رہا ہے برطانوی سرت کی زی پر منتج ہو سکتا ہے ----- اس سے انسانوں پر ہونے والے استبداد کا انسداد ممکن ہے-"

کین چرچ کے المکاروں کو فیسروں اور خطیوں کے سامنے ان کا یہ سارا پروپیکنڈہ اس مقصد کے اختبارے بالکل بے کار تھاجس کے لئے انہیں انگستان بھیجا گیا تھا۔

پہلی محول میز کانفرنس کے دور ان گائد می تی جیل میں تھے لیکن ان کی روح کانفرنس کی میز پر منڈلاتی رہی تھی۔ کانفرنس میں شریک لبرل بندوستانی رہنماؤں نے ان کے بام اور شرت کو اپنے مقاصد کے لئے پوری طرح استعمال کیا تھا۔ لیکن دوسری محول میز کانفرنس جس جس وہ بہ نفس نفیس اور تھا موجود تھے یوں محسوس ہو آتھا جیسے وہ اپنے تام

ے وابسة شكوہ اور عظمت كمو چكے ہیں۔ انہوں نے (برطانوى المكاروں نے) محسوس كياكہ
"كيا يہ نحف و نزار دھوتى بوش انسان اس قدر طاقتور ہے كہ اتنى مضبوط برطانوى حكومت
اس كے سلمنے جمك جائے؟" مختف كيثيوں كى چيش كروہ ربورٹوں بيں بام نماد اكثريت
كے نظریات كو نو خاطر خواہ اجمیت دی گئى جب كہ گائد ھى ہى كے خیالات كو محض اختلاق
نوٹ كى حیثیت دی گئے۔ جب انہیں كافرنس بیں اپنی بابوس كن بوزیش كا احساس ہوا تو
انہوں نے كما" اس اجلاس كے تمام فریق مختف وحروں كے مفاوات كى نمائندگى كر رب
انہوں نے كما" اس اجلاس كے تمام فریق مختف وحروں كے مفاوات كى نمائندگى كر رب
ایس۔ جب كہ كا گریس واحد (جماعت) ہے جو بورے ہندوستان اور سب كے مفاوات كى نمائندگى كر رب
ایس۔ جب كہ كا گریس واحد (جماعت) ہے جو بورے ہندوستان اور سب كے مفاوات كى نمائندگى كر اس الموك روا ركھا جا رہا ہے ۔۔۔۔۔ ہم بھر بھی میں یمال د كھے رہا ہوں كہ كا گریس سے ایسی جماعتوں
کا ساسلوک روا ركھا جا رہا ہے ۔۔۔۔۔ "

گاندهی بی کو بدترین ناکای کا سامنا اس وقت کرنا بردا جب کانفرنس میں فرقه واراند نمائدگی کا سوال اٹھایا گیا۔ یمال نو شاطر برطانوی سیاستدانوں نے انہیں بالکل بے بس کر دیا۔ جماش چندر ہوس نے تو گائد می جی کو انگلتان روا گی ہے قبل بی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے پاس اطلاع موجود ب کہ برطانوی سیاستدان کافٹرنس کے شروع ہوتے ہی فرقہ وارانہ نمائندگی کا مسئلہ ضرور اٹھائیں گے۔ باکہ ہندوستاتیوں کو آپس میں لڑایا جا سکے اور وہ برے مسائل پر حکومت برطانیہ کے مقابلے میں حقد نہ ہو سکیں۔ بوس کی معشکوئی درست ثابت ہوئی۔ جونی کانفرنس نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تو یہ معلوم ہوا کہ مخلف ا قلیتوں نے آپس میں ایک مطلبه کرلیا ہے جس کی روے وہ مجوزہ وفاقی اور صوبائی مجالس قانون ساز میں بعاری نمائدگی کا مطالب کر رہی ہیں۔ یہ تحریک کاففرنس کے بورلی شرکاء ك زير اثر بيش كى كى تحى جو سرائدورؤ بنيتمل كى قيادت من بندوستان سے آئے تھے ائس برطانوی مندویین کوری گروپ کی تائدو تمایت بھی ماصل تھی۔ گاندھی تی نے احتجاج كرتے ہوئے زور دياكہ يد كانفرنس بنيادى طور ير بندوستان كے لئے وستورى فاكد تاركرة كے لئے طلب كى كئى ہے اس كے اس كے اساى متعد كو ترج دى جانى

چاہئے۔ انہوں نے کما کہ فرقہ وارانہ معالمات کی بات اصل مسائل کے حل کے بعد چھیٹی چاہئے۔ انہوں نے کما کہ احتجاج پر کوئی قوجہ نمیں دی گئی۔ ریجزے میکڈونلڈ نے جواز چیٹ کیا کہ افلینوں کا معاہدہ ہندوستان کے ساڑھے گیارہ کروڑ عوام کی رائے کا ترجمان ہے۔ اس لئے برطانوی حکومت اے خاطر خواہ قوجہ دینے کی پابند ہے۔ انہوں نے ہگی بینگی سرزنش کے انداز میں گائد می کی واقتیاہ کیا کہ فرقہ وارانہ سوال پر ان کا رویہ آئین سازی کی راہ میں رکاوٹ فابت ہو رہاہے۔ لیکن اس مسئے پر سرے سے کوئی چیش وفت نہ ہو سکی اور کانفرنس کی دسمبرا اعلی کو تاکای سے دو چار ہو کر نفرت اور شک و شعه کی فضاء میں ختم ہو گئی۔ باتھ و وانفاق پیدا کرنے میں ہندوستانیوں کی تا اہلی پوری دنیا پر افضاء میں ختم ہو گئی۔ باتھ و وانفاق پیدا کرنے میں ہندوستانیوں کی تا اہلی پوری دنیا پر افضاء میں ختم ہو گئی۔ باتھ و وانفاق پیدا کرنے میں ہندوستانیوں کی تا اہلی پوری دنیا پر

گاندھی تی کی فلست فاش کی پوری تھور کئی سرایڈورڈ بنیتمل نے اپنے ایک ففیہ فلط میں کی جو ان کے ان رفیقوں کو جاری کیا گیا جو گول میز کانفرنس میں ہندوستان میں برطانیے کے تجارتی مفاوات کی نمائندگی کر رہے تھے۔ گاندھی تی کانفرنس میں کاگریس کے کو واحد نمائندہ تھے انہوں نے کاگریس کے کی اور رکن کو اس قابل نمیس سجھا کہ اے واحد نمائندہ نے انہوں نے کاگریس کے کی اور رکن کو اس قابل نمیس سجھا کہ اے اپنے ساتھ لے جاتے لیکن بمال میہ بات بے حد دلچیپ ہے کہ ان کے سماید وار دوست تی ڈی برلا ان کے جمراہ تھے۔ بھارت کے سماید وار اگول میز کانفرنس کے نمائج میں سیاستدانوں سے بچھ کم دلچی نمیس لے رہے تھے۔ پنڈت جواجرالال نمو اپنی خود نوشت ساتھ کے صفحہ این خود نوشت سوانے کے صفحہ این خود نوشت سوانے کے صفحہ ایس کا کھیتے ہیں۔

"بیہ بات ہم پر پہلے ہے کہیں زیادہ کھل کرواضح ہو گئی کہ قوم پر تی کے پر فریب پردے ہم کی کہ قوم پر تی کے پر فریب پردے ہم کمی طرح باہم متصادم اقتصادی مفادات کار فرما تھے اور کس طرح بید مفادات قوم پر سی ہی انی مفادات کا مجود تھی۔"

جگ عظیم اول (۱۸-۱۹۱۳ء) سے قبل معدوستان میں سرمایہ داروں کا ساس رسوخ

بے حد معمولی تھا لیکن جنگ کے دوران ان کے کمائے ہوئے منافع اور ہندوستان کے مظر
علام بی بی کے ظاہر ہونے سے یہ پوزیشن کیسر بدل گئی۔ لوگ اب ملک میں
افتصادی بالادی کے ساتھ اس کی لازی کڑی یعنی سیاسی بالادی کے بھی خواہشند تھے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار واڑی اور مجراتی سریاب دار گائد می بی کے اردگرد اکھتے ہوئے
گئے اور انہوں نے نہ صرف گائد می بی بلکہ کاظریس کو بھی بھاری عطیات دیے۔ گول میز
کافٹرنس کے بس پردہ ہندوستانی سریاب وار جنگ اور رہے تھے۔ سرایڈورڈ بنیتمل کے تغیہ
خط کامتن طاحظہ ہو۔

"اگر آپ گزشتہ اجلاس کے میتیج پر نظر والیس تو آپ دیکھیں گے کہ گائد می اور اعذین فیڈرٹیڈ جیمبر مینٹ جمز بیلس کے دورے کے ماحصل کے طور پر سرکار برطانیہ سے کوئی ایک رعایت لینے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ وہ حمی دست بعدد ستان والیس لوٹے۔

"ایک اور واقعہ بھی ایا ہوا جس سے انہیں (گائد می بی کو) کوئی فائدہ نمیں ہوا۔ انہوں نے فرقہ وارانہ مسئلہ حل کرنا چاہا۔ لیکن پوری ونیا کے سامنے ناکام ہو گئے۔

"مسلمانوں کا وقد مضبوط اور پرجوش تھا۔ قوم پرست مسلم رہنما علی امام نے کوئی
کونڈت پیدا نہیں گی۔ پورے دورائے بی انہوں نے اپنے پے بڑی ممارت سے کھیلے۔
انہوں نے ہم سے تمایت کا وعدہ کیا اور اسے پوری طرح نجمایا۔ جوابا انہوں نے ہم سے کما
کہ ہمیں بھی بنگال میں ان کی اقتصادی بدحال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے اور انہیں
"بملائے پھسلائے بغیر" یورپی فرموں میں ان کے لئے ملازمتیں تلاش کرنی چاہئیں آکہ
انہیں بھی اپنی محاشی دیشیت بمتر بنانے اور اپنے فرقے کی عموی حالت معظم کرتے کا
موقع مل سکے۔

"---- عام انتخابات ك بعد حكومت ك دائيس بازو (برطانوى قدامت بندول) في

تید کر لیا کہ وہ کافرنس کو ناکام بنائیں کے اور کاگریں سے اڑیں گے۔ مسلمان جو مرکز علی کوئی وَمد داری نمیں اٹھانا چاہتے تھے' (اس فیطے پر) بے حد خوش ہوئے۔۔۔۔۔ "مسلمان امحریزوں کے پخت حلیف بن چکے ہیں۔ وہ اپنی حیثیت سے بے حد مطمئن ہیں اور معارے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں"

(از سيتارميه علد اول سخه ۱۹۹)

یہ بات محرے رنج والم سے تسلیم کرنی بڑے گی کہ سرایڈورڈ بنیتھل کے ففیہ خط نے گول میز کاففرنس میں مسلمانوں کے کردار کو بے حد داغدار کیا ہے۔ گول میز کاففرنس کے دیائج کا خود اندازہ کرتے ہوئے گاند حی تی نے لندن سے والیسی پر اپنے ایک قربی دوست سے جو کچھ کما اس کے متعلق کاگریس کی سرکاری آریخ میں بند بھائی میت رمیہ کھینے ہیں۔۔۔

" یہ تھے ملک کے مسائل جن سے گاند می بی کے دوستوں نے انہیں الگاہ کیا۔ جب کہ ان کے پاس بھی دوستوں کو سائے کے لئے ایک دکھ بھری کمانی موجود تھی جو وہ اندان سے لے کر آئے تھے ۔۔۔۔ وہ خود اندان گئے تھے اور چیزوں کا اپنی نظر سے مشاہرہ کرکے آئے تھے۔ والیس آئے تی جو پہلی بات انہوں نے اپنے رفقائے کار کو بتائی وہ یہ تھی کہ کمی چیز کا حقیقی روپ دھار تا اس کی تھیاتی کیفیت سے بالکل مخلف ہو آ ہے۔ وہ ہندوستان کے اعتدال پندوں کے خیالات سے آگاہ تھے لین وہ اندان بی ہونے والے واقعات کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ مسلمانوں کے مزاج اور ان کے رجعت پندانہ انداز فکر سے بھی واقف تے کین وہ اندان میں ہونے والے واقعات کے انداز فکر سے بھی واقف تھے لین انہیں اس قدر شدید ملیحدگی پندانہ انداز فکر سے بھی واقف تھے لین انہیں اس قدر شدید ملیحدگی پندانہ رخالات کا ہر گر اندازہ نہ تھاجن کا گول میز کا فرانس کے موقع پر مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ کا گول میز کا فرانس کے موقع پر مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ کا گولیں کو بحث خاص قوم پر سی کی خرقہ واریت کی تعایت نہیں کرتی چاہئے۔

بب نبر2

گول میز کانفرنس کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں

(FIGHT\_1917)

کول میز کافزنس کے بعد گار می تی ۲۸ د ممبر ۱۹۳۱ء کو بمنی پنے۔ اس وقت تک ہتدوستان کی سیای فضا بے حد کشیدہ ہو چکی تھی۔ کا تحریس بخاوت کے موؤ میں تھی کیونکہ اس کے مطابق لارڈ وانگڈن کی حومت نے گاکد عی- ارون مطبرے کی شرائط کا رتی بحر احرام ضین کیا تھا بلک وہ کا گریس پر براہ راست حملہ شروع کرنے پر کی بیشی تھی۔ ان ، طالت میں والی آتے عی گادمی تی نے وائٹرائے سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی جس کے جواب میں وائٹرائے نے کماکہ وہ گائد می تی سے ان اقدامات پر مفتلو کے لئے تیار میں ہی ہو حومت نے مخلف صوبوں عل امن و المان پر قرار رکھنے کے لئے کے ہیں۔ جس کے جواب میں گائد می تی نے سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کر دینے ک وممكى دے دى۔ وائسرائے كے ام ان كے اس خط كامتن اس طرح ہے -"عدم تعدد ميراحتى ضابط عمل ہے۔ مجھے بقين ہے كد سول نافرمانى نہ صرف عوام كا فطرى حق ب بلك اس صورت على جب الى عى حكومت على عوام كى كوكى موثر آوازند موايد تحددياسط بعلوت كاانتلكى يراثر مبادل ب- چانچه میں این ضابلہ عمل سے مجمی افکار نمیں کروں گا۔ اس کے حصول کی خاطر ورکگ مین نے میری بدایت قول کرلی ہے اور کھ قراردادیں منفور کی ہیں جن على مول عافر الله كا تجواتي خاك بيش كياكيا ب"

انکدوککر علد سوم مخلت ۱۵۳۳ (میروککر علد سوم مخلت ۱۵۳۳ ۱۵۳۳) علومت نے جواب دیا کہ محکامت می تی اور کا تحراس کے رویے کو دیکھتے ہوئے وہ اسمن

ہندوستان بدستور قدامت پندانہ انداز میں فرقد وارانہ مسائل سے چمٹا رہاتو اس کے لئے کوئی موقع نہیں رہے گا۔ وہ اپنے مسلمانوں اور سکھ دوستوں سے یک بقین دہانی جائے تھے کہ وہ ہندوستان کے آئندہ آئین پر صرف اس صورت میں متعق ہوں کے اگر وہ ہندوستانی قوم پر تی کی اساس پر تیار کیا جائے اور اس پر فرقہ واریت کی کوئی چھاپ یا وعبہ نہ ہو۔۔۔۔"

(جلد اول معقد ۱۵۴)

ندکورہ بالا رپورٹ جو گاندھی بی نے گول میز کانفرنس سے لوٹے پر اپنے احباب کو چیش کی نداکرات اور گفت و شغید کے میدان میں ان کی شدید کروری کی عکاس ہے۔ ان کی اس کروری کو محطے نے مختفر می ملاقاتوں کے بعد اس وقت بھانپ لیا تھا جب وہ رگاندھی بی جنوبی افریقہ سے لوٹے تھے۔ کو کھلے نے سے کار سے کما۔

"ان (گاندهی) کے اندر کوئی الی چیز موجود ہے جو خریب آدی کی توجہ فوری طور پر مبدول کر لیتی ہے اور وہ نہایت سرعت سے کمتر اور ستم رسیدہ انسانوں سے ناطہ قائم کر لیتے ہیں ۔۔۔۔ لیکن مختاط رہیں' ہندوستان ایسے موقعوں پر ان پر بحروسہ نہیں کر سکن جمال احتیاط کے متقاضی نازک فداکرات کرنے ہوں اور جمال کامیابی کے لئے منبط و توازن اور جمال کامیابی کے لئے منبط و توازن اور مجمد ہوجھ ضروری ہو۔ جمال اس اصول پر عملدر آمد زیادہ اہم ہوکہ آوھا گاڑا مجمد ہوجے صروری ہو۔ جمال اس اصول پر عملدر آمد زیادہ اہم ہوکہ آوھا گاڑا

(ميري داستان حيات ازب كار عن المرك

كو كلط ك الفاظ كس قدر الماي تقد

و امان کی صور تحال بر قرار کھنے کے لئے تمام مکند اقدامات کرے گی۔ علاوہ ازیں حکومت نے متعدد آرڈینس پاس کے اور سم جنوری ۱۹۳۳ء کو گاتد حی تی کو حراست میں لے لیا گیا۔ كالحريس كى تمام تظيمون كو بعى غير قانونى قرار دے ديا كيا يد سب كھ كادهى بى ك مندوستان واليي ك ايك مفت ك اندر اندر موكيا- جيل من كاندهى في في في الدي عمل پر خور شردع کر دیا۔ دو ماہ کے غور و خوض کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بسمائدہ طبقات کو جداگانہ حق انتخاب دینے کے مجوزہ متصوبے کے خلاف حکومت سے الی گے۔ اا مارچ ۱۹۳۲ء کو انہوں نے وزیر خارجہ برائے امور بندسر سمو تیل ہور کو خط میں لکھاکہ اگر مکومت برطائیے نے ہماندہ طبقات کے لئے جداگانہ طرز انتخاب کی تجویز ترک ند کی تو وہ روزہ (احتجاباً) ر تھیں گے۔ یہاں ان حالات کا تذکرہ بھی ضروری ہے جن ك تحت حكومت برطانيه كو عارضى طور ير مفلس طبقات ك لئ جدا كاند طرز انتقاب دائج كرتے كى تجويز پيش كرنى يدى- دوسرى كول ميز كانفرنس كے دوران تمام اقلينوں نے کا محریس کے خلاف مشترکہ اتحاد کیا لیکن فرقہ وارانہ نمائندگی کے مسئلے پر کوئی باہی سمجمونة ندكر سكين- اس ير برطانوى وزيراعظم ميزے ميكدونلا في اپ ظاف خشاء ایک انتائی نیک ٹالث کا کردار اوا کرتے ہوئے کما۔

"اگر آپ معزات تمام جماعتوں کے لئے قابل قبول کوئی ایسا معلدہ پیش نہیں کر سکتے ہے۔ بنیاد بنا کر مزید بیش رفت کی جا سکے تو پھر سرکار برطانیے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لئے ایک عارضی سکیم نافذ کرنے پر مجبور ہوگی" اس بجوزہ سکیم کو "کیوئل ایوارڈ" کا نام دیا گیا جس میں ملک کے پسمائدہ طبقات کو ہندہ حلقہ جات انتخاب کی عام نشتوں کے علاوہ مویائی مجانس قانون ساز میں بچھ مخصوص نشتیں دینے کی تجویز پیش کی گئے۔ یہ نشتیں حینے کی تجویز پیش کی گئے۔ یہ نشتیں جداگانہ طرز انتخاب کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کیوئل ایوارڈ کے ذریعے ملک کے بسمائدہ اور اقلیتی طبقات کو دو ہرا فاکمہ پنچلیا گیا۔ اب اس عالم میں کا تگریس اس ایوارڈ کو تسلیم کر کئی تھی نہ مسترد۔ کا اگست ۱۹۳۲ء کو ایوارڈ کے اعلان کے موقعے پر گائد می تی

یرداد جیل میں تھے۔ یہ سنتے تی انہوں نے برطانوی وزیراعظم کو لکھا کہ وہ اس ایوارڈ کے طاف احتجابیاً آدم مرگ روزہ (مران برت) رکھیں گے۔ اس فاقد کشی کا آغاز وہ ۲۰ متبری دوبسرے کردیں گے۔ ریزے میکڈونلڈ نے اس کا نمایت تلخی سے جواب دیا۔

" مجالس قانون ساز میں پسماندہ طبقات کی نمائدگی کو ان کا جن گردائے ہوئے! اس کے تحفظ کو ہم نے اپنا فرض جاتا ہے۔ اور ہم اس بات میں بھی برابر مخالط رہے ہیں کہ وہ (اپسماندہ طبقات) ہندوؤں سے کشے نہایش سرکاری سکیم کی رو سے پسماندہ طبقات پرستور ہندو معاشرے کا حصہ رہیں گے اور ہندوؤں کے ساتھ برابری کی سطح پر دوٹ دیں گے۔

ولیکن ابتدائی ۲۰ برسول کے دوران جب کہ وہ ہندو معاشرے ہی کا حصہ ہول کے محدود تعداد میں خصوصی طلقوں کے ذریعے انسیں ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ بہم پنچایا جائے گا۔

"آپ نے قاقد کھی کے ذریعے موت تک کا جو انتمالیندانہ راست اپنانے
کی بات کی ہے وہ اس لئے نہیں کہ ہماندہ طبقات کو دیگر ہندووں کی طرح
مشترکہ طرز انتخاب کا حصہ بنایا جائے 'کونکہ ایباقی پہلے ہی ہو چکا ہے بلکہ آپ
کا متعمد صرف ہماندہ طبقات کو جو آج شدید مشکلات برداشت کر رہے ہیں '
محدود بیانے پر اپنے نمائندے مجالس قانون ساز میں پچانے سے روکنا ہے جو
ان کے ایماء پر بات کر عیس ....."

(تدولكرا جلد سوم اسني ١٩٣)

جوابا گاعرى تى كارويداس طرح تقا-

"من اپنی زندگ سے آپ کے فیلے کے ظاف مزاحت کروں گا ایا کرنے کا واحد طرافتہ یہ ب کہ میں آدم مرک بھوکا رہوں گا اور ہر حم کی کھانے پینے کی اشیاء مے پر بیز کروں گا۔ سوائے نمک یا سوڈا لے پانی سمیت یا

ان کے بغیریائی ک۔"

(تدولكر علدسوم صفحه ١٦)

سطے شدہ معمول کے مطابق اس فاقد کشی کا آغاز ۲۰ متبر ۱۹۳۳ء کی دو پر کو ہونا کی رواد جل میں ہو گیا۔ گاندمی تی کے روزے نے بے صد تعلیٰ بھائی اور کا تحرین کے رجمًا كبل بندوستاني سياستدان أكرور في افراد اور مراليه واربرلا بأوس بميني من أكشم بو گئے۔ اب امیڈ کرے ماتھ نشتوں کے مطلے پر دفکل شروع ہوا۔ امیڈ کرکی شرائط نے ك بعد سروا ج كارا داخ كويل الواري بلا اور داجندر يرساد برواد روانه بوع بمنى ك عامور واكثر واكثر كلدر أور واكثر بيل جى وبل موجود تھے۔ الرك وريع كالد عى بى کے ول کی رفحار اور خون کے دباؤ کی بیا کش لندن اور پوری دنیا میں مشتہر کی جاری تھی۔ نیگور کلکتے سے آئے اور انہوں نے اپنے منتخب افعات کا کر مماتما کو سائے۔ ان کے سکون قلب كے لئے موسوقاروں كو جيل بيجائيا جنول في ساز بجاكر بيجن كائے۔ آخر كار گاعمی بی نے ہریکن امیڈکرے بار مان لی اور دونوں کے ورمیان یہ تعفیہ ہوا کہ ریمزے میکڈونلڈ کے کمیونل ابوارڈ کے تحت بسماندہ طبقات کو اے کی بجائے ہے ۱۳ مخصوص تصتیں لیس گا۔ گاندمی اسیڈ کر سمجھوتے کی تنسیل بھی بذریعہ کار الدن بھیج دی گئے۔ ریزے میکرونلڈ اور سرسو کل ہور نے اس کی متھوری دی اور اب مماتما جی اپنا روزہ توزيكة تقديد الرينى دوزه بدى دهوم دهام الشيراور بوش و خروش ع توزاكيا-

ہل یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ محول میز کانظرنس کے دوران اقلیق کے مطلبہ یہ مطلبہ یہ شامل ہو کر ڈیڈ لاک پیدا کرنے میں پہلے پہل ڈاکٹر اسیڈ کر رضا مند نہیں مطلبہ میں شامل ہو کر ڈیڈ لاک پیدا کرنے میں پہلے پہلے ڈاکٹر می بی کے پاس مسلمہ وہ بیتا ہے جو کے پر ڈاکٹر میں دی۔ معلبہ وہالے ہوئے پر ڈاکٹر اسیڈ کرنے کہا۔

" مجھے افسوس صرف ای بات پر ہے کہ مماقمائی نے یمی دویہ کول میز کانفرنس کے

دوران کیل نیس اینایا۔ اگر انہوں نے اس وقت میرے نظر تظرے بعدروی ظاہر کی موتی توان کے لئے اس احمان سے مرز ماضروری ند ہوتا "

(گلدهی از لوکیس منشر منفی ۱۳۴۴)

جاش ہوس کا تیمہ درج ذیل ہے۔

" معلدہ القلیق کا معلدہ کرنے سے پہھڑ ڈاکٹر اسیڈ کر ممانا کے ساتھ ایک سمجھونہ کرنا چاہتے تھے جس کی روسے مجاس قانون ساز میں مشترکہ طرز انتخاب کی بنیاد پر پسماندہ طبقات اور ہندووں کے ہر فرق الطبقے کے لئے پچھ تشتیں مخصوص کی جا سیس۔
لیمن اس موقعے پر ممانا کس سمجھوتے کے متعلق سوی مجی نمیں سکتے تھے۔ جب ڈاکٹر امیڈ کرنے اقلیتوں کے معلدے میں شرکت کی تو نہ صرف انہیں مخصوص نشتوں کی جد عداگانہ طرز انتخاب کی بھین دہائی بھی کروائی گئی۔ اس میں گوئی شید نہیں کہ اگر اس وقت ڈاکٹر امیڈ کرے کوئی سمجھونہ کرلیا جا آتو اس کی شرائط سمبر ۱۹۳۴ء کے معاہدہ پونا

کی شرائظ سے کمیں بمتر ہوتمی جو کہ مماتما کے انتقاقی اہم روزے کے بعد طے پایا"

(بندوستان کی جدوجد از سماش یوس مقلت ۹-۱۳۰۸)

لین گاری کی کے اعظے منموب میں جیل میں ایک اور روزہ رکھنا شال تھا۔ اس روزہ رکھنا شال تھا۔ اس روزہ کا نام انہوں نے تزکیہ نفس کا روزہ رکھا۔ گاندھی بی کے اپنے افغاظ میں یہ روزہ ۔۔۔ "اپنے نفس کی پاکیزگ کے لئے ایک دل کی دعا تھا ایہ روزہ) میرے رفقائ کار کے لئے بھی ایک دعا تھا آباکہ وہ جریجوں کے حقوق کے حقمن میں زیادہ جستی اور احقیاط کا مظاہرہ کر سیس۔ " کین روزے کے پہلے می دن ۸ مئی ۱۹۳۳ء کو حکومت نے انہیں رہاکر دی آگ دوا۔ جیل سے نظامی می انہوں نے سول نافرانی کی تحریک عارضی طور پر معطل کر دی آگ کے مکومت سے مراسم کی بھالی اور تعنیم ممکن ہو سکے۔ لیکن ان کی تمام مرکزمیاں حکومت کی توجیع مبدول کردائے میں۔ باکم رہیں۔ پھر گاندھی تی نے وائٹر ائے سے باہی کی توجیع مبدول کردائے میں۔ باکس کی تاکہ اس کے امکانات کھوجے جا سیس۔ لیکن وائٹر ائے سے باہی

انہیں کھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گائد می بی نے انظرادی حیثیت میں متبہ کرہ شروع کر دیا اور فی الفور دوبارہ جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں انہوں نے چرسے فاقہ کئی کا آغاز کر دیا کیونکہ حکومت نے انہیں ہر پیوں سے متعلق سرگر میاں جاری رکھنے کے لئے سواتیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی ہے بھوک ہڑ گال جاری تھی کہ ۱۳۱ گست ۱۹۳۳ء کو حکومت نے انہیں غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ یہ رعایت انہیں صحت کی بنیاد پر دی گئی لیاں ساتھ تی ہے بات ان پر اچھی طرح واضح کر دی گئی کہ سول نافر بانی کے احیاء کی کسی کوشش سے بختی سے نشا جائے گا۔

ان حالات میں گاندھی تی نے پر پیوں کے کام بی میں معروف رہنے کو دائشندی
سجھا اور اس طرح ملک میں سیاسی سرگرمیاں جود کا شکار ہو گئیں۔ لیکن یہ صور تحل
کاگریں کے متعدد ارکان کو پند نہ آئی اور انہوں نے سوچا کہ می آر داس اور موتی الل
نہو کی قائم کردہ سوراج پارٹی کو از سر نو زعرہ کیا جائے اور پارلیمائی سرگرمیاں بھالی ک
جائیں۔ ڈاکٹر انصاری ' ڈاکٹر بیر بن چندر رائے اور بحولا بھائی ڈیسائی نے اس حمن می
سرگزی کردار ادا کیا اور گاندھی تی پر دباؤ ڈالا۔ گاندھی تی کی رضامندی سے آل انڈیا
کاگریس کمیٹی کے اجلاس میں کونسلوں میں شمولیت اختیار کرنے کا پردگرام دوبارہ اپنایا گیلہ
چنانچہ گاندھی تی نے سول نافرائی کی تحریک معطل کر دی لین انہوں نے اپنے انفرادی
سیہ گرہ کا جی بی نے سول نافرائی کی تحریک معطل کر دی لین انہوں نے اپنے انفرادی
سیہ گرہ کا جی برقرار دکھا اس سلسلے میں ان کا فیصلہ پٹنہ سے کے اپریل ۱۹۳۳ء کو ایک بیان
کی صورت میں جاری ہوا۔

"میں محسوس کر آ ہوں کہ عوام تک سیدگرہ کا پیغام سمج طرح شیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ بید ہے کہ فشرو اشاعت کے دوران اس میں کانی طاوت ہو گئی ہے۔ یہ بات مجھ پر داضح ہو گئی ہے روحانی پیاموں کی تاثیر ودران تعلیم غیر روحانی ذرائع کے استعال ہے مجروح ہوتی ہے ۔۔۔۔ سید گرہ ایک خالصتاً روحانی بتھیار ہے ۔۔۔۔ ہرکوئی آلات جراحی استعال شیں کرسکتا۔

اب اپن ول کو اچی طرح نولے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ موجودہ حالات میں صرف ایک محض کو اور وہ بھی صرف بھے وقتی طور پر سول مزاحت کی وصد واری اٹھائی جائے اگر اے بورن سوراج کے حصول کا کاسیاب ذریعہ بنانا مطلوب ہے۔

"سول نافرانوں کو کیا کرتے کے لئے رہا کیا گیا ہے؟ اگر وہ (میری) صدارِ کد وہ جمال سے بھی آئے لیک کھنے کے لئے تیار ہیں تو انہیں آئی ذات اور رضاکارات فریت ک فن اور حسن سے ضرور آگاہ ہونا چاہئے۔ انہیں قوم کی تحیر کی سرکر میوں میں مصروف ہونا چاہئے اور اینے ہاتھ سے کاشنے اور بنے کے ذریعے کھدر کے انتہ ل کو عام کرنا چاہئے"

(تدوكر علد سوم اصفحات ١٠٥٩-٢٥٩)

جیل سے رہائی کے بعد گاند می ہی کی سرگر میں اور بالضوص گاند می کی کے ذکورہ بال سے رہائی کے بعد گاند می ہی کے ذکورہ بالا بیان "اشیں تنی ذات اور رضاکارات غربت کے فن اور جسن سے ضرور آگاہ ہونا چاہیے" نے جواہر لال کو سخت ہراسال اور پریشان کیا جو ان ونوں علی بور جیل میں قید سے انسوں نے اس پر ایٹے غم و اندوہ کا اظہار اس طرح کیا ہے۔"

" یہ تھا دہ سیای پردگرام جس پر ہمیں عمل کرنا تھا۔ درد کی ایک غیس کے ساتھ بی یہ صوس کیا کہ وفاداری کے جن دھاگوں نے جھے ان (گاندھی جی) کے ساتھ بائدھ رکھا تھا ایک جھکے ہے لوٹ گئے ہیں ۔۔۔۔ میں نے جان لیا کہ کئی محاطات پر میرے نمایت داشچ اور دو ٹوک ذاتی نظریات ہیں جو گاندھی جی ہے متصادم ہیں ۔۔۔۔ آئیم گائدھی جی کی معقب " ہندوستان کے لئے ان کی خدمات اور چھ پر ان کا ذاتی قرض ان سب پر کوئی سوال نمیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان سب کی باتوں کے باوجود متحدد محاطات میں وہ بری طرح نظا تھے۔ آخر کار ان کا مطبع نظر کیا تھا؟ ان کے ساتھ برسوں کی قربت اور رفاقت کے بادجود میں ان کے مقاصد کا درست اور واضح ذہنی اصاطر نمیں کربایا ہوں۔ وہ ایک غیر

معمولي معمه تھ"

اجواہرالل نہو افود توشت مون کے حیات استحلت ہے۔ ۱۹۸۱ میں اور کے حیات استحلت ہے۔ ۱۹۸۱ میں اور خیال گاندھی تی کے سریس ساگیا اور انہوں نے شدید طیش یا گری جذبات کے عالم میں کا گرایس میں اپنی حیثیت کے متعلق سوچنا شروع کر ویا۔ وہ اب کا گرایس سے کنارہ کش ہوتے پر غور کر رہے تھے۔ کا ستبر ۱۹۳۳ء کو گاندھی تی نے ایک طویل بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان اختلافات کا حوالہ دیا جو ان کے اور کا گرایس کے متعدد ادکان کے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے کا گرایس سے ملیحدگ افتیار کرنے کے ادادے کا بھی اعلان کیا۔

"بے بات جھ پر ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے اور کا گریس کے ارکان کے نظ نظر میں انتظافات برجے جا رہے ہیں .... مجھے انہیں بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں چرفے کے بہتے اور کھڈی کو اولیت دیتا ہوں۔ جب کہ کا گریس کے دانشور اہل علم و دائش طبقے کی زندگ سے چرف کا تا یکس مائٹ ہو چکا ہے۔ جزل باؤی کو اس پر کوئی بیٹین نسیں رہا لیکن اس کے باوجود اگر میں ان کے دلائل کو ذہن میں رکھ سکا تو میں روزانہ ہاتھ سے چرف کا ہے کہ دوں گا۔

"پارلیمانی بورؤی کو دوبارہ لیج ---- بال بھی آپ کو گمرا اختلاف رائے نظر آئے گا----

" بیں نے ایک سوشلٹ گروپ کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے .... (ایکن) مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں .... اگر وہ کا تحریس میں عروج عاصل کرلیں جیسا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو می کا تگریس میں نمیں رہ سکا۔۔۔۔"

الندولكرا جلد سوم صفحه ١٣٥٥) اين اور كانكر كي دونشورول ك درميان اختلافات بيان كرنے ك بعد انهول ف كما كد دو محسوس كرتے بيل كد كانكريس بيس ان كى بلادست موجودگى سے آزادى فكركى راو

مسدود ہو رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک صور تھالی بیں ان کی موجود کی تحظیم کی صحت کہ نشوہ تما کے لئے غیر مغید ہے لغدا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کا گریس سے باہر رہیں ہاکہ کا گریس کے عام ارکان کی پابندی کے بغیر کام کر سکیں اور وہ خود بھی عمل علیور گی کنارہ کئی اور آزادی عمل کے احساس سے سنیہ گرہ کے ساتھ اپنے تجہات جاری رکھ سکیں۔ کئی اور آزادی عمل کے احساس سے سنیہ گرہ کے ساتھ اپنے تجہات جاری رکھ سکی میں منعقد ہوا جس کی چند ماہ تھر کر د مجبر ۱۳ اواء میں کا گریس کا سلانہ اجلاس بھی بی نے کا گریس سے اپنی علیور گی ملیور گی میں اختیار کیس ان کے داخیاں کیا۔ لین اپنی رہائز منط سے پہلے انہوں نے بچھ احتیامی تدامیر افتیار کیس آ
کہ کا گریس ان کے رائے سے افراف نہ کر سکے۔ گاند می تی کی خواہشات کے مطابق کہ کا گریس نے مندرجہ ذیل قرار داد چیش کی جس میں کا گریس کے ادکان پر لانا کمدر پسنے کی بائدی عائد کی مخی بھی۔

" کا گرلیس کا کوئی رکن کی عمدے پر یا کمیٹی بیس منتب ہونے کا اہل نیس ہوگا او التیک دہ صرف باتھ سے بنی اور کائی ہوئی کعدر مستقا " اور عاد تا نہ ہے"

(تدولكر طلاسوم اسنى ۱۳۰۲)

ایک اور قرارداو بھی معور کی می جس میں روزاند ۴ آنے کے عطبے کو وی معت کے مباول کے طور پر چی کیا گیا۔

"كوئى بجى مخض كى كانگريس كينى كانتاني اميدوار بننے كاس وقت تك الل فيس بوگان بجى مخض كى كائى مينى كانتاني اميدوار بننے كاس وقت تك الل فيس بوگان بى كائن كان كائن كى فور آبود ١٩ او تك كوئى وى كائن شرك دو كائريس كے الحاد بريا كائريس كے لئے اتا كام كرے جس كى قدر المايت فى ممين مدن كريا واكان عمده سوت كے برابر بود وه ٨ كھنے فى ممين وقت اس كام كے لئے وقف كرے ."

اليناصل ١٣٠٩) اس دوران "آل اعدًا ولي اعد مرز اليوى ايش"ك عام عد ايك تى سطيم قائم ك

می جس کے چیف ایکزیکٹو ہے ی کارپہ تھے۔ جنسیں گائد می بی کی مشاورت وہمائی اور گرائی میں کام کرنا تھا۔ چانچ کا گریس کے آئین میں انتقابی تبدیلیاں کی حکیں ان قراردادوں نے کا گریس کو ایک ظامتاً گائد می ذوہ سختیم بنا دیا جس میں صرف ان افراد کا داخلہ ممکن تھا جو چرفہ کا سے گرد ہے تھے۔ اس داخلہ ممکن تھا جو چرفہ کا سے کر دیے برین وافشک کے عمل سے گرد ہے تھے۔ اس بات کا بھین حاصل کرنے کے بعد کہ کا گریس میں اللہ موشین کے کوئی اور داخل نہیں ہو کے گا موشین کے کوئی اور داخل نہیں ہو کے گا موشین کے سال کر دیا۔ یہ سب پھھ کا موشین کے انگریس کو ایک جمہوری اور فرائندہ شقیم بنانے کے نام پر کیا۔

گاندھی جی کی ریاز مند کے رسی اطلان کے بعد کا گریس نے ال کے احتاد کی قرارداد مندرجہ ذیل الفاظ میں منفور کی۔

"کاتحریس مماتما کاند می کی قیادت پر اپنے احتاد کا اعلاد کرتی ہے۔ --- بید (کاتحریس) قوم کے لئے گاند می تی کی بے مثل خدمات کا محرے تشکر سے اعتراف کرتی ہے اور ان کی اس یقین دہائی پر اطمینان کا اظمار کرتی ہے کہ جب بھی ضروری ہوا ان کی ہدایت و رہنمائی کاتحریس کو میسر رہے گی"

یہ بھی حقیقت ہے کہ کا گریس نے ان کی بقین دہائی سے پورا پورا استفادہ کیا اور کوئی

برا فیصلہ ان کی مشاورت کے بغیر بھی نہیں کیا گیا۔ بظاہروہ کا گریس نے الگ تحلگ رہے

لیکن انہوں نے مارضی رخصت کے اس عبوری دور کو اپنی طرز کے سپائی تیار کرنے میں
صرف کیا۔ ان میں ان کی آل اعراب سپرز ایسوسی ایشن کے محدر پوش تغیری کارکن '
گاند حی سیوا شکھ' ولیج اعراش ایسوسی ایشن اور ہر بھی سیوک شکھ شامل تھے۔ یہ تحقیمیں
گاند حی بیوا شکھ ' ولیج اعراض کا حقیق مرکز و محور تھیں یہ افراد ان کی مثالین تھے جو ان کے
اشارے پر پچھ بھی کرنے حتی کہ مرنے کو بھی تیار تھے۔ کا گریس سے برائے نام رہائز منٹ

اشارے پر پچھ بھی کرنے حتی کہ مرنے کو بھی تیار تھے۔ کا گریس سے برائے نام رہائز منٹ
کے بعد بھی اس پر گاند حی بی کا کشرول یا گرفت بھی وصلی نہیں پڑی' پچھ عرصہ بعد
فروری استفادہ میں انہوں نے گاند حی سیوا شکھ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

معی محسوس کرتا ہوں کہ ایک سوچ کے ر بخانات موجود بیں اور ایسے خیالات پائے جا رہے ہیں کہ یہ پروگرام (اقیری اور سیای) ایک دو سرے سے بکسر طیعدہ قرق بلکہ مضاوم ہیں --- لیکن فی الحقیقت ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں --- سیای اور ساتی پروگراموں کے درمیان کوئی حتی تفریق ہے ہی شیں-تمارے طریقہ کاریش کی حم کی سخت حدیدواں نہیں ہیں"

(تكرولكر وجلد جهارم صفحه ١٥٠٠)

اپنی برائے نام ریائرمنٹ کے وقت اس حم کے حربوں سے انہوں نے کاتھرلیس میں اپنی برائے نام ریائرمنٹ کے وقت اس حم کے حربوں سے انہوں نے جو اب "مرف سے متعقدین کی بند فوج" میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کاتھرلیس اب کوئی جموری یا موام کی نمائندہ معظم نمیں ری تھی۔

A CONTRACTOR AND A STATE OF

ひたけい 海上・メール 大人 大田 大田 日本 日本

AND YOUR WHITE AND THE PARTY OF THE PARTY OF

### باب22 کانگرلیس سے اختلافات مٹانے اور تفہیم کے لئے جناح کی مساعی (۱۹۳۸–۱۹۳۷ء)

گول میز کانفرنس ہیں مسلمانوں کے وقد کی سربرای آفا خان نے گی۔ جناح نے کانفرنس کی فضا کو اپنے مزاج سے موافق نہ پاتے ہوئ اس میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لیا۔ علاوہ ازیں وہ کسی کے مخبروہ اللہ ہوئے کا کرداد ادا کرنے کے عادی نہ تھے۔ کانفرنس کے اختیام پر انہوں نے لندن ہی میں مستقل سکونت اختیاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی کی وجوہات تھیں۔ غالباسب سے پہلی وجہ ان کی اہلیہ کے انقال کی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی واقعات اور یوی کی موت سے جناح بے حد باخوش تھے۔ چنافچہ گول میز کانفرنس سے دوران ان کا مزاج مستقل افردہ رہا اور وہ اس کی کارروائی کے دوران کم و بیش خاموش تماشانی تی دے۔ کانفرنس کے اختیام پر انہوں نے لندن کے نواتی علاقے تھی پٹر خاموش تماشانی تی دے۔ کانفرنس کے اختیام پر انہوں نے لندن کے نواتی علاقے تھی پٹر خیں ایک گھر خرید لیا اور پر یوی کونسل میں وکالت کرنے تھے۔

بعد اذال گائد عی اور کانگریس کی بائی کمان سے سخت ولبرداشتہ ہونے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں تقریر کی اور گول میز کانفرنس کے بعد ہندوستان چھو ڈنے کی وجو ہات بیان ، کیس- انہوں نے کما۔

"کول میز کافرنس کی نشتوں میں جھے زعر گی کا اشدیدا دچک پہنچا۔ اس تطرب کے چیش نظرہ معدود ک کے بنچاکہ اشخاد کی کوئی اسلام معدود کی کوئی اسلام معدود کی کوئی اسلام بیات میں دی۔ جھے اپنے ملک کے متعلق شدید مایو می ہوئی۔ خالات نمایت خراب سے۔ مسلمان تو نوشیر لینیڈ (علاقہ غیر؟) کے باشعدوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ان کی قیادت برطانوی عکومت کے کمتر اور سطی سیاستدان یا کا گرایس کے صلتہ بگوش رہنما کر رہے تھے۔

جب بھی بھی مسلمانوں کو مظام کرنے کی کو ششیں کی گئی انہیں خوشلد پرستوں اور ناال رہنماؤں اور کا الل رہنماؤں اور کا الل رہنماؤں اور کا گریں سے تعلق رکھتے والے غداروں نے خاک بیں ما ویا۔ جھے محسوس ہونے لگا کہ بیں نہ تو ہندوستان کی عدد کر سکتا ہوں نہ ہندووں کی وہنیت بدل سکتا ہوں اور نہ مسلمانوں کو ان کی تشویشتاک حالت کا احساس ولا سکتا ہوں۔ جھے اس قدر ماہوی اور افسروگی ہوئی کہ بیل نے مستقالا لندن میں دہنے کا فیصلہ کر لیا اس لئے نہیں کہ جھے ہندوستان سے محبت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ میں خود کو بالکل بدیس محسوس کر آتا قا" ہندوستان سے محبت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ میں خود کو بالکل بدیس محسوس کر آتا قا" ایشدوستان سے محبت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ میں خود کو بالکل بدیس محسوس کر آتا قا" ایشدوستان اور کا دیا تا اور ایکا ہوگا ہے بدا مسلمی ایک کہ میں خود کو بالکل بدیس محسوس کر آتا قا"

گول میز کانفرنس کے موقع پر وہ ایک در میانی رائے کے خواہ شد تھ لین ان کی وضوں کو خود مسلمان رہنماؤں نے جنیس وہ نا اہل اور خوشادی کئے تے اور ہندو لیڈرول نے جو قد ہی جنوبی ذائیت رکھے تھے 'ناکائی ہے دوچار کر دیا۔ چنائی انہوں نے خود کو گول میز کانفرنس کی کاڑوا ئیوں ہے الگ تعلک رکھا اور ان تمام سازشوں اور چالبازیوں میں کوئی حصہ نمیں لیا جو بینٹ جمز بیل میں پس پردہ جاری تھیں۔ وہ براہ راست جنگ کے ماہر تھے لیکن سازشوں اور ذو معنی بیانات و اقد امات ہے انہوں نے بھٹ کریز کیا۔ جناح آغا خال کی قیادت سے غیر مطمئن تھے اس کا اندازہ درج ذیل واقے ہے ہو آئے۔ جناح آغا خال کی قیادت سے غیر مطمئن تھے اس کا اندازہ درج ذیل واقے ہے ہو آئے۔ فراجات خود بھی کھوجہ فرقے ہے تھی ان کے اعزاز میں بہت بوے فراقے نے (جناح خود بھی کھوجہ فرقے ہے تعلق رکھے تھے) ان کے اعزاز میں بہت بوے میٹائے کا ایشام کیا۔ واضح رہے کہ جناح ضیافت میں معمان یا میزبان کی حقیت ہے بھی شال نہ تھے۔ لوگ کئے جیں کہ ہو واضح اشادہ تھا کہ جناح 'آغا خال کی اس روش کا رے مثل نہیں تھے جو انہوں نے گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کے سربراہ کی حقیت ہے اپنا فرصت بچا کر کھنا چا ہے جو انہوں نے گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کے سربراہ کی حقیت ہے اپنا فرصت بچا کر کھنا چا ہے جو انہوں نے گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کے سربراہ کی حقیت ہے اپنا فرصت بچا کر کھنا چا ہے جو تھے۔

(جناح از ایج ایم ایس صفحه corm)

۱۹۳۴ء کے انظام پر جب وہ ابھی انگلتان ہی میں مقیم تھے انہیں بھٹی کے ایک مسلم طلقے سے اندین کی بھٹی کے ایک مسلم طلقے سے اندین کیملٹو اسبلی کے لئے بن لیا کیا۔ وہ اسبلی کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لئے جنوری ۱۹۳۵ء میں ہندوستان آئے۔ انہوں نے ریمزے میکڈونلڈ کے سرکت

كيونل الوارد عد مصالحت آميز على - ان كى تقرير ب حد مصالحت آميز على-انهان في كما:

"ذاتی طور پر کیوں کہ میں کیوئی الوارڈ سے ہر گر مطمئن نہیں ہوں اور دوبارہ میں ایک فرد کی حیثیت سے کتا ہوں کہ میری عزت نفس کو اس وقت تک اطمینان حاصل نمیں ہو گا جب تک ہم خود اپنے لئے کوئی منصوبہ تیار نہ کریں ---- لیکن وقتی طور پر اے قائم رہنے دیں ---- جب تک کہ متعلقہ فرقے اس کے کمی متبلول پر متنق نہیں ہو عالمے ----

(بناح ازويم ايج سيد مني ۵۱۸)

جناح کی صلح جو تقریرے اسمبل کے تمام فریقوں میں امید پیدا ہوئی کہ باہمی گفت و شدید سے فرقہ وارانہ مسائل کا حل حال کا اس جائے گا اس وقت ڈاکٹر راجندر پر شاو کا گریں کے صدر سے اور وہ بھی ایسے محلدے کے لئے شدید بے تب ہے۔ دونوں نے ایک دو سرے سے طاقاتی کیس آکہ اسمبلی کے مباحث میں رہ جانے والا جمول دور کیا جا سکے۔ دونوں نے مسئلے کے متنفظہ عل کے لئے تقاصانہ مسامی کیس لیکن طرفین کے انتما کیسے مسئلے کے متنفظہ عل کے لئے تقاصانہ مسامی کیس لیکن طرفین کے انتما پندوں نے ان کو شعوں کو ناکام بنا دیا۔ جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری اور سوائے نویس ایم پندوں نے ان کو شعوں کو ناکام بنا دیا۔ جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری اور سوائے نویس ایم انگی سید لکھتے ہیں کہ وہ کا گریس سے معلیہ سے کہ اسٹے شدت سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے داجندر پرشاد سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے داجندر پرشاد سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے مطاب کے اسٹے شدت سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے مطاب کے کا حق شدت سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے داجندر پرشاد سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے مطاب کے کا حق شدت سے متعنی تھے کہ ڈاکٹر سے مطاب کے کا سیکی کی کاروائی سے بھی غیر حاضر ز ہے۔

ڈاکٹر راہندر پر شادے بات چیت کر کے جناح بے حد متاثر ہوئے اور انہیں ہندو مماجھا کے انتا پندانہ رویے کے باعث راہندر پر شاد کی مشکلات کا اندازہ ہو گیا۔ جناح کو

برطور اميد تمي كه-

"کاگریں کے رہنمائی وسیع تجربے اور محدہ تربیت کی بدولت اس فرقے (مماسما) پر قابو پالیں گے اور مسلمانوں کو بھین وہائی کردائی گے کہ " یہ ایک ہندو حکومت نمیں بلکہ ایک ہندوستانی حکومت ہوگی جس میں مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف منصفانہ سلوک کیا جائے گا بلکہ انہیں ہندوڈل کے برابر ورجہ ویا جائے گا۔"

(جنل از ائم ان سيد من من ۱۵۳۱)

اس دور میں ان کی پوزیش بھی کانی جیب تھی۔ بلاشہ دانشوروں اور تعلیم
یافتہ ہندووں میں رکا تحریر سے باہرا وہ اپنی حب الوطنی اور سیاس سوجھ ہوجھ کے لئے
سراہ جاتے تھے لیکن انتما پند ہندو خصوصاً ہندو صابحا انسیں قلک کی نگاہ سے دیکھتی
تھی۔ مسلمانوں میں بھی ایک طقہ ایسا تھا ہو ان کی قوم پرسی کو مسلمانوں کے مفاوات کے
لئے قلعا قاتل قدر یا مذید نمیں گروانیا تھا۔ نے گور شنٹ آف اعلیا ایکٹ پر کڑی تقید
کے باعث انگریز بھی انہیں پندیدگی کی نظرے نمیں دیکھتے تھے۔

آئی اور قانونی ذرائع سے جناح کی وابیکی اور فرقہ وارانہ مسائل کو ہاہی مفاصت سے حل کرنے کے لئے ان کے ذوق و شوق کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔
ماریج اسبواء میں المبور میں شہید جنج کی عمارت کے قبضے پر ہندوؤں مسلمانوں اور سکسوں کے درمیان شدید فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مجد کی پرانی عمارت پر مسلمانوں نے دعویٰ کیا جب کہ اس دعوے کو سکسوں نے مسترد کردیا۔

صور تھال تاہو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ ان طلات میں جناح سے مسلے کے طل
کے لئے کما گیا۔ انہوں نے یہ وعوت قبول کرلی اور الاہور چلے آئے۔ وہ انتائی دلبرداشتہ
تے کہ ان نمایت اہم لحلت میں مسلمان اور سکھ اپنی توانائیل فرقہ وارانہ فروعات میں
ضائع کر رہے ہیں۔ الاہور میں مسلمانوں کے ایک جلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے
کما۔

"جم شہید منے پر اپنا دعوی ترک شیں کریں سے لیکن ہم اپنے براور بدہی گروپ کے ملکن ہم اپنے براور بدہی گروپ کے ساتھ عو تمندانہ مفاہمت پیدا کرنے کے لئے ہر ممکن کو شش کریں گے۔ ہم ہر مسئلے کا حل آ گئی اور پرامن ذرائع سے علاش کریں گے اور اندائے سائے متعدد رائے کھلے ہیں ---- اپنے براور خابی گروپ کو دھمکانے یا خوفودہ کرنے کا سوال بی پیدا نہیں ہو تا ---- سکھ ایک عظیم کمیونی ہیں اور ان کے ساتھ آبدہ مندانہ معلیدے سے براہ کر ہمارے لئے کیا بات خوش کن ہو سکتی ہے وسکتی ہے۔---

(جنل اذائم الح الي مفات ١٥٠٢ ١٥٠١)

جناح کی پیش رفت پر ایک مغبوط مصافی سمینی قائم کی سی جس میں سر جر اقبل ا راجہ فریندر ہاتھ اسردار ہونا عظم اور دیگر متعدد نامور بندو اسلمان اور سکھ رہنما شال سے۔ یہ جھڑا خوش اسلولی سے طے پاگیا۔ عزت مل گورٹر باتاب نے جناح کی امن کوششوں کو مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔

"میں صور تھل میں اس بھتری کے لئے مسٹر جناح کی کو ششوں گا تہہ دل سے شکر کرنا ہوئیتا گزار ہوں اور میں ان کے اس کام پر انہیں بے پایاں خراج حسین بیش کرنا ہوئیتا ہوں۔۔۔۔۔" گورنز کی تقریر کا ایک حصہ پنجاب میں اس دور میں فرقہ وارانہ تعلقات پر خاطر خواہ روشنی ڈالآ ہے۔

"عزت ملب في اس خيال كا اعاده كياكه و بنجاب مي تمن برك غذابي كروبول كي موجودگي في اس بلت كو نامكن بنا ديا ہے كه ايك كروپ دو سرے پر بالاد سق قائم كرے - استحكام كو يقيني بنانے كے لئے بهت زياده تعاون دركار ہے اور تعاون كا مفوم ہے قربي تعلقات و سيع تر بعدردياں اور بمتر افهام و تغيم " (جناح از ايم الجاجي ميد مسفح 6 سيم)

المناه اور ۴۸ عک دوران جناح گاندهی جی سے ذاتی رابطے کی بحرور کوشش

کرتے رہے ہاکہ کا گریس اور لیگ کے جھڑے طے کیے جا سیس۔ لین گاندھی تی اور کا گریس کی باقی کمان نے جناح کے جذبات خیرسگانی کو درخور احتناء جس گردانا۔ جس پر دل گرفتہ ہو کر جولائی سے ۱۹۳۱ء میں جناح نے متدرجہ ذیل بیان جاری کیا۔

ودیسی مسلمانوں اور عوام کو بقین دلا آ ہوں کہ میں ماضی کے واقعات ہے رتی بحر بھی مسلمانوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان کی آبرو تمندانہ معاہدے کا جھ سے بودھ کر کوئی فیر مقدم نہیں کرے گا۔ جھ سے بودھ کر اس کا شائق اور اس سلسلے میں عدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو مکال میں نے گزشتہ می میں گاندھی تی کو ایک پیغام بھیجا تھا جب وہ ٹی فقش میں مقیم تھے۔ اس میں میں نے ان سے در خواست کی تھی کہ وہ ہندو مسلم معلہ سے کا سوال اٹھائیں اور اس حمن میں اینے علیم اثر و رسوخ اور مسائی کو کام میں لائمی جس کا یہ بواب بھے ۲۲ می سے 17 می سے 18 اس طرح موصول ہوا۔

" موریز مسفر جناح" فیر نے بھے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ
میں کچھ کر سکتا لیکن میں بالکل ہے بس ہوں۔ اتحاد پر میرا ایمان تیش کی طرح
در خش ہے، صرف جھے اس گھٹا ٹوپ اند جرے میں دن کی کوئی روشنی نظر
تہیں آئی اور ایکی ٹارکی اور بری حالت میں میں صرف خدا سے فور کے لئے
فریاد کر سکتا ہوں۔ آپ کا مخلص ایم کے گاند حی۔"

(جنل از ان ان ان من سفر ۱۵۳ ) جنل نے گاند می بی سے بالشاف بات چیت کے لئے مزید کوشش کی انتیا انسیں مندرجہ ذیل ترش و تک جواب لما۔

"مورج مشرجتاح ---- بعدو مسلم مسئلے پر جمال تک میرا تعلق ہے میری رہنمائی واکٹر انصاری نے کی۔ آج جب کہ واکٹر انصاری ہمارے درمیان موجود نسیں بیں بیں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ میرا آپ کو سی حقورہ ہے کہ پہلے مرسلے بیں محققہ کا آغاز مولانا صاحب سے ہوتا چاہئے۔" (جناح ازائم اليج سيد صغر ١٥٣٨)

آج کے تجربات کی روشنی میں بید الفاظ کس قدر الهای میں۔ ای تقریم میں انہوں نے مندرجہ ذیل عمدہ الفاظ کے۔ "ہندوستان کے ۸ کروڑ مسلمان ماور ہندوستان کی آزادی کی خاطر دیگر نداہب کے

معدوسان على مرور حمان مور بعدوسان في ادادي في عامر دير ماهب ع يرد كاران كي عمراه دست بدست الله ك لئ جرندهب ك افراد س زياده رضامند بك ب تب ين-"

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Z market and a second s

1000 · 1000 · 2000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1

Charles and the second second

AND THE RESIDENCE THE PARTY OF THE PARTY OF

COLUMN TAKEN IN THE PARTY OF TH

(جنل از ائم ایج سید صفی ۱۳۵۵)

(ايناً منح ۸۱)

نومبر عسواء میں جمینی کے مسلمانوں نے جناح کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ اس
استقبالیے میں جناح نے کاگریں پر کڑی گئتہ چینی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کاگریں
سے اقبال کی کہ اے مسلمانوں کے ساتھ اپنے وہ مسائل جن سے آن کل ہندوستان دو
چار ہے ' حل کر لینے چائیس کیونکہ آئیں میں جگڑنے کاکوئی فاکرہ نہیں۔ "مسلم لیگ کے
مقاصد بھی وی ہیں جو کاگریس کے ہیں۔ انہوں نے کما کہ مسلمان جرف ہندوستان کے
آئدہ آئین کے تحت خود کو محفوظ انھور منہیں کر رہے ہیں اور اگر انہیں اس سیای
آئدہ آئین کے تحت خود کو محفوظ انھور منہیں کر رہے ہیں اور اگر انہیں اس سیای
آئدہ کی لیجن دہائی کرا دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کیوں نہ دونوں ہوی سحظیمیں باہم

(اينة) مخلت ۸۵-۵۸۰)

جنل صرف اس دقت بے حد تلخ ہوئے جب اشیں پید چلا کہ ان کی مصافیق کو شخصول کو حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جب تک ان کی عرف نش جمرہ تر ہوئی تھی ان کی عزت نش جمرہ تر ہوئی تھی ان کی تقاریر میں بھی کسی تلخی کا شائیہ تک نہ گزرا تھا لیکن ساتھ ہی وہ دلائوں سے دو سرول کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے جیسا کہ ان کی تقریر سے ظاہر ہے جو انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی منتقدہ دیل میں کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی محت العلماء کا نفرنس منعقدہ دیل میں کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی محت سے واضح کیا کہ سے آگین میں انھیتوں کے لئے تحفظات کیوں ضرورتی ہیں انہوں نے کہا۔

" پہلی مرتبہ ہندوستان میں کوئی نمائندہ عکومت قائم کی جا رہی ہے۔ جس کا مغموم 
ہ اکثریت کی حکومت۔ نظری طور پر اقلیتیں خوف محموس کر رہی ہیں کد اکثریت کیا 
کرے گی۔ اکثریتی عمواً استبدادی رویہ رکھتی ہیں۔ طاقت اور افقیارات سے عام طور پر 
لوگوں کو نشہ ہو جا آ ہے ۔۔۔۔ چنانچہ جمہوری آ کین کے کمی بھی منصوبے میں اقلیتوں کے 
لے تحفظات کی فراہمی ہے مد ضروری ہے"

إب23

کانگریس کی جانب سے جناح اور مسلم لیگ کی پیش رفت مسترد (۱۹۳۷ء)

انتخابات ١٩٣٤ء ك اوا كل يل مونا قرار پائ تھے۔ كانكريس اور ليك نے وہى اپنى الگ انتخابل تعظيميں بنا كيں۔ جناح نے كما۔

"ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ منظم ہوتا جائے" ایک مرتبہ جب وہ منظم ہو گئے تو ایک دو سرے کو بستر مجھ پائیں گے اور پھر ہمیں باہمی تضیم کے لئے برسوں انتظار نمیں کرتارے گا۔

(جنل از انج ايم الى مني ١٨٣٩)

یہ بسر طور انہی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ ابھی تک بندو اور مسلمان "فوریز" اور
" و کر" کی طرح دو الگ سیاس دحروں کی طرح ایک دو سرے کے مقابل نہ آئے تھے۔
سلم لیگ واقعنا ایک فرقہ وارائہ بناعت تھی جس کے ارکان صرف مسلمان تھے لیکن
سسلم لیگ واقعنا ایک فرقہ وارائہ بناعت تھی جس کے ارکان صرف مسلمان تھے لیکن
سب مسلمان بسر کیف مسلم لیگ ہے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ای طرح تمام بندو بھی
گاگر کی نہیں تھے۔ ان جس سے پیٹٹر لبل تھے اور کسی بھی بناعت سے تعلق نہیں رکھتے
ہیں اور یہ مساتما اور ان کے حوادیوں کی پالیسیوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ جناح کی
اختل تقریرون جس کا گریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان
پر احتمال پہندی کا عضر غالب تھا اور ان جس باہمی برداشت اور تعنیم کی درخواست کی گئ
تیں۔ بہل پر جناح کی اختابی تقریروں کے بکھ افتباسات چیش کے جا رہے ہیں۔
"ہماری تحریک نفرت اور بغض پر جنی نہیں ہے۔ ہماری تحریک ہر نہیب کو
"ہماری تحریک نفرت اور بغض پر جنی نہیں ہے۔ ہماری تحریک ہر نہیب کو
زیون کی شاخ چیش کرتی ہے۔ ہم تعاون کے لئے رضا مند ہیں۔ ہم کسی ایک

گروپ یا گروپوں کے ساتھ متحد ہونے پر بھی تیار ہیں جن کے نظریات مقاصد کم و بیش ہم جیسے ہوں"

"مسلم لیگ ہندوستانی عوام کے لئے کھل قوی خود مظار مکومت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہندووں مسلمانوں اور دیگر انظینوں کے درمیان اتحاد اور آبرومندانہ مطابعہ وہ محور ہے جس پر ۳۸ کروڑ افراد کی اپنی مکومت (سیاعث محور نمنٹ) تفکیل پاکر قائم رہ سکتی ہے۔"

لاکتان از خلد بن سعید مستحد ۴۸) الاکتان از خلد بن سعید مستحد ۴۸) ممل آزادی کا نظریه (دونول میں مشترک ہے) کوئی مجی خوددار ہندوستانی ایسا نہیں ہو سکتا جو غیر مکی تحکمرانی کی تمایت کرے یا اپنے ملک کے لئے خود مثار حکومت نہ جاہے۔"

(احتاك

جب انتخابی نتائ مائے آئے قو مطوم ہوا کہ مسلم لیگ اور دیگر بھامتوں کے مقابلے میں کا گریس نے مقیم الثان کامیابی عاصل کی ہے۔ یہ صوبوں میں قواس نے واضح اکثریت عاصل کی عرف بنگال مدھ اور بنجاب میں یہ اکثریت عاصل نہ کر سمی بیک کوئی فاطر خواہ یہ ہے کہ مسلم لیگ مسلم اکثریت کے صوبوں بنجاب اور بنگال میں بھی کوئی فاطر خواہ کامیابی عاصل نہ کر سمی اکثریت مسلم لیگ کی بجائے سر کامیابی عاصل نہ کر سمی مسلم نشتوں کی اکثریت مسلم لیگ کی بجائے سر سکھر دیات کی بو نیاست پارٹی نے جیت لی۔ جب کہ بنگال میں بھی مسلم نشتوں کی اکثریت مسلم نشتوں کی مسلم نشتوں کی مسلم نشتوں کی مسلم نشتوں کی مسلم نشتوں میں ہے لیگ محض ۱۰ ماصل کرتے میں کامیاب ہو سکی۔ قوم پرست مسلم نشتوں میں ہے لیگ محض ۱۰ ماصل کرتے میں کامیاب ہو سکی۔ قوم پرست مسلم نشتوں نے کا گرایں کے گلے پر ۵۵ مسلم نشتوں پر اختاب ازا اور ۲۱ جیت لیں۔ اس مسلمانوں نے کا گرایں کے گلے پر ۵۵ مسلم نشتوں پر اختاب ازا اور ۲۱ جیت لیں۔ اس مسلم نشتوں پر بختی کیا۔

انتخابات فینے کے بعد کا گریس کو فیصلہ کرنا تھا کہ وزار تیں قبول کرے یا نہیں کیونکہ صوبائی وساتیم گورنر کے مخصوص اختیارات ہے بھرے ہوئے تھے۔ آل انڈیا کا گریس نے کمیٹی نے اس شرط پر وزار تیں قبول کرنے کی اجازت دی کہ صوبہ جات میں کا گریس کے رہنما گورنر سے بقین دہائی حاصل کریں کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعال نہیں کرے گا اور آگئی ذرائع ہے کی گی وزراء کی مشاورت مسترد نہیں کرے گا۔ گورنر نے جواب طاکہ اس کے پاس ایک مخالف دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ چنانچہ اولا کا گریس نے وزار تی وزار تی قبول کرنے ہے انکار کردیا۔

ان حالت میں گور زئے صوبائی مجالس قانون ساز میں وزار تیں بنانے کے لئے دوسری سب سے بری نمائندہ ہماعت کو دعوت دی۔ اس طرح متحدہ صوبوں میں غیر کاگریس کو پیجنالوہ ہونے لگا اور وہ حصول کاگریس کو پیجنالوہ ہونے لگا اور وہ حصول طاقت کے لئے روز افزوں ب آبی کا مظاہرہ کرتے گئی۔ لیکن اپنے گزشتہ رویے کے پیش نظر اب کاگریس کو وزار تیں قبول کرنے سے پہلے کسی آبرہ متدانہ فالرمولے کی ضرورت نظر اب کاگریس کو وزار تیں قبول کرنے سے پہلے کسی آبرہ متدانہ فالرمولے کی ضرورت مقی ۔ لیک نمایت چالا کی اور استیاط سے تیار کی گئی دستاوین کے وائٹر اس آفرین کو نے ایک نمایت چالا کی اور استیاط سے تیار کی گئی دستاوین کے ذریعے کاگریس کو بچالیا اس تحریر نے کاگریس کے پھلدار ضمیر کو فاطر خواہ میکون پیچایا۔ اگرچہ اس میں کوئی بھی جتی اواضح یا دو ٹوک معانت نمیس دی گئی۔ وائٹر اس آفرین ساز میں حکومت سازی کے گئی شانی گروانا۔

جب کا تکریں نے وزار تیں قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ نے اس کے ساتھ کلوط حکومت بنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ ہم پہلے کمد چکے ہیں کہ انتخاب سے قبل کا تحریس اور لیگ ' ٹوریز اور و پکر' کی طرح عدمقابل بن کر سامنے نہیں آئی تھیں۔ چنانچے لیگ اور کا تکریس کو مخلوط وزار تیں بنانے میں کوئی امر بانغ نہ تھا۔ لیکن غرور اور شاندار کامیابی کے نشے نے کا تحریس کا وباغ خراب کر ویا اور اس نے نہ صرف حکومت بلکہ ویگر

جماعتوں کے تین بھی شاہانہ طرز عمل انتیاد کر لیا۔ مسلم لیگ کو تقارت نے نظر انداز کرنے ہوئے کا گریس کے صدر پنڈت جو اہر الل نہونے کہا کہ ملک کے سابی ارتفاء میں مرف وو فراق ہیں ۔۔۔۔ کا گریس اور اگریز۔ مسلم لیگ کے اس تقارت سے استرداو پر جناح نے فری جواب ویا "ایک تمیس بماعت بھی ہے ۔۔۔۔ مسلمانوں کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے نظر انداز کرنا کا گریس کے لئے خود خطرے اور جابی کا باعث ہو مکا ہے" انہوں نے انہوں نے کا گریس کو مشہد اور خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ورخواست کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کا گریس کو مشہد اور خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ورخواست کرتے ہوئے کہا۔ میں مسلم کی کے احتمالت قبول نمیس کریں گے۔ ہم کسی بھی ترقی پند اور آزاد کروپ سے تعاون کرنے کے تیار جی بھرطیکہ اس کا پروگرام اور پالیسی کروپ سے تعاون کرنے کے تیار جی بھرطیکہ اس کا پروگرام اور پالیسی جم سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین میں ہیں ہے۔ ہم کسی بھی سطح کے عاشیہ نشین نمیس بین سطح سے ہم سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین سطح سے ہم سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین سطح سے ہم سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین سے سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین اور جس سے مطابقت رکھی ہو۔ ہم کسی بھی جماعت کے عاشیہ نشین نمیس بین اور جس سے مطابقت رکھی ہوں تھی ہوں کی سطح پر کام کے لئے تیار جی "

لیکن نہو گھ می اور کا گریس کی ہلک کمان نے نمایت کیرے جناح کی اس ویک میں اس میں نہاں کی سے پر ہندو ستان کی فلاح کے لئے کام کرنے کے لئے بیار ہیں "کو قال اختاء نہ ہیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہیں انتخاب نے ہیں انتخاب نے بیٹرے نہو کی کو آبہ بنی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہل لیگ اور کا آگریس نے شانہ ہنانہ انتخاب لڑا قعلہ عیموت احدامات ہند ایک بارسوخ مسلم تحقیم تھی۔ عیموت نے اس خیال پر کا گریس اور لیگ دونوں کی تعایت کی تھی بارسوخ مسلم تحقیم تھی۔ عیموت نے اس خیال پر کا گریس اور لیگ دونوں کی تعایت کی تھی کہ انتخاب کی تھی مسلم کی ایک دو سرے سے تعلون کریں گی۔ یوپی میں مسلم لیگ کے اسرکردوا رہنما چود حری فلیق ازبان اور نواب اسامیل خال ہے۔ مسلم لیگ نے صوبائی اسیل میں ماس کی اس کے دو وزار توں میں بھی معقول جے کی اسیل میں اس کے دو وزار توں میں بھی معقول جے کی اسیل میں خواب سامیل کی اس کے دو وزار توں میں بھی معقول جے کی اس میں خواب سامیل کی اس کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا دیسے سے انکار کردیا۔ نہو کے اس اقدام کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا دیسے دینے بانکار کردیا۔ نہو کے اس اقدام کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا دیسے دینے بانکار کردیا۔ نہو کے اس اقدام کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا دیسے دینے بانکار کردیا۔ نہو کے اس اقدام کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا دیسے دینے کے انکار کردیا۔ نہو کے اس اقدام کے متعلق موانا آزاد اپنی کاب "ہندوستان کا

اور سندہ عن دہ انتدار میں آنے کی امید نہیں کر کے تھے۔ جب کہ آسام میں مسلم لیگ اور كالحريس ك ورميان نازك ساقوان قائم موسكا قلد بحييت مجوى كالحريس مندوستان كى ب سے اہم سای جماعت تھی۔ اگرچہ مطلق کا تحریس کی برحق ہوئی طاقت سے ب مینی محسوس کررے تھے لیکن انہوں نے مجمی مجیدگی سے پاکستان کے مطالبے کے متعلق نیں سوچا تھا۔ ابی طاقت معلم کرنے کے لئے کاعمریس پارٹی کو سرف یہ کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں سے معللات میں قدرے مفاعات روید ابناتی۔ میں میں کوئی شبہ سی کے کا عریس نے ماتھی کی فاش غلطی کے۔ ایس کوئی بھی عجیدہ اقتدادی یاسای پالیسی نمیں تھی جس کے باعث کا تحریس اور لیگ کی محلوط حکومت فیر فطری یا ناتل عمل ہوتی۔ مسلمانوں نے اس پر سمج یا غلاب محسوس کرنا شروع کر دیا کہ انس وزارتوں سے اس کے محردم رکھا جا رہا ہے کہ کانگریس ایک خاص ہندہ جماعت ہے۔ اس سے مسلمانوں میں فم وضعے کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ کو معظم كيال اس سے يد خلره بحى يوره كياك بعدوستان مي سياى تقيم مستقلا فرق وادان خطوط ير يو حائے کی" واکثر داجندر پرشاد إین خود نوشت سوائح حمری اے صفحہ ۱۳۳۹ پر کاظریس کی کاروائی کا جواز فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ومنتقطة الى وقت تك مسلم ليك كو زياده توقيراور مقوليت حاصل نبيس تحى .... چنانچے کی مسلم لیکی کو وزارت میں شامل کرنا کا تکریس کے لئے بے جواز تھا" ڈاکٹر راہندر برشاد کے مطابق۔ " ایسے صوبوں میں جمل کا تریس نے اکثریت حاصل کی تھی وہل مسلم لیکیوں کا بطور وزیر تقرر غیر آئنی ہو کہ" ڈاکٹر راجندر پر شاوئے مید موقف اس نظریے پر الفتیار کیا تھاجس ير برطانوي بارايماني حكومت قائم ب- الكستان من ايك بى بارقى كى غير تلوط كايينه بنائي جالى ب جوایک ای سای اور اقتصادی پردگرام پر مثنق مو- لیکن مندوستان میں اکثرتی اور

حصول آزادی" میں لکھتے ہیں۔ " الريويي من ليك كى تجويز تعاون منظور كرلى جاتى تو مسلم ليك يار فى تمام عملى مقاصد ك لے كائريس ميں ضم ہو كئى ہوتى۔ جواہر الل ك اقدام سے يونى ميں مسلم ليك كو حيات نو ال كى- بعد ستان سات ك تام طاب علم جائة بين كديولى بى س ليك كى دواره سيقيم مولى- مسترجتات في اس موقع كالورا يورا فائده افعالا اور ايسا جارحات طرز عمل ابتالا جوبالآ خر پاکستان پر مئے مواد" بولی کے ذکورہ بلا واقع پر ضو کے سوائے نوایس جر لکھتے ہیں۔ "انتخاب ك دوران دونول بماعتول في حد تك تعاون كيا محصوصاً صوبه جات متحدہ میں بین السطور الی تغییم پیدا ہو گئی تھی کہ ایک تلوط حکومت قائم کی جائے گی۔ لیکن یہ انتخاب سے پہلے کا واقعہ ہے جب کا تحریس کو واضح اکثریت کی اسید نیس تھی۔ لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد مزید رعایتی دینا ضروری شیں قبلہ اب مسلم لیگ کی جات ہے تعلون کی و فکش کو حقارت کی نظرے دیکھا گیا۔" نهو کی سوائح میں فرنیک مورا کیس کہتے ہیں۔ "الركائرين فيات سے بعد مسلم ليك كے ساتھ زيادہ ذبات سے معلا كيا ہو آتو یاکتان مجی وجود میں نہ آلک لیکن کامریس نے اسے کردہ اور فاکردہ کتابوں ے اے ممکن بنا دیا۔ انتخابات میں مسلم لیگ کی ناقص کار کردگی سے غلط اندازے لگاتے ہوئے کا تحریس نے مسلم لیگ کی تعاون کی چیش کش مسترد کر دی۔ نتیجنا مسلم لیگ ند صرف سیاسی انتها پندی راح آئی بلک مسلمانوں کے حقق اور وحودی کے اولین علمبردارے طور پر جناح کے باتھ بھی مضبوط ہوئے" اندان سول مروس کے رکن اور بعد ازال مركزي بندوستاني مجلس قانون سازيس يورني مروب کے قائد مرری وال اگر تھی اٹی کتب "بندوستان پر برطانوی اٹرات" میں لکھتے " عامور میں گیند کا تحریس کے لیڈروں کے قدموں میں تھا۔ یہ تج ہے کہ بنگال ، پنجاب

## كانكريس بائى كمان كاقيام

تظری طور پر آل اعدا کا تکریس مینی ارثی یس ب سے زیادہ افتیارات کی حال تھی ہے سالانہ کا مرای کی سوائی کیٹیال متخب کرتی تھی۔ لیکن عملی طور یر یارٹی ک یالیسی اور لائحہ عمل کو مختصری کا تحریس ایکزیکٹو (مجلس عالمہ) کشرول کرتی تھی ہے ورکگ كميني كما جايا تفار ١٩٣٠ء ے كاندهى تى كى جايت ير كالمريس من مركزيت كو مضوط كرا كے لئے مزيد الدابات كے كئے اور يہ فيعلہ جواكہ آئدہ سے وركگ كيني كو نتخب شمیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ارکان کانگرایس کے صدر کی جانب سے پامزد کیے جائمی گ- بعد اذال كاكريس كا مركزي بارلماني بورة تشكيل ديا كيا- يد بورة را بط كا ايك ب حد مفید اور ضروری ادارہ تھاجو مخلف صوبوں میں کانگرلیں کی وزارتوں کی سرگر میوں میں رمط استوار کرنے کے عادہ اشیں کا گرین کی بنیادی پالیسیوں کے مطابق عموی بدایات بھی جاری کرتا تھا۔ لیکن محملاً اس بورڈ نے خود کو عموی رہنمائی تک محدود نہ رکھا بلکہ صوبائی وزاروں پر نمایت کڑا کنرول بھی قائم کر لیا۔ جس کا نتجہ یہ قلاکہ وقت کے ساتھ ساتھ كالكريس كے صوبائى وزر اسوبائى مجالس قانون ساز اور ووثروں كے تيس ابى ومد داريال فراموش كرتے ہوئے محبوس ہونے لكے اور انبول نے خود كو صرف غير آئيني طاقتور مرکزی اتھارٹی کے سامنے جوارہ تصور کرنا شروع کر دیا ہے اب کانگریس بائی کمان کما جایا

کا گریس بائی کمان نے صوبائی فود مختاری اور ذمد دار حکومت بے تصورات کو صوبوں میں محض ایک ڈھونگ بنا کر رکھ دیا جس سے صوبوں میں پارلیمانی حکومت کی صحتند نشود فہا کو شدید ذک پیچی ، جس کی علائی آج تک نمیں ہو سکی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہندہ آکٹریت کے صوبوں پر در حقیقت کا گریس بائی کمان کی جمرانی ہے اور فیر کا گرلی مسلمانوں کے مطالبات پر رتی بحراؤجہ نہیں دی جاری۔ مسلمانوں میں یہ خیال جز پکڑنے ا قلیتی قدیمی گردیوں کی موجودگی کے باعث صور تحل مخلف مخی۔ یمل اقلیتی قدیمی گردیوں کا اعتلا عاصل کرنا اہم ترین ضرورت مخی۔ ایک دور اندیش قیادت اشیں اقدار اور اعتبارات میں شریک کر کے یہ اعتاد جیت عتی مخی۔ لیکن یہ ہندوستان کی بدفعیسی کمہ اس فاترک موقع پر کانگریس کی ہائی کمان اس ضروری سیاسی دالش سے بری طرح محروم مخی۔ نام قوی و بین السوبائی مقاصد کے لئے ' بندوستانی رکھا گیا۔ بسرکیف ہو۔ پی کے مسلمان ادود کو ترک کرنے کے برگز تیار نہ تھے کیونکہ اودو ال کے نزدیک بندوؤن اور مسلمانوں کے اطلی طبقات کی مشترکہ کوششوں سے وجود جس آئی تھی۔ انہوں نے سرتج باور سرد کا حوالہ بھی ویا جنہوں نے کما تھا کہ اورو نے ہندوؤں کو مسلم کلج کو بھے اور مسلمانوں کو بندو کلجو کھے کا موقع دیے جیسا عظیم متعمد ہوراکیا ہے۔ اور اس طرح اس طرح اس فرق کے بھائی جارے اور اس طرح اس

(یاکستان از خلد بن سعید مسنحه ۱۹۳

زیان ہی وہ سب ہے بڑا مسئلہ تھی جس پر ہوئی کے مسلمانوں نے کا گریس کے خلاف علم بعقوت بائد کیا۔ بر تسمی کی بات ہے ہے کہ کا گریس کی بائی کمان آج تک بندی یا بہتدہ ستائی زبان کو جوام پر ان کی مرض کے خلاف مسللہ کرنے میں مضم خطرے کو نہیں سجھ سکی۔ بر تسمی ہے گائد ھی تی خود بھی مسلمانوں کی بے چینی کے بہل پر دہ نفسیات کو سجھ میں ناکام رہے۔ وہ خود بھی بار بار بندہ ستان میں "رام راج 'کا تذکرہ کرے جاتی پر تیل چیز کے رہے۔ اگر چہ گائد ھی تی نے یہ وضاحت بھی کی کہ رام راج نکا تذکرہ کرے جاتی پر آیک ایک عمل خلاتی ریاست ہے جہال ہر کوئی خوش ہو لیکن ان کی یہ وضاحت بھی مطالت کو سد حار نہیں سکی اور سلمانوں کے ذبین میں یہ جبسات پرورش پاتے رہے کہ گائد ھی تی اور کا گریس بندہ ستان میں بندہ راج اور بندہ کلا کی ساذش کر رہ ہیں۔ جناح نے اس صور تحال کا اپنے مفاد میں مجربور فاکدہ اٹھایا اور گائد می تی اور کا گریس کے خلاف (سلمانوں کے) فرقہ وارانہ جذبات کو مجربور فاکدہ اٹھایا اور گائد می تی اور کا گریس کے خلاف (سلمانوں کے) فرقہ وارانہ جذبات کو مجربور فاکدہ اٹھایا اور گائد می تی اور کا گریس کے خلاف (سلمانوں کے) فرقہ وارانہ جذبات کو مجربور فاک می خیز کو بھی خلاج کے اجال سملمان ایتا تی طور پر کا گریس کے خلات میں غیر لیکی مسلمانوں کی موجودگی ان کی ہے چینی کو بھی خلاج کر مقتور منعقدہ و کتورے سواء میں غیر لیکی مسلمانوں کی موجودگی ان کی ہے چینی کو بھی خلاج کر میں خود بی تعلی و بھی خلاج کر میں میں خود کی ان کی ہے چینی کو بھی خلاج کر میں تھی۔ جناح نے اپنے خطبہ صدوارت میں کھا۔

"اس قدر معمولی طاقت اور الفتيارات مخنے پر بی اکثرتی فرقے نے ثابت كرديا

لگا کہ اگر انہیں اپنے لئے کوئی عمدہ افتیاریا مراعات مطلوب ہوں تو ان کا حصول محض کانگریی طفوں سے ممکن ہے۔ اس سے مسلمانوں میں بے چینی کا احماس برھنے لگا۔ مسلم لیگ کے اجلاس کلکت میں تقریر کرتے ہوئے جناح نے کما۔

" بنیل جیو اور بینے دو کی پالیسی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں معاشی و سیاسی معالمات میں افسام و تشمیم کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن ہم کا گھرلیں ہائی کمان کے فرمووات اور احکامات کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور سمر جھانے پر تیار نہیں ہو کئے جو (کا گھریس ہائی کمان) اب چند سمرکردہ سیاستدانوں کی آمریت کی شکل افتتیار کر رہی ہے۔

(جناح از ایم ایج ایس صفحه ۱۳۵۵)

كاتحريس نے ب عقلي ير مني چند مزيد اقدامات كيے۔ يه پهلا موقع تفاكم كاتحريس كو انظاى دمد داريان بعائے كا موقع ملاتها اور مسلمان وكيد رہے تھے كد كاتحريس اين قوى كرداد ك وعوول يركس حد تك بورا الرقى ب- ان حالات عن كالكريس ك صاحبان اختیار کو مسلمانوں کے خدشات کے بیش نظر مزید مختلط روید اپناتا جاہیے تھا خصوصاً اس امر ك بيش نظرك تبل ازي كالكريس محلوط وزارتول ك همن ميس مسلم ليك كابرها موا وست تعاون جنك يكل تحى- ليكن افسوى كريد افراد بصيرت سے محروم تھے اور مسلمانوں کو حقیقی اور فرضی شکلیت کا موقع بدستور فراہم کرتے رہے۔ مسلمانوں نے شکاے کی کہ بعض مجالس قانون ساز میں کارروائی کا آغاز "بقرے مارم کانے ہے ہو آ ہے اور جا بجا گاندهی دویا مندر قائم كرديد كے ين- بالا تخصيص رنگ و نسل قائم كے جائے والے سکولوں کا نام مندر رکھنے سے مسلمانوں کے قدیمی جذبات خصوصاً مختصل ہوئے كيونك لفظ مندر سے بت يرسى كى يو آتى حقى- كانكريس كے جمناے كو قومي يرجم جيس توقیروی جانے گی- ان جذباتی مسائل کے علاوہ مسلمانوں کو بد شکایت بھی تھی کہ انظای اور محاثی میدانوں میں ان سے اقباز بر آجارہاہے اور ان کی زبان اردو کو دیا جارہا ہے۔ فروغ ہندی کے جوش و خروش میں کاتھرایس کی بائی کمان نے ایک ٹی زبان ایجاد کی جس کا

ہے کہ ہندوستان ہندووں کا ہے۔ کاظریس صرف اس ڈھونگ کا مظاہرہ توم پرستی کے نام پر کر رہی ہے جب کہ ہندو مماسجا الفاظ کا بیر کھیل نہیں کھیلتی۔ بیس سے کھنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ کاظریس کی موجودہ پالیسی کا نتیجہ طبقاتی تلخی ا فرقہ وارانہ تصادم اور استعار کی طاقت میں اضافہ ہی ہوگا۔

(جنل از ايم ايج الي اصفات ١١٠١٥)

یہ بات قائل ذکر ہے کہ اس وقت تک مسلم اکٹریت کے صوبوں ، بجاب اور بنگل میں مسلم لیگ کا اگر ور سوخ بالکل برائے ہم تھا۔ ان دونوں صوبوں کے وزرائے اعظم سر سکندر حیات خان اور سولوی فعنل الحق تھے۔ ان میں سے کسی کا تعلق بھی مسلم لیگ ہے۔ مسلم قبل سے کسی کا تعلق بھی مسلم لیگ ہے مسلم قبل کے فیص تھا۔ لیکن وہ بھی کا تگریس کی بائی کمان کی وہدت میں منظم نہ کیا تو انہیں اپنے ہوئے اگا ہو کا ایک وحدت میں منظم نہ کیا تو انہیں اپنے وجود کا احساس تک دادنا مشکل ہو جائے گا۔ ہے گاندھی ہی اور کا تگریس بائی کمان کی پالیسی کی شدید تاکای تھی۔ الیہ ہے تھا کہ کا تگریس بائی کمان کے نوشتہ دیوار نمیس پڑھا۔ اس وقت تک مسلم لیگ کی مضبوطی محض مسلم اقلیتی صوبوں تک محدود تھی۔ اب ہندوستان بھر میں مسلمان نوفروہ ہو گئے مسلمانوں کی جذبائی شدت کے ساتھ ساتھ جناح کی طاقت برھے تھی۔

جناح اب ذہن بنا مچھے تھے اور پورے ہندوستان پر کاظریس کی بالادی کو معظم ہونے ہے روکنے کے لیے کئی انتقاقی اقدام افعانے والے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم اقلیت کو ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہر گز نہیں چھوڑنا چاہئے جو خود بھی گاء می تی اور کاظریس بائی کمان کے کڑے قلیج میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے گاء می تی اور کاظریس بائی کمان کے کڑے قلیج میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اپنے دو قوی نظرید کو حتی شکل دین شروع کی جو کچھ عرصے سے ان کے ذہن میں پورش پا رہا تھا۔ مارچ معام مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں انہوں نے اعلان کردیا۔

"محج معنوں میں اسلام اور بندومت محض غرب نمیں بلک ور حقیقت یہ بالکل فرق
اور الگ الگ علی نظام میں اور یہ صرف ایک خواب ہے کہ بندو اور مسلمان بھی ایک
مشترکہ قوم میں ڈھل کے ہیں۔ اور ایک بندوستانی قوم کا یہ غلط نصور اپنی صدود ہے ب
مد حجاوز ہو چکا ہے اور ہماری متعدد مشکلات کا باحث ہے اگر ہم نے اپنے خیالات پ
بروقت نظر الی نہ کی تو یہ ہندوستان کو جای کی طرف د تھیل دے گا۔ ہندووں اور
مسلمانوں کا تعلق دو کیمر ملیحدہ غربی فلسفوں علی رسومات اور ادب ہے ہے۔ ان کا اور
ہمارا طرز حیات قطعی طور پر مختلف ہے۔"

إصافرًا إذ تدولكر صفي ١٦٨ جلد ١٥

مارج ۱۹۳۰ء میں جتاح کے متدرجہ بالا خیالات نے اس قرار واد کی شکل انتقیار کرلی جو مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں منظور کی گئی۔

"آل اعرا سلم لیگ کے اس اجاس کا یہ طے شدہ نظر ہے کہ اس ملک میں کوئی آئی اس اعراب کے اس ملک میں کوئی آئی اس وقت تک قاتل عمل اور مسلمانوں کے لئے قاتل تبول نہیں ہوگا جب سکہ اس اور مسلمانوں کے لئے قاتل تبول نہیں ہوگا جب سکہ اے ان بنیادی اصولوں پر استوار نہ کیا جائے۔ جغرافیائی طور پر متصل ان وفائی اکائیوں کو ایسے (الگ) خطوں کی شکل دی جائے جن میں مسلمان عددی اکثریت میں بیل معمل اور ہندوستان کے مشرقی علاقے انہیں اس طرح کجاکیا جائے کہ وہ "آزاد ریاستیں" بن جائیں جن میں اکائیوں کو خود مخاری اور آزادی صاصل ہوگی۔ اس متصد ریاستیں" بن جائیں جن میں جس طرح کے ردد بدل کی ضرورت ہو وہ کی جائے"

جناح اب جنگ کے رائے پر چل نظے تھے۔ کا گریس اور گائد کی سے شدید فخرت نے ان کے دل میں گر کر لیا تھا۔ پند میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے بیانگ وہل کما تھا کہ انہیں یہ کتے ہوئے ہر گز کوئی ایکچاہٹ نہیں کہ کا گریس کے اس رویے کے ہی پردہ کام کرتے والا دہل خموہی داس کرم چند گائد می کے سوا اور باب نمبر24

جنگ عظیم دوم کا آغاز اور ہندوستانی سیاست پر اس کے اثرات (۱۹۴۱ء۔۱۹۳۹ء)۔

بٹلر اور نازی اوم کے ایحرے کے بعد یورپ میں جنگ تاکز ہے جملیدہ میونخ الاسلام کے ورایع کی جملیدہ میونخ الاسلام کے درایع برطانوی وزیراعظم نیواکل چیبرلین اور فرانسیں سیاستدانوں نے عارضی امن کا انتظام کیا لیکن نازیوں کی جارحیت برستور جاری رتی اور معلیدہ میونخ کے ایک برس کے اندر ہی طالت نے حکومت برطانیہ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اس نے سخبرہ ۱۹۳۹ء کو جرمنی کے ظاف اعلان جنگ کر دیا۔ ای روز وائسر ائے ک اعلان نائے کے تحت بندوستان کو بھی مخارب ملک قرار دے دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وائسر ائے کن لئر کو نے گاند می تی جناح اور تیمبر آف برنسز کے چانسلر کو طاقات کے لئے شمان مدی کیا۔ گاند می تی جناح اور تیمبر آف برنسز کے چانسلر کو طاقات کے لئے شمان مدی کیا۔ گاند می تی نے اس کا فوری عملی جواب دیا اور پہلی دستیاب ٹرین سے شمار دوانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اولین رو عمل کو اپنے تی افتحوں میں یوں بیان کیا ہے۔

"جب میں ان (وائسرائے) کے سامنے وارالعوام ویٹ مشرائے اور ان کی مکن چہی کی تصور کھی کر رہا تھا میں رو ہزا میں سخت افسردہ ہو گیامی،اک وقت بندوستان کی آواوی کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ ضرور حاصل ہوگی لیکن اگر وہ انگلینڈ اور فرائس کے زوال کے بیتے میں لیے فؤکس کام کی اور اگر وہ جرمنی کے مقابلے میں فتح یاب ہوں تو بھی جاء شدہ اور کزور ہوں گے۔

"الكليندُ اور فرانس سے جرى بعدردى كى وقتى جذباتيت يا بموعد الفاظ جى بسنريا كا متيجد نسيس كى -----"

(تكولكر ؛ جلد ۵ صفحات M1 +11)

کی کا نبیں جو ان تمام آدر شوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ کا گزیس کا آغاز ہوا تھا۔ انسوں نے مزید کما ---- گاند می وہ واعد ؤسد دار مختص ہے جس نے کا گریس کو ہندوستان یک ہندوست کے احیاء اور رام رائ کے قیام کے لئے آلہ کار بنا کر استعمال کیا اور وہ کا گریس کو ای مقصد کے حصول کے لئے استعمال کر رہا ہے"

(جنل از ويم الي الي الي مني استي ا

قرار داد لاہور • ۱۹۱۳ء کی منظوری کے ساتھ ہی پرانے قوم پرست جناح 'اعذین بیشن کانگریس کے عظیم محافظ اور سفیر ہندہ مسلم اتحاد نے اپنی زندگی کا ایک نیا السناک دور شروع کیا۔ یہ نیا جناح ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نمایت خطرناک ثابت ہوا۔ یہ غالباً ہندوستانی آرخ کے السناک تزین واقعات میں سے ایک تھا۔

انگشتان اور فرانس سے اپنی ہدروی ظاہر کرتے ہوئے گادھی تی نے وائسرائے پر واضح کیا کہ وہ ذاتی حیثیت میں اس سے ملنے آئے ہیں اور اس همن میں اسیں ورکنگ کینٹی کی ہدایات یا اثر باد حاصل شمیں۔ انہوں نے وائسرائے کو جالیا کہ اگر اس معالم اجگل میں شمولیت) پر کوئی افہام و تفتیم ہوئی تو وہ کا تھرلیں ورکنگ کمیٹی اور حکومت کے مابیان ہوگی۔ کا تھران ہوگی۔ کا تعرف میں ہوا آنا کہ وائسرائے کے اعلان سے پیدا ہوئے وائی صور شحال پر خور کیا جا سکے جس کے تحت ہدوستان کو بھی الزوئی میں فران قرار دیا گیا تھرا و خوش کے بعد ۱۵ متمرہ استان کو بھی الزوئی میں فران قرار دیا گیا تھران کے بھی اس کے تحت ہدوستان کو بھی الزوئی میں فران قرار دیا گیا تھران کے بعد ۱۵ متمرہ استان کو بھی الزوئی میں کو کا تھران دیا گیا تھران کے بعد ۱۵ متمرہ اس کو کا تھران دیا گیا دور دیا گیا تھران کے بعد ۱۵ متمرہ دیا تھران کو کا تھران کو کا تھران در کیا تھران کو کا تھران کو کا تھران کیا گیا گیا کی در دیا گیا تھران کو کا تھران کی کھران کو کا تھران کو کا تھران کی در جو دیا تھران کیا تھران کی کھران کو کا تھران کیا گیا گیریں در کنگ کیٹی نے متدرجہ ذیل قرار داد منظور کی۔

"وركنگ كينى في يورب من اعلان جنگ بيدا بوف والے عقين بحران يرحمرا خور و فكر كيا ب ---- چونك حكومت برطاني في بندوستان كو بحى متحارب ملك قرار دے ويا ب ---- بندوستان عوام كى رضا مندى كے بغير ---- وركنگ كينى كو وس چيش رفت كو نمايت سنجيدگى سے لينا چاہئے۔

"کا تھراس نے بارہا فسطائیت اور نازی ازم کے تظریات و عمل یے اپنی ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے

۔ ورکگ کینی بلا انگلیایت جرمنی کی نازی حکومت کی پولینڈ کے ظاف بازہ ترین بارحیت کی فدمت کرتے والوں کے ساتھ جدروی کا اظہار کرتی ہے۔ ۔۔۔۔ لیکن ہندوستان خود کو کسی اٹکی جنگ ہے وابستہ نمیں کر سکتا جو جمہوری آذادی کے نام پر لڑی جاری ہے جب کہ ہندوستان کو خود اس آذادی ہے محروم کر مکتا ہو کہ کا گیا ہے اور جو محدود می آذادی اس کے پاس ہو وہ بھی اس سے چیمن کی گئی ہے۔ رکھا گیا ہے اور جو محدود می آذادی اس کے پاس ہو وہ بھی اس سے چیمن کی گئی ہے۔ وہ جس بخران نے بورپ کو اپنی لیسٹ میں لے لیا ہے ۔۔۔۔ وہ ونیا بھر میں اس محت میں سکتا ہے یہ تبدیلیاں سیای ساتی اور انتظادی ہو سکتی اور انتظادی ہو سکتی ہوں۔ یہ بخران ان معاشرتی اور سیای آویز شوں اور تشاوات کا اقتصادی ہو سکتی ہوں۔ یہ بخران ان معاشرتی اور سیای آویز شوں اور تشاوات کا اقتصادی ہو سکتی ہوں۔ یہ بخران ان معاشرتی اور سیای آویز شوں اور تشاوات کا

قاریم نتیجہ ہے جو گزشتہ بنگ علیم کے بعد خطرناک مد تک بردہ سے ہیں اور
یہ اس وقت تک حل نہیں ہو گا جب تک کہ یہ آور شیں اور تشادات دور نہ
کے جائیں اور ایک نیا توازن قائم نہ کیا جائے۔ یہ توازن صرف اس صورت
میں قائم ہو سکتا ہے جب ایک ملک کی دو سرے پر بلادی اور اسخصال ختم ہو
است نیا نظام (آرڈر) حرف اس اساس پر تقیرہو سکتا ہے۔ اس نے ورلڈ آرڈر
کے لئے جدوجمد میں کمیٹی ہر حم کے تعاون کے لیے خواباں اور مدد کے لیے
تیار ہے۔ لیکن یہ کمیٹی کی ایک جنگ سے وابستہ نمیں ہو سکتی اور نہ تعاون کرا
سے جواستھاری خطوط پر لڑی جا رہی ہے اور جس کا مقصد اس استعاد
العیر بلزم) کو ہندہ ستان اور دیگر علاقوں میں محکم کرنا ہے۔
(اعیر بلزم) کو ہندہ ستان اور دیگر علاقوں میں محکم کرنا ہے۔

"چنانچ ورکگ کینی برطانوی حکومت کو دعوت دی ہے کہ وہ واضح اور و لوگ اور دو استح اور دو استح اور دو گئے ہے کہ وہ واضح اور دو لوگ الفاظ میں واضح وضاحت کے جہوریت اسپر برائم اور نیو آرڈر کے حوالے مصاب کے مقاصدی بیں اور خصوصاً ان کا ہندوستان پر اطلاق کس طرح ہو گا اور حال میں ان کا نفاذ کیے کیا جائے گا .... کمی بھی اعلان ناے کی حقیق جائے نمانہ حال میں اس کے عملی اطلاق سے ہوتی ہے کیونکہ یہ حال بی ہے ہو آج کے عمل اطلاق سے ہوتی ہے کیونکہ یہ حال بی ہے ہو آج کے عمل ہر تاور سے اور معقبل کو شکل عطاکرے گا۔

"کیٹی پوری شدت اور تہ ول سے بندوستانی عوام سے ایک کرتی ہے۔
کہ وہ اندرونی کشمشوں اور تشادات کو ختم کر دیں اور تکلیف کے اس
کڑے وقت میں ایک حد قوم بن جائمی اور وسیع تر آزادی عالم میں
بندوستان کی آزادی کے حسول کے لئے اپنے مقعد اور عزم کے لئے کرہت
ہوجائمی"

ورکگ کیٹی کے اندر گاند می بی نے سرکاد برطانیہ کی غیر مشروط حمایت کے لئے تھا جگ اڑی جین وہ کامیاب نہ ہو سے مندرجہ بالا قرارواد پر گاند می بی نے یکھ یوں تبرہ

"عالی ، گران پر در کنگ کمیٹی کے بیان کو حتی شکل اختیاد کرنے میں چار روز گئے۔ ہر دکن نے اس خاک پر اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کیا ہے کمیٹی کی دعوت پر پنڈت ہوا ہر لال شہونے تیار کیا تفار مجھے خود کو برطانوی حکومت کی غیر مشروط تمایت کے مطافے پر خود کو تھا پاکرے حد درج پڑتھا۔

(تندولكر' جلد ٥' صلحه ١٢١)

بعد ازال مسلم لیگ نے بھی جنگ پر اپنی قرار داد منظور کی۔ اس میں اتحادیوں کے ساتھ گری جدردی کا اظہار کیا گیا تھا اور کا تفری قرار داد کے بر عکس اس میں حکومت سے یہ یقین دہانی طلب کی گئی تھی کہ ہندوستان میں وستوری پیش رفت سے متعلق کوئی اعلان عام جادی نہ کیا جائے اور نہ مسلم لیگ کی رضامندی اور منظوری کے بغیر کوئی آئین تیار کیا جائے۔

دریں اٹاء کا گریں ورکگ کینی نے اپنی قراروادیس حکومت کے رویے پہلے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وزاروں کو متعنی ہونے کا عکم دے دیا۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۳۹ء کے اوا فریس وہ سب متعنی ہو گئی۔ جب کا گری وزاروں کے استعنی کی فبر جناح کی فیز و انہوں نے مسلمانوں سے آئندہ ۱۲ دیمبر کو ہوم نجات و تشکر منانے کے جناح کہ آگری استبداد کے خاتے پر اپنی راحت کا اظہار کر عیس۔ کا گری کی وزاروں کے استعنیٰ سے وائے اس کا گری کے تنبی تبدیل ہوگیا کیونکہ کا گری وزاروں کے استعنیٰ سے وائے رائے کا رویہ کا گری کے تنبی تبدیل ہوگیا کیونکہ کا گری وزاروں کے کنرول میں چلے گئے وزاروں کے کنرول میں چلے گئے اور عشکری کاروائیوں کے اب وائے انے کو کا گریس کی آئید کی کوئی ضرورت نہ ری اور عشکری کاروائیوں کے اب وائے ان افراد سلم لیگ کو (برطانوی حکومت سے) اور عنام اور تعاون اور حماح کے اس موقع کا بحربور قائدہ افرایا اور مسلم لیگ کو (برطانوی حکومت سے) بحربور تعاون اور حماح کے حالی کا روائیوں کے حمن میں یہ بیٹین بھران رتعاون اور حمایت کی حالی بھرنے پر آبادہ کیا۔ جنگی کارروائیوں کے حمن میں یہ بیٹین بھرانی مسلملان بہند کی جانب سے اس شرط پر کی تئی کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں

کے۔ جناح کے نام ۲۳ و سمبر ۱۹۳۹ء کو لکھے کے ایک خط میں وائٹر اے نے لیگ کو مطلوب
لیقین دہائی کروا دی۔ "میں آپ کو بیقین دلا آ ہوں کہ تابعد اور برطانیہ کی حکومت مسلم قرنے
کے اطمیقان کی انجیت سے متعلق کمی غلط فنمی کا شکار نہیں ہے۔" چنانچ وائٹر اے اور
عکومت برطانیہ نے کا تحریٰی کو نظر انداز کر کے جناح اور مسلم لیگ کو زیادہ انجیت دنی
شروع کر دی "کا تحریٰی کی داہ غیر متعین ہونے اور جناح کے ہاتھ خاطر خواہ مضبوط ہوئے
سے نیے دروں نیے بروں (اعظم النے منا رویہ دکھنے والے مسلمان تیزی سے لیگ میں
شامل ہونے گئے۔

یمال سے بات قابل ذکرے کہ اکتوبر ۱۹۳۹ء میں جب واقسرائے بمٹی میں تھا تو لبراز اللہ کاسٹوں اپنے ذات ہندوؤں اللہ ہمتا اور پارسیوں نے ایک مشترکہ احتجابی جلوس نگالا اور وائسرائے کو ایک مشترکہ عرضداشت ویش کی جس میں اس کی توجہ کا تحریس اور مسلم لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کی جانب مبذول کروائی گئی تھی۔ ان جماعتوں کی خانب مبذول کروائی گئی تھی۔ ان جماعتوں کی نمائندگی علی التر تیب سر بھن لال سٹیوالڈ اواکٹر امید کر اور سرکاؤس بی تمائندگی علی التر تیب سر بھن لال سٹیوالڈ اواکٹر امید کر اور سرکاؤس بی جماعتیر نے کی۔ وہ کا تحریس کے بالا دست رویے سے تالال تھے۔ وہ خصوصاً اس تکتے پر تمامت ہوگا۔ زوروے رہ بھی کہ والد کی واحد بھی ہوگا۔

اگرچہ وائر اے کے ساتھ پہلے فداکرات میں ہو جنگ چھڑنے کے فرر آبود ہوئے گاہ می ہی نے انگلتان اور اس کے اتحادیوں کے لئے محری جذباتی وابطی کا اظہار کیا تھا اور انسی فیر مشروط تمایت کی وشکش کی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ فیر مشروط تمایت کا مفہوم خالفتاً عدم شدو کی بنیاد پر اظافی آئید کے سوا اور کچھ نہیں تھلد ان کے رویے میں یہ بختی کا گریں ورکنگ کمیٹی کے اجلاس پٹن منعقوہ ۲۸ فروری ۱۹۳۰ء کو نمایاں طور پر ظاہر ہوئی۔ یہ اجلاس اس پالیسی قرارداد کا خاکہ تیار کرنے کے لئے بلایا گیا تھا نے کا گریس کے آئدہ

اجلاس رام گڑھ میں بیش کیا جاتا تھا۔ اس کا تحریس کے صدر موانا ابو الکلام آزاد تھے۔ یہ قرارداد ہندوستان میں برطانوی راج پر کڑی گئے۔ چینی سے شروع ہوئی اور اس میں کمل آزادی کا مطابہ کیا گیا۔ اس میں کی ولی جنگ میں شرکت سے معذوری ظاہر کی گئی تھی جو استعاری مقاصد کے حصول کی خاطر ازی جا رہی ہو۔ آخر میں اس میں و حکی دی گئے کہ کا تحریس و نارتوں سے استعنی کے منطق میتیج کے طور پر سول نافرمانی کی تحریک دوبارہ شروع کردے گی۔

فیر کانگریی طلقوں نے ہندوستان بحریمی قرارداد رام گڑھ کی منظوری پر افسوس کا اظمار کیا۔ لبل رہنماؤں نے اسے قوی و بین الاقوای صور تحال سے محمل الانتلقی پر بنی قرار دے کر نکتہ چینی کی۔ جناح نے اس قرارداد کو سیاسی قیم و دائش سے بیمر محروم قرار دیا۔ انگستان اس دقت حیات و موت کی صور تحال سے دوجار تھا۔ اس تاذک موقع پر جناح نے اس تاذک موقع پر جناح نے انگستان کو تعاون کی چینئش کی جب کہ گاندھی تی پہلے تو بہت ہیجے تھے لیکن بعد جس مول نافرانی کی دھمکیاں دینے گئے۔

رام گڑھ کی قرارداد کی منظوری کے بعد یہ ایک فطری امر تھا کہ سول باقرمائی کی د حمکیال دینے پر دائر ائے اور سرکار برطانیہ نے کا تحریس سے مند پھیرلیا اور ہر ممکن طریقے سے جناح اور مسلم لیگ کی حوصلہ افزائی کی۔ لیگ کو واضح بھین وہائی کروائی گئی کہ اس کے فتلہ نظر کا بیشہ احرام کیا جائے گا۔

کا گریس کے اجلاس رام گڑھ کے فرز آئی بعد اتحادیوں کے لئے جگ کی صور تحال ب حد گڑ گئی۔ جرمنی کی فوج نے ہالینڈ اور بھیتم پر قبعنہ کر لیا اور فرانس کی مزاحت بھی ٹوٹ گئی۔ خود ڈ کٹرک کے مقام پر برطانیہ کی تیز رفار فوج کو فلست فاش ہوئی اور اب انگستان پر جرمنی کا تملہ بھینی تھا۔ بئی صور تحال پر فور کرنے کے لئے کا گریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس وہل میں ہوا۔ اس لیے گائد می گی کے وہاغ میں خیالات کی بئی رو آئی اور انسانا اور "عدم تحدد" میں خیالات نے ان پر ظبہ حاصل کر لیا" اس نے مجھے حق

الامكان عدم تقدد سے بحردیا ہے 'انہوں نے كما ميرے خيال ميں برطانيہ اور فلست خورده اقوام كو عدم تشدد سے بمتركوئى چنز چیش نبس كى جا علیٰ '(تدوكر' جلد ۵) اپنے مورف عل جريرطانوى كے نام بيس انہوں نے لكھا۔

" میں بر برطانوی سے درخواست کرتا ہوں ---- وہ بین الاقوامی تعلقات کو عمال کرنے کے لئے جگ کی بجائے عدم تندو کا راستہ اپنا کیں۔

معیں آپ کو ایک شرفانہ اور جرائتدانہ رائے ویں کر آ ہوں جو بدار ترین سپانیوں کے قابل ہے۔ میں آپ سے جابوں گاکہ آپ نازی ازم کا مقابلہ اسلے کے بغیر کریں اور آگر میں فوتی اسطال استعال کروں تو آپ کو نازی ازم کے خلاف عدم تھور کے اجھیاروں سے اڑنا جاہیے۔

"آپ بظر اور مسولین کو وجوت دیں گے کہ وہ آپ کے ملک سے جنہیں آپ اپنی ملکت کے جنہیں آپ اپنی ملکت کھتے ہیں جو جائیں لے جائیں۔ آپ انسی اپنے خوبصورت بڑائر پر خوبصورت عمارتوں سمیت قبضہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ انسی اپنا سب بچھ دے دیں کے گیاں اپنی موجی اور ذہن نہیں۔ اگر یہ حضرات آپ کے گھروں پر بضنہ کرنا چاہیں تو آپ انسی خود کو انسی خال کر دیں گے۔ اگر وہ آپ کو آزادانہ گزرنے کا راستہ نہ دیں تو آپ انسی خود کو مردول محودتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں گے لیکن آپ ان کی وفاداری سے انکار کر دیں گے۔

(کانگریس کی ناریخ ازید بھائی بیت رمیا طلہ دوم مسخد ۱۲۱۸)
اس فیراد منی بیان پر کوئی بھی تبہرہ فیر ضروری ہے تاہم موازئے کے لئے سے برطانوی
وزیراعظم انسٹن چرچل کا بلند بانگ اعلان قاتل ذکر ہے۔
دہم اپنے چرائز کا وفل کریں گے 'خواہ اس کی کوئی بھی قیت اوا کرنی پڑے۔ ہم
ساملوں پر لایں گے 'ہم خشکی پر لایں گے 'ہم کھیتوں میں اور گلیوں میں لایں گ' ہم
ساملوں پر لایں گے 'ہم خشکی پر لایں گے 'ہم کھیتوں میں اور گلیوں میں لایں گ' ہم

افتيار كرلني جائي جويدم تشدد يرايمان نيم ركحة"

آخری ورا کراف میں ویان کردہ خیالات کا واضح مفوم کی ہے کہ تمام فیر گاندھی ارکان کو کانگریس سے نکال باہر کیا جائے اور اسے صرف ان کحدر ہوش ارکان پر مشتل ہوتا چاہئے جن کی برین واشک ہو چکی ہو اور وہ ملک کے طول و عرض میں گاندھی ازم کا پرچار کریں۔ ملک میں گاندھی ازم کے علادہ اور کوئی سیاست نہیں ہوئی چاہئے۔

ور کنگ کینی ای وقت شدید مشکش میں جاتا تھی کیونک اس کے سرکردہ ار کان گاند می بی کے خیالات یہ عمل در آمد ک متعلق شکوک و شمات میں جاتا تھے۔ بالا تر کینٹی نے مندرجہ وال قرار داد منظور کی۔

"دہ تسلیم کرتے ہیں ممانا گاند می کو اپنے عظیم آور شوں پر اپنے انداز میں عمل کرنے کی آزادی ہوئی جائے۔ انہیں کا گریس کے اس پروگرام اور مرگرمیوں کی آمد داری ہے مشتلی رہنا چاہئے جس پروہ ہندوستان اور ہوری دنیا کی موجدوہ صور تحال بیرونی جار دیت اور اندرونی شورشوں کے عاظر میں عمل کرنا جائتی ہے۔"

(پی- سیتار میا صفحات ۱۹۳۳-۱۹۳ بلد دوم ۱۰۰۰ کاند هی تی کو کانگریس کے سیاس پرد کرام سے بری الذمد کرنے کے بعد ورکنگ سمینی کا ایک بنگائی اجاس وبلی میں ۱۳ سے کا ابدوائی تک متعقد ہوا جس میں خطرناک صور تحال کا حقیقت پندات جائزہ لیا لیا۔ حکومت کے ساتھ مفاتمت کے اظہار کے لئے ایک قرار داد منظور کی گئی جس میں حکومت کو ملی دفاع کے لئے ایک موٹر منظیم کے قیام کی خاطر بحرید تعاون کی بیشن دبانی کروائی گئی تھی بشرطیکہ بندوستان کی محمل آزادی کے فوری بحرید تعاون کی ساتھ تی مرکز میں ایک جوری قوی حکومت قائم کی جائے۔ اس قرار داد کے منظنی مستف چکر در تی دائے گوال اجاریہ شے۔ جوائی کے افتام تک آل اعذیا کا تحریس کی مستف چکر در تی دان جوری قوی حکومت کا تی کا اعتام تک آل اعذیا کا تحریس کی مستف چکر در تی دان جوری اور داد کی رسی منظوری دی گئی اسے تی کا تحریس کی گئی تھی کا اجالاس پونا میں ہوا جمل ای قرار داد کی رسی منظوری دی گئی اسے تی کا تحریس کی

چہل کی اس "بہتمیار نمیں والیس سے" تقریر نے برطانوی عوام کے دلول میں مزاحت
کا ایک ناقال تسفیر جذبہ جگا دیا اور انسول نے جرمنی کی جارحیت کی تنکہ رو موج کا ذت کر
مقابلہ کیا اور بلا فر بنظر اور نازی ازم کو جاہ کر دیا۔ جب کہ گلامی ٹی کا دماغ بھی انبی خیالات
پر قائم فلی جن کا افسار انسول نے اپنے خط "جربرطانوی کے ہم" میں کیا تحلہ ابنہا اور عدم
تشدو کے ہمت سے خیالات نے ان کے وہن میں ادحم مجانا شروع کر دیا اطاب فط فرائے
گانگریس کی ٹاریخ ازبدہ بھائی صفحات ہے۔ 14

" الكفت انهوں نے ایک تی روشنی دیکھی اکا تحریس کی تمام تر سابق باریخ ان کی نظر ہوں تحو ہو گئی گویا ہے میج کی دھند تھی شے ابھرتے ہوئے سورج نے ختم کر ڈالا۔ ایک سنگاش اب زیادہ واضح صورت میں حتی الور پر پہلے ہے کمیس زیادہ وجود میں آچکی تھی۔ گاندھی اپنے اب حک بیان کردہ نظریات کے مطابق صحیح اس دور کے تشایم شدہ روایق خیالات ہے اس قدر دور افرار تھے اس دور کے قائد کیے بن کتے تھے "؟

"اگر افغان آتے ہیں تو ہمیں ان کے سامنے مرجانا جائے۔ حقی کہ اگر آج میرے پاس پورا ہندوستان ہی ہو آتو ہیں ہی کرنگ میں فوج شیں چاہتا۔ بالکل ای طرح ڈاکوڈل کے متعلق ہمی میرا می خیال ہے۔ یہ ہوگی وہ ریاست جس کا کانگرلیں اقتدار سنیسائے گی ۔۔۔۔۔وہ محسوس کرتے تھے کہ وقت آگیا کہ عدم تھود خود کو مشخکم کرے۔ "ا

"اگر کاگریس طاقت کے استعمال سے گریز شیم کر سکتی تو کاگریس کو اس وقت تک افتدار طلب نمیس کرنا جائے۔ جب تک کہ وہ عوام پر فیر مشدد کنٹرول حاصل نمیس کرتی ۔۔۔۔ عدم تشدد کو بڑک کرنے سے ورکگ کمیٹی ان کے احماد کو بھیس پہنچانے کی مرتکب ہوگی۔ اسے واضح کرنا ہو گاکہ ہندوستان قوم کو فیر مکلی حملوں کے نظاف مزاحمت کے لئے ترک اسلحہ کی جانب سے لے جائے گا اور فیرمتقدد افراد پر مشمل ایک ایس کھیپ تیاد کی جائے گا جائے گا اور فیرمتقدد افراد پر مشمل ایک ایس کھیپ تیاد کی جائے گی جو جائے گی جو جائے گا گریس کو جائے گا گریس کو ایسے مشکوک ادامان کی تطبیر کرتی ہوگی بلکہ ترجیحات ایسے ادامان کو رضاکارات ریٹائرمنٹ ویے مشکوک ادامان کی تطبیر کرتی ہوگی بلکہ ترجیحات ایسے ادامان کو رضاکارات ریٹائرمنٹ

جانب سيونا پيڪش" كے ام سے ياد كيا جا آہ۔

مندرجہ بالا بونا بیشکش کے جواب میں وائسرائے نے ٹوری وزیر خارجہ برائے امور ہند آمرے کی ہدایت پر حکومت برطانیہ کے ایماء پر ۸ اگست کو ایک اعلان کیا ہے "اگست پیشکش" کما جاتا ہے۔ لیکن برقعتی ہے اس پیشکش میں ایک اعلان نامہ شال تھا۔

" حکومت برطانیہ امن اور فلاح بند کے لئے اپنی ذمہ داریاں کمی ایسے فظام حکومت کو منعقل نمیں کر علق جس کے افقیادات کی ہندوستان کی قوی زندگی کے زیادہ اور طاقتور عناصر ففی کر رہے ہیں اند ہی حکومت برطانیہ ایسے کمی فظام میں فریق بن علق ہے جو ان عناصر کو طاقت کے بل ہوتے پر اینا عالی بنائے۔

إمهاتمااز تندولكر علد ٥ صفحه ١٣١٥

یہ بھی بہت بڑی بدشتی تھی کہ کانگرلیں کے مقامانہ رویے کا اس قدر غیر دانشمندانہ جواب دیا کیا اور فطری طور پر کانگرلیں نے محسوس کیا کہ اس بری طرح شمرایا کیا ہے چنانچہ ورکٹ کمیٹی نے فوری اجلاس منعقد کیا اور بیان دیا کہ۔

"کاگریس کی تجاویز کا مسترد بونا اس بات کا جبوت ہے گد حکومت برطانید نے بندوستان بر بردد شمشیر تبضہ جاری رکھنے کا پختہ ارادہ کر رکھاہے"

(مماتمااز تدولكر طده صفحه ۱۳۱۸)

10 حتبر کو آل انڈیا کا تحریس سمیٹی کا اجلاس بمیٹی بیں ہوا جس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کما۔ "وائسرائے کے ذریعے برطانیے نے جو پیشکش کی ہے وہ قلعا قابل توجہ شیں ہے۔ ان واقعات نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے قابل کردیا ہے کہ ہم دوبارہ مماتما گائد ھی ہے درخواست کریں کہ وہ کا تحریس کی مرگرم قیادت سنبھال لیں۔ بین آپ کو بتاتے ہوئے ہے عد مسرور ہوں کہ وہ اس پر رضامتہ ہو گئے ہیں اور اب ان کے اور ورکنگ کمٹی کے درمیان کوئی اختماف باتی تمیں رہا۔"

. (مهاتمااز تندولکر طده منحه ۱۳۱۸

کا گریس کی سرگرم قیادت دوبارہ سنبھالئے کے بعد گاند می تی نے عدم تھرد کی جنگ از سر نو شروع کر دی۔ یہ بنی جنگ موای سطح پر استوار نہیں کی گئی بلکہ اے پچھ ختنب افراد تک محدود رکھا گیا۔ یہ شرک می بننے کے لئے جس پہلے محض کو ختنب کیا گیا وہ ابھی تک گاند می تی کے آشر م کا ایک فیر معروف رہائٹی تھا۔ اس کا ام و فوجوا و تھا جس نے بعد ازاں بھوون تحریک کا دہنماین کر بے حد شرت پائی۔ یہ افزادی بیتہ کرہ آزادی الخمار کے بنیادی محق کی اساس پر شروع کیا گیا۔ اس او فوجوا کے کما۔

" مجھے وہ آزادانہ کئے کا حق ہونا چاہئے ہو پکھ میں اس جگ کے متعلق محسوس کرتا ہوں ۔۔۔ میں بمینی کی سوکوں پر مکھوشنے کی آزادی چاہتا ہوں یہ کئے ہوئے کہ اس جگ اس جگ ۔۔ کوئی سرد کار نہیں کیونکہ میں اس جنگ میں بقین نہیں رکھتا"

(مناقداد تدولكر علده صفي ١١١٠)

الین سے افزادی سے کرہ تحریک نبتا فیر موثر عابت اوٹی اور بالا تر بالکل فتم ہوگی۔

است جار گاتہ حی تی اور ورکنگ کینی کے در میان آوریش دوبازہ شروع او گئے۔ یہ کالیش اس وقت اجری جب د حمیراسهاء کو جلیان نے پہل بار بر پر عملہ کیا اور اس کے بعد طایا اور سٹگاپور کا رخ کیا جس ے جنگ بالکل بندوستان کے دروازے جنگ بخ گئے۔

اب گاتہ حی تی اور ورکنگ کینی رونوں کو خطرے کا حقیقت پندانہ جائزہ لینا تعاچنا تی ایک مرتبہ پھڑ گاتہ می تی اور ورکنگ کینی رونوں کو خطرے کا حقیقت پندانہ جائزہ لینا تعاچنا تی ایک مرتبہ پھڑ گاتہ می تی ہے کہ گاریس کی قیاوت سے دستمردار ہو جائیں۔ کا تحریس اور ورکنگ کینی کے ساتھ گاتہ می تی کی و محنا فو محنا آوریشیں اور کا تحریس کی ناوی سے ان کی جائزہ سے جوجہ ہو جاتا ان کی نفسیات کے بینی کنارہ تھی اور پھر ان کا اپنے تحریلی کام کی جائب حقوجہ ہو جاتا ان کی نفسیات کے متحد کے حدول کی خاطر انہیں سوچ سمجھ کر پیدا کرتے تھے۔ کا تحریس کی قیادت سے ان کی متحد کے حدول کی خاطر انہیں سوچ سمجھ کر پیدا کرتے تھے۔ کا تحریس کی قیادت سے ان کی متحد کے حدول کی خاطر انہیں سوچ سمجھ کر پیدا کرتے تھے۔ کا تحریس کی قیادت سے ان کی جائزہ سے دوبان کی خال ان کی جائزہ سے دوبان کی قیادت سے ان کی جنگ والیت ہو جاتا فی لاصل انگریزوں کے خلاف ان کی جنگ

ویٹی تھی۔ لیکن جب برطانیہ کو دھمکانا مقصود ہو آنو گائد می بی کو مع عدم تشدو دوبارہ طلب کرلیا جائا۔ یہ ایک ایسا انتظام تھا جس بیں گائد می بی اپنے ساتھ کوئی تشدر کیے بغیر فریق بن کتے تھے کی نکہ وہ نہ تو تعمل سیاستدان تھے اور نہ کوئی تابیت قدم صوفی۔"

محدمی بی کی کا گریس سے ملیمدگی یا ریٹائر منٹ حقیقاً اس لئے ہے معنی تھی کہ خواہ اور کا گھریس کے اید رہوتے یا باہر ور کنگ کمیٹی ان کی جائیت کے بغیر ایک قدم محک نیس اضائی تھی۔ چنانچہ ور کنگ کمیٹی نے انہیں کا گھریس کی عملی قیادت سے بری الذمہ کر کے اپنے عظیم آورش کو اپنے طریقہ سے حاصل کرنے کے لئے آزاد کیا تھا کیے عمل دھوکے یا وجو تھے نے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھا تھا۔

۱۹۳۱ء اور ۱۳۲ء میں گائد می تی اور کا گرلیں کے کارکنوں سے مطامات طے کرنے کے متعلق نمبودری پد اپنی کتاب کے سنے سام کھتے ہیں۔

خاص اس مقصد کے لئے کہ کاتھریس ورکگ کمیٹی فداکرات جاری رکھنے کے قابل

ہو سکے کاندھی تی نے ۱۹۲۱ء کے افغام اور ۱۹۳۴ء کے آغاز میں کاتھریس کی قیادت

چھوڑی۔ جب کاتھریس کے صدر اور ورکٹ کمیٹی ہاقاعدہ طور پر نداکرات کر رہی تھی تب

بھی ہرقدم پر گاندھی تی سے ہدایت لی جاتی تھی۔ اگرچہ گاندھی تی نے رکی طور پر خود کو

نداکرات سے باہر رکھا لیکن کاتھریس کے فداکرات کی پالیسی تھیل دینے میں فیصلہ کن

آواز اپنی کی تھی۔ لیکن جو نمی بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا جو نمی ہے واضح ہوا کہ اتھرین

کاتھریس کے چیش کردہ کم سے کم مطالبات تشکیم کرنے پر بھی تیار نمیس گاندھی تی فورا

جنگ اور انگریزوں کے خلاف موالی تحریک کے دیشاہین کر کاؤ پر آگے۔"

آیے دوبارہ "اگت بی بینکش" کا رخ کریں۔ آمرے کو ہر کریے وقع نہ تھی کہ کا گریں۔ آمرے کو ہر کریے وقع نہ تھی کہ کا گریں مطاق کا الحوفان کھڑا کر الکری علقہ الله اللہ اللہ کے برطانوی اعلان نامے پر اس قدر شدید احتجاج کا طوفان کھڑا کر لیں گے۔ وہ اگت وشکش کے اس باڑ کو شم کرنے کے لئے ب جیز تھا کہ اس سے

چالوں کا ایک حصہ تھاجی کا عدم تعدد کے ارفع اصواب سے کوئی تعلق سیس تھا ال ايم الس نمودري يد ائل كتاب مماتما اور ازم كم سخد سه ير لكي بي-"كاتحريس اور وركت كيني ك ورميان اصل مسئله اخلاقي يا قوى وقاع ك لئ طاقت کے استعال سے متعلق ہر کز نسیں تھا بلکہ اصل وج نزاع یہ متی کہ القريرول ع بات چيت كي ك جائ اور ان ير دباؤ كوكر والا جائد و کاندهی بی کی تبلیخ عدم تشده اور بنگ کو فیرنتشده انداز من لات کا عرم الكريزول كے ظاف دياؤ كے لئے موثر حرب ثابت موا۔ چناني جب بحى بھی جدوجمد کی وصلی دینا یا جدوجمد شروع کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی ا ور کنگ کمیٹی خود کو فورا گاند حی بی کی قیادے کی تحویل میں دے ریق تھی۔ "دو سری جانب جب بھی انگریزوں کے ساتھ بات چیت کاموقع آیا تھاور کنگ سمینی فوراً "حقیقت پندانه انداز" اینا لیتی حتی که بات چیت صرف ای بنیاد پر جو گی که ہندوستان کے تعاون کی میلکش انقال اقتدار کے ساتھ مشروط ہوگ۔ ایسے تمام مواقع پر گائد مى بى خود كتے تھے كه اشيس قيادت سے سكدوش كرديا جائے جس سے وركنگ كيش فوراً متفق ہو جاتی تھی۔ یہ بلاشبہ بت عمدہ انتظام تھاجو بنیادی لا کھ عمل کے لئے بے حد موزول تفا- بازن مرتی این کتاب "گاندهی بی" کے صفح ساس پر کھتے ہیں۔ الكائد عى بى يول مظاهره كررب تي يي وه يبك والت ايك صوف سنت اور سیاستدان ہوں اور و نکا فو نکا نظریاتی تبلغ سے قطع نظر و و اور کانگریس فی العقيقت كى اخلاقيات يا قوى وفاع من عيرتشدو" ك استعال س كوئى سروكار ند رکھتے تھے بلک انسیں نیادہ و کی ان مور حراول سے محقی ہو برطانیہ پر ریاد والنے كے لئے اختيار كي جا كئے بين- نمايت آساني سے ايك موقف كو دو مرے موقف میں بدل ایا جاتا تھا۔ جب مجی بات چیت کے ذریع معالمہ كرنے كے اسكانات روش نظر آت الكاملى عدم تقدد كانام تك لينا ترك أر

حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی تقیم کے لئے منصوبہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

نومبر ۱۹۳۰ء میں اس نے ایک تقریر میر: ہندوستان کی لازی وحدت پر زور دیا اور

اے برقرار دکھنے کی ضرورت اباگر کی۔ اس نے بنوب مشرقی ہور پ کے عوام پر بلقائستان

کے قیام سے بڑنے والے بولئال اثر ات کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کما کہ اس کا منصد

ایک ایسے دستور کی بنیاد رکھنا ہے جو ہندوستان میں موجود تفرقات کو مثائے اور ہندوستان

کی وحدت کو لاز آ قائم رکھے۔ اس نے افروس خانبر کیا کہ "ہندوستان کے مفاد کو اولیت

دینے "کا جذبہ اس قدر توانا نہیں رہا کہ وہ ایک طرف غیر عملی مطالبات کے اصرار پر قالب

آسکے اور دو سری طرف ہے جا شکوک و شہمات کا ازالہ کر سکے۔ " جب کہ آ مرے کی

قتری پر مسلم لیگ کا رو عمل ۲۲ فروری ۱۹۴۱ء کو ودکیگ سینی کی مندرجہ ذیل قرار سے

ظاہر ہو تاہے۔

"ورکگ سینی وزیر خارجہ برائے امور بند مشر آمرے کے حالیہ بیان پر اختلاف کا اظهار کرتی ہے۔ جو مسلمانوں کے وہنوں میں حمرے خوف کی پیدائش کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ بیان ان کے مابق اعلانات سے متعلا ب اور اس میں کما کیا ہے کہ سرکار ابھی تک ایسے آئین کے امکان پر خور کر رہی ہے جو بعد ستان کی اقتصادی اور سیای وحدت پر جنی ہو۔۔۔۔"

(انتقل افتدار از وی لی منین معنیه ۱۹۹۳

الی بھی ید نعیمی ہے کہ مسٹر آمرے کو وزیے خارجہ برائے امور ہند کی حیثیت سے اپنی ذمہ وار اول کو ید نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے مفاو کی اولیت جیسے نعروں میں لموث نہیں ہونا جائے۔

"بندوستان کے مسلمان بندوستانی ہونے پر افر کرتے ہیں اور ان کا پہند عقیدہ ہے کہ بندوستان بندوستانیوں کے لیے ہے اور ای مفہوم میں قرار داد اللہ منظور کی گئی تھی کیونک مسلمانوں کو بیٹین ہے کہ بندوستان کے وستوری

سائل کا واحد عل یی ہے اور ای سے اس وسیع و عربین ملک کے تمام عناصر مقادات اور باشندوں کے درمیان اس "ہم آ پنگی اور اطمینان کی ضانت مل عق ہے."

احتاا

مندرجہ بلا قرارداد کا آخری بیراگراف خصوصی طور پر قابل خور ہے۔ اس ہے ہم دوبارہ مشہور قرارداد لاہور کی جانب آتے ہیں جو قرارداد پاکستان کے ہام سے ہی معروف ہے۔ کیا اس قرارداد میں تی الحقیقت ہندوستان کو دو کھل' طیعدہ اور خود مخار ریاستوں میں تقییم کرنے کی بات کی گئی تھی؟ یا ہندہ اور سکھ پرلیں نے خوف کے عالم میں اس میں کوئی الی چیز دکھے لی تھی جو نی لاصل اس میں موجود تی نہ تھی۔ غالبا وہ جناح کے دو قوی نظریے سے مظلوب ہو گئے تھے۔ عالیہ قرارداد میں کما گیا تھا۔

" بندوستان کے مسلمانوں کو بندوستانی ہونے پر نازے اور ان کا پانت عقیدہ ہے۔ کہ بندوستان ' بندوستانیوں کے لئے ہے۔ "

کی وہ مغموم ہے جس میں قرار واو لاہور منظور کی مٹی تھی" اس فقرے

ہے باتھری کے خاہر ہو آ ہے کہ اس وقت تک مسلم لیگ کا ہر کر کوئی ایسا
اراوہ نہیں تھاکہ ہندوستان کو قطعی طور پر وہ ممالک میں تقیم کر ویا جائے۔
اس نقط نظر کی آئید پنجاب کے وزیراعظم سر سکندر حیات خان کی تقریر ہے
جی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے بنجاب کی مجلس قانون ساڈ میں اا بارج ایماء کو
کے۔ اس تقریح کا تفصیل تذکرہ یکھ ویر فحمر کرکیا جائے گا۔

ہم یماں قاری کی توجہ جناح کے اس خط کی جانب مبذول کروانا چاہیں کے جو انہوں نے ۱۹۲۰ء کے سال نو کے موقعے پر گاندھی تی کو لکھا "آج آپ سے بور کر ہندوستان میں کوئی ایسا انسان نہیں جس پر ہندو انڈیا کو اس قدر احکار جو اور آپ اس کے ایماء پر اقدام کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ امید تو بب25

## مندوستان چھوڑ دو بمقابلہ گاندھی جی کامقصد حیات (۱۹۳۲ء)

جنگ مظیم دوم می جلیان کی شرکت سے ہندوستان کی صور تحال ایک سے دور می واظل ہو میں۔ امریک اور چین کو ہندوستان کے بورے تعاون کی ضرورت شدت ت محسوس جوئی اور انسول نے برطانیہ پر دیاؤ ڈالا کہ وہ بتدوستان کے لئے ایک نی پالیسی کا اعلان کرے ماکہ اتحادیوں کے لئے اس کا عمل تعاون حاصل کیا جا سے۔ فروری ١٩٣٢ء میں چیانگ کائی شیک اور ان کی بوی نے واتی طور پر ہندوستان کا دورہ کیا اور وائسرائے اور بندوستانی رہنماؤں سے مااقات کے- سفوط رکون ک ماری کو عمل میں آیا ہول محسوس ہو یا تھاکہ ہندوستان پر تملہ معنی ہے، صدر روز ویلف اب بہت پرشان ہو کے اور انہوں تے پرطانیے پر از سر تو دباؤ ڈالا کہ وہ بشدوستان کو آزادی دے دے اور اس سلسلے میں اپنے واتی نمائدے کرش لوئی جانس کو بندوستان جیملہ ہر طرف سے دیاؤ کا شکار ہونے برونستن چرچل مرسیفورو کریس کو بندوستان کی آزادی سے متعلق کچھ تجاویز وے کر مجیجے پر رضامند ہو گئے۔ سرسٹیفورڈ کریس ۲۲ مارچ ۱۹۳۲ء کو ایک قرارداد کے خاکے سے لیس ہو کر دیلی آن وارد ہوئے۔ اس قرارداد میں حکومت برطانیہ کی جانب سے کماگیا تھا ك وه جنگ ك خات ير بندوستان كو آزادى دين ك ك تيار ب- ٢٩ مارج كو ايك یای کانلونس می انہوں نے وضاحت کی کہ فوری طور پر انقال افتدار کیول ممکن تمیں-انسوں نے کماکہ جنگ کے جاری رہے تک حکومت برطانیہ خود کو ہندوستان کے دفاع ک ومد داری سے میرا نیس کر علق۔ جب گاندھی تی کریس سے فے اور ان کی تجاویز کا جائزہ لیا تو ان سے کما "اگر یک چی کرنا تھاتو آنے کی خرورت کیا تھی؟" اگر ہندوستان

اب بعید از قیاس ب که آب ابنا جائز کردار ادا کریں گے اور سراب کا پیچاکا پھوڑ دیں گے۔ واقعات تیزی سے متحرک ہیں آپ کی زبانی تبع فرج کی مم یا بغت واد ہر تین میں آپ کے مابعد العیعات واقعات یا کھڑی ابنا اور چھ کا میں آپ کے مابعد العیعات منطق اظافیات یا کھڑی ابنا اور چھ کا گئے ہے۔ متعلق مخصوص نظریات ہندوستان کے لئے آزادی عاصل نیس کر کئے۔ آگے برصنے میں صرف عمل اور سامی دائش بی جاری مدد کر سیس کر کئے۔ آگے برصنے میں صرف عمل اور سامی دائش بی جاری مدد کر سیس کر کے۔ آگے برصنے میں صرف عمل اور سیای دائش بی جاری مدد کے کئے ابنا کردار ادا کر کئے ہیں اور بندوستان کو اظمینان اور سرت کی طرف لے جانے میں ابنا مناسب حصد شامل کر کئے ہیں۔ "

اجتل از ایم ایج سید مفلت ۱۵۸-۱۵۵۸ اس سے اچھی طرح واضح ہو آ ہے کہ اس وقت تک جتاح اور مسلم لیگ صرف ایک ایما آئین چاہیے تھے جو مسلم ہندوستان کی بنیادی وحدت کو پر قرار کھتے ہوئے مسلم اکٹریت کے علاقوں میں مسلمانوں کے حق خود ارادی کی مثانت دیتا ہو۔

کے لئے آپ کی کل تجاویز کی ہیں تو یں آپ کو مشورہ دوں گاکہ آپ ایکھی ملیارے

ے وظن لوٹ جائم "کما جاتا ہے کہ انہوں نے کہی کی تجاویز کو ایسے چیک قرار دیا جن

کی نادیج گزر چکی ہو اور انہیں ایک دیوالہ بینک میں کیش کروایا جا رہا ہو ۔ بعد ازاں

گاتھ می کی نے ان تجاویز میں مزید کوئی دلچی شیس لی۔ تاہم رائے گویال اچاریا "نہو اور
مولانا آزاد برطانیہ کے ساتھ کوئی قابل عمل معاہدہ کرنے کے شدید خواہشند تھے۔ لین
اچانک البریل ۱۹۳۴ء کو کریس نے اپنی بات چیت کو مختر کر دیا اور لندان روانہ ہو گے۔
اس میں کوئی خلک نہیں کہ خود ولنشن چیل نے کا گریس اور کریس کے درمیان
اس میں کوئی خلک نہیں کہ خود ولنشن چیل نے کا گریس اور کریس کے درمیان

قا۔ وہ مجھتے تھے کہ گاند می تی اپنی امن پر بی اور عدم تھدد جسے نظریات سے مسکری
مطالت میں رکاوٹ ڈالیس کے۔ چیل گاند می تی کے ساتھ کسی خطرے میں پڑنے کے
مطالت میں رکاوٹ ڈالیس گے۔ چیل گاند می تی کے ساتھ کسی خطرے میں پڑنے کے
مطالت میں رکاوٹ ڈالیس گے۔ چیل گاند می تی کے ساتھ کسی خطرے میں پڑنے کے
ماتھ کسی خطرے میں پڑنے کے
اگر تار نہ تھے۔

کریس کی واپس سے شہو شدید باہو س ہوئے کیونکہ کریس کے ساتھ کی مطلب کے اسکانات نمایت روش نظر آئے تھے۔ یمال تک کہ خداکرات کا سلطہ ایکلفت ٹوٹ جائے پر بھی وہ یہ کا دو ایس کے باوجود ہم پرطانیہ کو عشری کاروا بیوں بی پریٹان شیس کریں گے ۔۔۔۔ ہمارا مسئلہ تو ہے کہ ہم اپنی (کاروا بیوں کو) کاروا بیوں بی طرح مرتب کریں "نمو جلپان کی چی رفت سے بے حد پریٹان تھے اور انہوں نے جلپائی جارحیت کے ظاف خود بھی گوریا بنگ لڑنے کی تجویز چیش کی جو کہ ہندوستان کی جلپائی جارحیت کے ظاف خود بھی گوریا بنگ لڑنے کی تجویز چیش کی جو کہ ہندوستان کی طرف سے آزادانہ جنگی کاروائی ہوتی۔ اس پر گائد می بی نے یہ تجمرہ کیا "جھے افسوس ہے کہ جوا ہرال نے گوریا بنگ کا خیال بال لیا ہے لیمن جھے اس امر میں کوئی شک نہیں یہ محف نو روزہ ہے سود کرشمہ ثابت ہو گا کیونکہ یہ (گوریا بنگ) سرزمین ہندوستان کے لئے محف نو روزہ ہے سود کرشمہ ثابت ہو گا کیونکہ یہ (گوریا بنگ) سرزمین ہندوستان کے لئے محف نو روزہ ہے سود کرشمہ ثابت ہو گا کیونکہ یہ (گوریا بنگ) سرزمین ہندوستان کے لئے ایک بی ہوں ہے۔ "

بسرطور كريس كى والبى كے بعد گائد مى تى في خود بھى بوت جالى خيالات كا اظهار

کیا۔ ۱۹ اپریل ۱۹۳۴ء کو انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا جو ۲۲ اپریل کے "بریجن" میں شائع ہوا۔ اس میں گائد می نے پہلی مرتبہ اپنے اس تظرید کا عوای سطح پر اظہار کیا شے ان کی "بندوستان پھوڑ دو" تحریک کی صورت اختیار کرنا تھی۔ اس مضمون میں گائد می گئر می بھوڑ دے تیسے اے سٹگالور کو چھوڑ دے تیسے اے سٹگالور کو پھوڑ تا پڑا تھا تہ فیر مشرد بندوستان کو کوئی نقصان نہیں پنچ گااور شاید جلپان بھی بندوستان کو تھا چھوڑ دے۔ ان کے خیال میں بندوستان اور برطانیہ دونوں کا مفاو برطانیہ کو تھا چھوڑ دے۔ ان کے خیال میں بندوستان اور برطانیہ دونوں کا مفاو برطانیہ کے بندوستان سے بروقت اور منظم انجاء میں مضمر تھا۔ " بھے بعد از جنگ آزادی چاہتا ہوں۔ "

گار می بی نے اپنی خود فوشت سوائع عمری کا نام صداقت کے ساتھ میرے تجیات ر کھا تھا اور عالبًا بندوستان چھوڑ دوا تحریک ان کی منفرہ زندگی کاسب سے بوا تجربہ تھی۔ ب ائمی خیالات کا متیر تھی جنوں نے انسیں ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت میں کود برنے پر اکسلیا تھا۔ ۱۹۲۰ میں ترک خلافت کی قیادت کے بعد گائد حی تی کی تمام سرار سول کے عرفات میں ایک تللل نظر آنا ہے۔ ١٩٣٢ء میں انہوں نے سوچاکہ بندوستان چوڑ دو۔ تحریک ے اشیں وہ ب ل جائے گا جو دہ ١٩٢٠ء میں تحریک ظافت سے عاصل کرتے میں ماکام رب تھے۔ اگر "بندوستان جموڑ دو" تحریک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو آ ب کہ گاند می ٹی بڑے عظیم عابد تھے۔ جنوں نے اپنی حکمت عملی پولین کی محنیک اور میکاول کی عماری کے استواج سے تیار کی تھی۔ دور جنگ کے معروف امریکی صحافی اوسیس ففرنے گاند می تی ے دریافت کیا کہ اشیں بندوستان چھوڑ دو۔ کاخیال کیے اور کمال آیا؟ جواباً گار می تی نے کماک اپریل ۱۹۳۲ء کے دو سرے بطقے می کریس کی وائی کے فور ابعد اس خیال نے انسی افی گرفت میں لے لیا۔ "میرے سوموار کے بوم خاموقی کے دوران سے خیال میرے اندر وارد ہوا" ان کے وجدان نے اپنی جال چلنے کے لئے نفسیاتی لمح کے انتخلب میں ان کی مدد ک- اس وقت تمام محاذوں پر اتحادیوں کو پسپائی کا سامنا تھا۔ مصر میں

رومیل قاہرہ اور نمرسویز کی جانب بھاگ رہا تھا۔ روس اور پین میں بھی صور تھال برابر خراب تھی۔ جہال تک جنوب مشرقی ایشیاء کا تعلق ہے قیلڈ مارشل اسٹجنلیک کا سوائے نگار لکھتا ہے۔

"ابریل ۱۹۳۲ء میں جنگ کی مجموعی صور تحال بے حد مایوس کن تھی کیونکہ جنوب مشرقی ایشیاء عمل طور پر جاپان کے کشرول میں تھا۔ برماسے الیکز عار بھی کچی فلست خوردہ فوج کو واپس لا رہا تھا اور جاپان کے جنگی محری بیڑے اور ہوائی جماز بحربند کی صدود میں واخل ہو رہے تھے"

"برطانوی جنگی کامینہ کی تجاویز نے جو سرسٹیفورڈ کریں نے پیش کیں ابرطانوی امپیمیلزم کو اس کے نگھے پن کے ساتھ اس طرح ظاہر کیا ہے جیسااس سے پہلے بھی نہیں جوا تھا۔ چنانچہ آل انڈیا کاتھریس کمیٹی اس نتیج پر کپٹی ہے کہ۔

"آل اعذیا کا گریس سمین کی رائے میں برطانیہ ہندوستان کا دفاع نہیں کر سکا۔ یہ بھی فطری کی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اپنے دفاع کے لئے کر رہا ہے۔ برطانیہ اور ہندوستان کے مفاوات کے درمیان دائی تصادم ہے۔ جاپان کا جھڑا ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے وہ برطانوی ایمیاز کے خلاف اڑ رہا ہے .....اگر

ہندوستان کو آزادی وے دی جائے تو غالباس کا پہلا اقدام جلیان سے فداکرات ہو گا۔ کا گرای کا خیال ہے کہ اگر برطانیہ اہندوستان سے نکل جائے تو بھارت جلیان یا کمی اور کی جارحیت کی صورت میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے۔ "اہذا آل اعذیا کا گرایس کمیٹی کی میں دائے ہے کہ برطانیہ کو ہندوستان سے فکل جانا جائے ۔۔۔۔

"اکٹریت اور اللیت کا سنلہ بھی برطانوی حکومت کی پیداوار ہے کہ
ہندوستان کو ان سے یا دنیا کی کئی بھی قوم سے کوئی دھنی نہیں ہے .... چتانچہ
کیٹی امید کرتی ہے کہ جاپان ہندوستان کے خلاف کوئی عزائم نہیں رکھے گا۔
لیمن اگر جاپان بھارت پر تعلد کرنا ہے اور برطانیہ کوئی کارروائی نہیں کرنا تو
کیٹے ان تمام لوگوں سے تو تع رکھتی ہے جو رہنمائی کے لئے کا گریں کی طرف
ویکھتے ہیں کہ وہ جاپانی افواج کو تھمل عدم تشدد اور عدم تعاون کی ویشکش کریں

"آل انڈیا کا تحریس سمیش کی رائے میں فیر مکی سیابیوں کا ہندوستان میں واظلہ" ہندوستان کے مفاوات اور اس کی تحریک آزادی کے لئے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان کی لامتانی افرادی قوت کی موجودگی میں فیر مکلی افواج کی آمہ نمایت شرمناک ہے۔۔۔۔۔"

اس مودے پر کاگریس کے رہنماؤں میں تملیاں اختیاف رائے دیکھنے میں آیا۔ قرارواد کی مخالفت پیڈٹ نہو اور می راج گوپال اجاریائے کی جب کہ موافقت کرنے والوں میں سروار پیٹل ' ڈاکٹر راجندر پرشاد اور کرجائی شامل تھے۔ نہو اور راج گوپال اجاریا کا فقط نظریہ تھا۔

نسو "اگر باید کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فسطائی طاقتوں (جایان ا اٹلی ازی جرمنی) کے خاموش شریک بن مجے ہیں ....اس مودے کا تمام پس منظریہ ہے جو بلاشہ ہوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کردے گاکہ ہم خاصوی ہے فسطائی قون کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ اگریزوں کو فکل جانے کے گئا گیا ہے حوستان کو خدا کے خوالے کر دنیا جائے۔ لیکن جدید اصطلاح میں اشیں ہندوستان کو خدا کے خوالے کر دنیا جائے۔ لیکن جدید اصطلاح میں اشیں ہندوستان کو خدا کے خوالے کر دنیا جائے۔ لیکن جگوں کی راہ و کھلے گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہم جائیان سے قدان یا بعدم تشدد ہے نیس کے تعدم سان ہو گئے۔ ان کے جانے کو کہ میں باہی جگوں کی راہ و کھلے گیا ہو کو کہ میں باہی جگوں کی راہ و کھلے گیا ہو کہ ہم جائے کو کہ اور منافی کی جدوستان کی جگہ ہو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک جھتی ہندوستان ہو اور کی منافی ہو ہے تو ہندوستان کی جگہ ہو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک جھتی ہندوستان ہو گئے۔ ان کی حالے کی بعدم سان کی جانے کو ہندوستان کی جگہ ہو ہے تو ہندوستان کی جگہ ہو ہیں ہو کے دائے کا واحد داست قائل نفرت طاقت (برطانیہ) منافی کو دور کو منافی کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے انتخاء سے بیدا ہونے والی جگہ فور آ جائیان لے لے گا

اس سرزمین کو افرت بے نجات والے کا واحد راستہ قابل طرت طاقت (برطانیہ)

ہے نجات پائے۔ بب وجہ ختم ہو جائے گی تو نفرت بھی بھینا ختم ہو جائے گی۔
"جہاں تک میں ویلیے سکتا ہوں وہ فرقے اس وقت تک نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ
چزوں کو ان کے منامب " فر میں ویکیو سکتے ہیں۔ جب تک کہ وہ ایک شری طاقت کے
زیراثر ہیں۔"

برين الماجن المعاد

"میں انتظار کرنا رہا اور انتظار کرنا رہا یمال تک کہ میں ملک میں عدم تشدد کی اتنی طاقت پیدا ہو جائے جو غیر ملی طوق کو انگر چیکئے کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اب میرا رویہ بدل کیا ہے۔ میں محسوس کرنا ہوں کہ اب میں مزید انتظار نمیں کر سکتا۔ یک وجہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھنی خدشات کے باوجود بچھے عوام سے ضرور کمنا جائے کہ وہ غلامی کے ظلاف مزاحت کریں۔"

اب مظرواروصا میں تبدیل ہوتا ہے جان ورکنگ کمینی کا اجلاس گائد ھی تی کے افکار پر مزید غور و قلر کے لئے منعقد ہوا۔ راج گوپال اجاریہ انسرو اور موالنا آزاد نے پیمل بھی ان خیالات کی خالفت کی۔ وار دھا میں ہوئے والی بحث کا احوال موالنا آزاد ہوں عالن کرتے ہیں۔

"جب وركك كمينى في بحث كا آغاز كيا ---- جوا برلال في ميرى ممايت كى اور بعد من صرف ايك خاص مد تك ---- جوا برلال ك علاوه جو اكثر جھ سے متنق رب ويكر اس کے بعد ہر بین میں گائد می آئی کا پر دہیگائل، شروع ہوا۔ (بر کین ایمامی ۱۹۳۴)۔

---- خود کو جاپان کے بازوؤں میں مت د حکیلیں"

"مل جربرطانوی شری سے کہنا ہوں کہ وہ برطانیہ سے میری اس ایل کی جمایت

کرے کہ وہ ای وقت اپنے تمام ایٹیائی اور افریقی قبضوں سے وستبردار ہو جائے اور کم از

کم ہندوستان سے (فورا نکل جائے) یہ اقدام دنیا کے تحظ کے لئے بے حد ضروری ہے۔

"ہو سکتا ہے میرے عوام میرے ان نظریات سے متعلق ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے کی

مشورہ نہیں کیا۔ یہ ایکل میں نے اپنے ایام خاموقی کے دوران لکھی۔

برجین ۲۲ گی۔

"اب تک ہمارے عکران کتے رہے ہیں ہم بخوشی ہندوستان سے نکل جاتے اگر ہمیں علم ہو آگ اس کی باگ ڈور کس کے سرد کرنی ہے۔ میرا جواب اب یہ ہے ہندوستان کو خدا کے حوالے کر دیں اگر یہ بہت زیادہ ہے تو اسے انتشار ' بد تھی' زاجیت (انارکی)کو سونپ دیں۔"

" من سادہ ترین الفاظ میں کمہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں انتظامیہ کسی ایک قردیا جماعت کے حوالے کرنے کا کوئی سوال علی نمیں ہے ---- میرے خیال میں اشیں

ار کان گاندهی تی کی قیادت میں چلنے پر رضامند تھے۔ سردار پٹیل ' ذاکر راجندر پرشاد اور
اچاریہ کرطانی جنگ کے متعلق کوئی داختے تھور نہیں بر کھنے تھے۔ وہ شاؤہ بادر کمی چئے کو
اپنے طور پر جانبچتے تھے اور ہر سال میں گاندهی جی کے سامنے سر تشکیم قم کرنے کے عادی
تھے۔ چنانچ ان کے ساتھ کمی قشم کی بحث بے سود تھی۔ ہاری تمام بحث کے بعد وہ محمل
انٹا کمد سکے کہ جمیں گاندهی تی ہر لاز آیقین (ایمان) رکھنا چاہئے۔ انہوں نے وہ معاد کے
میک سنیہ گرد کی مثال دی۔"

"المارے مباحث 6 جوال کی خروع ہوئے اور کی روز جاری رہے۔ ہم پہلے ہی کی موقوں پر گاری ہی ہے۔ انگلاف اس قدر کھل کہ میں خوال پر گاری کی سے اختلاف کرتے رہے تھے لیکن ہمارے اختلافات اس قدر کھل کہ میں خوال ہیں دولت ہوئی کیا جب انہوں نے بھے خط لکھا کہ میرا مہتنی نہیں تھے۔ یہ مطلمہ اس وقت ہوئی پر چھے گیا جب انہوں نے بھے خط لکھا کہ میرا مہتنی اس نے اس قدر مختلف ہو چکا ہے کہ ہم ایجھے کام نہیں کر سے اگر کا گریں جائی ہے کہ گار گئی ہی معدادت سے لازا استعفل جائی ہے کہ گار ہی کی معدادت سے لازا استعفل اس دیا جائی ہے کہ گار ہی کی کرنا جائی ہے کہ گار ہی کی کرنا جائی ہے اور ورکنگ کھیل ہے بھی ملیحدہ ہو جانا چاہئے۔ جواہر لال کو بھی کی کرنا جائی ہے۔ میں فورا جواہر لال ہے گئے گیا اور انہیں گار می بھی کا خط دکھایا۔ سروار پٹیل جائی ہی آگے اور ان کے جائی ہو جائی اور اس خط کو پڑھ کر رہ گئے ہو اور ان کے اور ان کے اس القدام پر احتجان کیا۔ پٹیل نے کہا کہ اگر میں (مولانا آزاد) کا گھریس کی صدارت سے اس اقدام پر احتجان کیا۔ پٹیل نے کہا کہ اگر میں (مولانا آزاد) کا گھریس کی صدارت سے مستعلی ہو جائی اور میں اور جواہر لال دونوں ورکنگ کھیلی چھوڑ دیں تو اس کے انرات ملک پر بہت برے ہوں گے۔ نہ صرف قوام کے خیلات ہی الجماؤ پیدا ہو گا بلکہ خود کا گھریس کی بنیادیں بل جائیں گی۔

المحالد مى أن في بيا في مجمع كا بولائى كى ميح كو بيجاء تقريباً دويم كو وه مجمع لخفي السفة المول في وه مجمع لخفي أف النول في مي كو النول في مي كو النول في النول في مي كو النول في النو

"ہم نے مجوزہ تحریک کے فتلف عناصری محری تنصیلات پر بات چیت شروع کی

"" جواہر الل نے کما کہ جو کچھ گاندھی تی کے ذہن میں ہے وہ ورحقیقت

معلی بخاوت ہے خواہ یہ بخاوت فیر مشدد ای کیوں نہ ہو۔ گاندھی تی نے اس

الفظ کو سرایا اور کئی مرتبہ کھلے فیر مشدد انتقاب کا تذکرہ کیا۔ "

(بندوستان كاحسول آزادي منحد هدا

واردها میں ورکگ کیٹی کی قرارداد' آلہ آباد میں گاند می ٹی کے مسودے سے صرف
ایک بنیادی تھتے پر مختلف تھی۔ اس قرارداد میں کاگریس نے جلیائی تنظ سے پہاؤ کے لئے
اشحادی افواج کے بندوستان میں قیام پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ اس بنیادی تلئے میں
گاند می بی کی تبدیلی غالبا دو وجوہ کی بنیاد پر تھی۔ اول' پوری ورکگ کمیٹی کو متحد رکھنے کی
ضرورت۔ دوم۔ امر کی بدردی حاصل کرنے کی ضرورت۔ وہ اپنی "بندوستان چھوڑ دو"
تحریک کے لئے امر کی بدردی حاصل کرنے کے شدید حمی تھے۔ ای مقصد کے چش نظر
انسوں نے جامر کی بدردی حاصل کرنے کے شدید حمی تھے۔ ای مقصد کے چش نظر
انسوں نے جامر کی دوستوں کے بام"

"بعیناک بھے اور یہ بیٹل کا گریس کی ورکگ کمیٹی کی بہت زیادہ موضوع بحث بنے
والی اور برابر مطحون ہونے والی اس قرارداد کی حقیقی روح سمجھا جاتا ہے یہ میرے گئے
ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنی ہو زیشن واضح کرول .... میں آپ کے لئے اجنی شیر
ہول .... ہب ہے بڑھ کر آپ نے جھے تھورو کی حکل میں ایک استاد ویا جس کے
مضمون "سول نافرانی کا فرش" نے میرے اس کام کو سائنی اثبات فرائم کیا ہو میں جنوبی
افرایقہ میں کر رہا تھا۔ برطانی نے مجھے رکن ویا جس کے اصفون ا"اس انتانی "
اللسلاء کی استاد ویا ہی کر دی اور جھے وکیل اور شرک ہاشدے سے
ایک سادہ دیماتی میں جل ویا ہو ڈرین ہے دور ایک ایسے قارم پر رہنے لگا جمال ہے قریب
ترین ربلوے اشیش ہی ۳ میل دور تھا۔ اور روس نے بھے ٹاسٹائی دیا ایک ایسا استاد جو

حقق اور آزادی کے اظمار کے لئے استعل کی تھی۔ ایک وسیع بیانے پر ہونے والی جدوجد الذا گام می ٹی کی قیادے میں ہونی جائے۔

جنل نے اس پر فوری دو عمل کا اظہار کیا اور مندرجہ ویل بیان شائع کروایا۔

اسما جولائی ۱۹۳۴ء کو کا گریس ورکگ کیٹی کا آن ترین فیصلہ جس بی کما گیا

ہم کہ اگر اگریز ہندو ستان سے نہ فظ تو ان کے ظاف عوای تحریک شروع کی

جائے گ۔ مسر گاند هی اور ان کی اگریزوں کو بلیک میل کرنے والی ہندو

کا گریس کی پالیسی اور پروگرام کا فقط عروج ہے۔ کا گریس انہیں مجور کرنا

ہائی ہے کہ وہ اسے ایک فظام حکومت تفکیل دینے کی اجازت دیں اور افتدار

اس حکومت کو خفل کر دیں جو فور آ ملک میں ایک ہندو دائے قائم کر دے گ

اور مسلمانوں اور دو مری افلیتوں کے مفاوات کو کا گریس کے رقم و کرم پر

ہوڑ دے گی۔"

"التقل افتدار از دي يي مين مني اس

سمرتج بداور سرو اور شری نواس شاستری نے ورکنگ کمیٹی کی جانب سے اس قرار داد کی منظوری پر گرے افسوس کا اظمار کرتے ہوئے ورکنگ کمیٹی کے ارکان کو ملک کے بمترین مفاوات کا خالف قرار دیا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے بھی کا تحریس کی قرار داد ک شامت کی۔ حکومت برطانیہ نے بھی توقع کے مطابق اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ وزیر خارجہ برائے اس وینبد مشرا مرے نے دار العوام میں اعلان کیا کہ حکومت کا تحریس کے چیلنے کا مقابلہ کرتے کے لئے کوئی بھی حکمت اقدام کرنے ہے گریز شیس کرے گی۔

اٹی "بندوستان چھوڑ دو" تحریک میں گائد می تی بنوٹی ہے بھی پکھ بردھ کربن گئے۔ یوں محسوس ہو آ تھا چسے وہ کس سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ورکگ کمٹن کے سرکروہ رہنما ان کے خیالات سے متعلق شکوک و شبعات میں جالاتھ اور انہوں نے گائد می بی کو قائل کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن ان کے سامنے گائد می بی بے حد طاقتور تھے اور میرے نظریات عدم تقدد کی مقل اساس بنا۔ یکی وہ انسان تھاجس نے میرے ہام اپنے کیا میں پیشن گوئی کی تقی کہ میں ایک ایک تحریک کی قیادت کروں گاج روئے ارض کے کچلے جوئے انسانوں کے لئے امید کا پیام ثابت ہو گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ میرا موجودہ کام بھی کسی پہلو سے برطانیہ یا مغرب سے دشمنی پر جنی نمیں۔ اس انتنا بک کے پیغام کو انجھی طرح سیجھنے اور ایپ اندر جذب کرنے کے بعد میں فاشرم اور نازی ازم کی جمایت کا خطادار نمیں ہو سکتاجن کا نظام می فرد اور اس کی آزادی کو دبادیے پر مشمل ہے۔

" میں آپ کو دعوت ویتا ہوں کہ آپ میری جانب سے پیش کردہ انخلاء کے اس فارمولے کو نئے عام طور پر " بحدوستان چھوڑ دو" کما جاتا ہے اس پس منظر میں پڑھیں آپ اس کو اس کے سیال و سیال سے مہت کر شیس پڑھ کتے۔"

(کانگرلیس کی مارخ از پید جمل میتا رمیا جلد دوم صفحات ۱۹۵ - ۱۵ دستاه ت ضوری سے کارم کی کالادانہ خلاف اور کسی سرک سرک

یمل ایک بات کی دخاصت خروری ہے۔ گاندھی بی گا اندازہ تھا اور بول محسوس ہو آ ہے کہ

دہ حقیقاً چاہجے بنے کہ خوام است بحربور انداز میں اٹھ کھڑے ہوں جس ہے ہے ہاہ خوام

قواتلُ یا تشدد کے ہے لگام اظہار میں مدد مل سکے۔ انہوں نے یہ اندازہ بھی کر لیا تھا کہ خوام

نہ صرف سرکار برطانیہ بلکہ ہندوستان کے جاگہرداروں اور سربایہ داروں کے ظاف بھی اٹھ

مرک ہو سکتے ہیں۔ امرکی صحافی توسیس فٹرے انہوں نے کما "کا دن ہے حد انتشار اور

یر نظمی کے ہو سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ہم جلد ہی اس پر قابو پالیس ہے۔ "

ورکنگ کیٹی نے ایک ہفت جاری رہنے والے عمل خور و خوش کے بعد ساجواللً ورکنگ کوٹوں کے بعد ساجواللً علی ایک توروز و خوش کے بعد ساجواللً علی محل خور و خوش کے بعد ساجواللً علی ورکنگ کوٹوں کے بعد ساجواللً علی قوری و جوس کے بعد ساجواللً علی قوری و جوس کے بعد ساجواللً علیہ خوری و جوس کے بعد ساجواللً علیہ خوری و جوس کے بعد ساجواللًا جو بیک قوارداد منظور کر لی جس میں مطابہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں انگریز رائے فوری علیہ جو جاتا چاہیے۔

واردها قرارداد میں یہ بھی کماگیا کہ اگر انگریزوں سے ہندوستان پھوڑ دینے کی ایکل ناہم رہی تو کانگریس نہ جائب کے باوجود اپنی وہ قرم فیرقشد و طاقت استعمل کرنے پر مجبور ہو کی جو اس نے ۱۹۹۴ء سے اب تک النہی کی ہے جب اس نے عدم تحدد کی میں پالیسی ساس

انہوں نے انہیں بیسر مسترد کر دیا۔ واردها میں ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں نہونے
گائد هی بی کو ان کے بے رابط لا کر عمل سے بٹانے کی ہر حمکن کوشش کی۔ خود گائد هی بی
کے مطابق "وہ انہوا میری پوزیشن کے خلاف اس شدت سے لڑے کہ میرے پاس اے
بیان کرنے کے لئے اغاظ نہیں ہیں" ---- ورکنگ کمیٹی کے مخرفین نے صرف اس آخری
مقام پر ہتھیار ڈالے جب گائد هی بی نے انہیں کاگریس سے اپنے قطع تعلق کی وصل
دے دی اور کما کہ وہ "ہند کی مٹی سے دور بطے جا کی گے تاکہ ایک تحریک تھیل دے
کیس جو خود کاگریس سے بھی بڑی ہوگی۔"

(نهواز مانکل بریشر ٔ صفحه ۲۵۸)

بعد ازال آل انڈیا کا گریس کمیٹی کا اجلاس سے اگست ۱۹۳۴ء کو بھی میں ہوا جہاں قرارداد وارحاکی رسی منظوری دی گئے۔ یہاں گاندھی تی نے کہا۔۔۔۔۔

"اگر دنیا کی تمام اقوام میری مخالفت کریں اگر پورا بندوستان مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے کہ میں غلط ہوں ملین میں آگے بدھتا رہوں گا تھش ہندوستان کی خاطر نمیں بلکہ بوری دنیا کی خاطر"

(مهاتما گاندهمی ---- آخری دور عبد اول منخه ۹)

اس اندرونی تین اور استفامت ، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا وہ تمام مخافقوں پر غالب آگے۔ اور فیر مکل تسلط کے خلاف ایک اور "آخری" سب سے بڑی اور بھترین جنگ لڑنے کے لئے اپنے پرانے محافظوں کو اپنی اخلاقی اور عملی مدد کے لئے تیار کرلیا۔ (مماتما گاند می ---- آخری دور از بیارے الل جلد اول "صفحہ ۹)

گاند حی تی نے مزید کها میں عمل آزادی کے سواکسی چیزے مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں آپ کو ایک مختفر سامنز دیتا ہوں آپ اے اپنے دل پر مرتشم کر سکتے ہیں اور اپنے ہر سائس کو اس کا اظہار بنا کتے ہیں۔ یہ منز ہے۔ کردیا مرد ہم یا تو آزاد ہندوستان دیکھیں کے یا اس جدوجہد میں مرجائم کے ۔۔۔۔میں نے خود کو کا گاریس سے وابستہ کردیا ہے اور

کا گریس نے خود کو اس عوم سے وابست کرلیا ہے کہ وہ (جدوجد آزادی) کرے گیا مر جائے گی"

آل اعلیا کا گریس کمیٹی نے بمٹی میں اپنے کے اور ۸ اگست کے اجلاسوں میں ورکنگ

کمیٹی کی سما بولائی کی قرارداد کو کمش طور پر منظور کر لیا۔ یہ پنڈت نہو تھے بواب تک

گاکہ می تی کے نظریات پر کمل طور پر ایجان لا چکے تھے 'وہ اس قرارداد کی منظوری کے

گاکہ می تی کے نظریات پر کمل طور پر ایجان لا چکے تھے 'وہ اس قرارداد کی منظوری کے

گاکہ می تی بڑھے جس میں اگریزوں سے فوری طور پر بندوستان پھوڑ دینے کے لئے کہا گیا

قالہ اس قرارداد میں اگریز رائ کے فوری ظانے کا مطالبہ نہ لمنے جانے کی صورت میں

گاند می تی کی قیادت میں عدم تشدو کے خطوط پر عوامی ترک شروع کرنے کی کمل

منظوری دی گئی تھی۔ حکومت بھی اس چینے سے خطف کے لئے تیار تھی اور ۸ اور ۹ اگست

گاد می تی کی قیادت میں سے لیا گیا۔ گاند می تی کو پہنا میں آغا ظال کے تھل میں رکھا گیا

گر فرار کرکے حراست میں لے لیا گیا۔ گاند می تی کو پہنا میں آغا ظال کے تھل میں رکھا گیا

بہ کہ دیگر رہنماؤں کو تھاجہ اس کہ دیگر رہنماؤں کو بیگ کے طاقے کے بعد جون ۱۹۳۵ء میں

دیا گیا گیا۔

اچاریہ کرپائی نے ۳ دعمبر ۱۹۹۱ء کو لوک سیعایں اپنی تقریر کے دوران کہا سکا گریں در کنگ سمیٹی کے بیشتر ارکان ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے خلاف ہے۔ پھر گائد می تی نے کہا آپ کا گریس کے ارکان ایک قابل احرام اور بہت ذمہ دار سیظیم بین۔ آپ یہ جوا شیس کھیل سکتے۔ لیکن میں نے تمام عرجوا کھیلا ہے اور میں اسے تھا کھیل لوں گا"

آئے ویکھیں کہ اس مظیم ہوئے میں کیا واؤ پر لگا کیا۔ اس میں کوئی شر نہیں کہ گاء می بی کوئی شر نہیں کہ گاء می بی کو خلصانہ طور پر یہ بھین تھا کہ اگر اگریز بہدوستان سے نقل کے قو جاپان کے پاس اس پر جلہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظرے بدوستان چھوڑ دو کا نعوا ہے حد معقول نظر آتا ہے۔ بلاشریہ یا مال بھی ان کے ذہن میں کام کر دہا تھا لیکن غالبا ان

کی مرکزی محرک قوت ایک دو سری جانب سے آئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی زعد گی کا عظیم لحد تب آئے گا جب وہ اپنی زعرگی کے اس مشن کو پورا کرنے کے قابل مول گ جى كے لئے وہ جنول افريق سے مندوستان آئے تھے۔ انس اس كا يها موقع تحريك خلافت کے دوران اور دو مرا اب نظر آیا تھا۔ اگر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جا آ تو ہندوستان کی کوئی طاقت گاند حی ٹی کے عروج کوند روک علی۔ گاند حی بی کی ذات میں ويغبر اور ساستدان كي استواع في انسي ايك نمايت عظيم اور طاقتور قوت بنا ريا تها. ١٩٢٠ء ٢ اب عك وه متوار في مند بوت آئ تھے اور تمام مخالف قوقول نے ال ك سامنے بتھیار ڈالے تھے سوائے جناح کے جو ان کی راہ کی واحد رکاوث تھے۔ جناح اب ایک قلعہ بند حیثیت حاصل کر نیکے تھے کیونکہ سرکار برطانیہ اور برطانوی دکام مضوطی ے ان کی پشت پر کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بندوستان سے لکل جاتے تو گاندھی تی ایک لمح میں جناح کو کچل کر رکھ دیتے اور ہورا ہندوستان ان کے قدموں پر گر جا آ اور وہ ملک كے طول و عرض ميں برشے كے مالك ہوتے .... راج چكرورتى يا ہندوستان ميں مقدس گائد حی سلطنت کے بوپ۔ اس طرح گائد عی ازم ہندوستان میں بوری طرح معلم ہو جائے گا اور ہر شخص کو گاند ھی ٹی کے فرامین کی اطاعت کرنی ہو گی۔ اس کے بعد ان کے مبلغین پوری دنیا میں گائد می ازم کے بیغام کی تبلغ کریں گے جو پھر دنیا بھر میں کوئے گا۔ ان کے "ہندوستان جموڑ دو" جوئے کا غالباً یمی مقصد تھا ہید وہ عظیم خیال تھا جس نے ا انسیں محرک کیا اور اس وقت ان کے مزاج کو پاگل پن کے قریب پٹھا دیا جب انہوں نے ائی "بندوستان چھوڑ دو" تحریک کا آغاز کیا۔ یہ نامکن تھاکہ محض غیر مکلی تسلط کے خاتے کی خواہش ان کے مزاج کو اس نبج تک پنجاتی۔ بعد ازاں جب گاندھی جی نے کینٹ مثن کو سیو ناژ کیا اور ورکنگ تمینی کی اکثریت کی جدایت کو مسترد کر دیا اس وقت بھی وہ ای محرک کے زیر اثر تھے۔ اگر مین اس دن سے گاندھی تی کے لا تحد عمل کی کڑی جائج كى جائے جب وہ ١٩١٥ء على مرز عن بندوستان ير وارد بوئے تھے تو علم بو گاكد ايل كونال

گول سرگرمیوں کے باوجود انہوں نے اس امرکو ایک لمح کے لئے بھی فراموش نیس کیا

نے وہ اپنی ذعری کا متعمد تصور کرتے تے .... بی کہ ان کے پاس پوری دنیا کے لئے

ایک پیغام ہے ۔ اس خمن میں گائد می بی کا وہ جواب د جرائے کے قاتل ہے جو انہوں نے

رایڈر ٹاتھ نیگور کو دیا تھا۔ رابندر ٹاتھ نیگور نے ۱۹۲۱ء کی تحریک عدم تعاون میں گائد می

تی کی کچھ سرگرمیوں پر احتجاج کیا تھا جس پر گائد می بی نے تکھا تھا .... "میرے اکسار

نے بچھ گھرکی چھت پر چھ کریہ اطمان کرنے سے روک رکھاہے کہ عدم تعاون اور عدم

تھدد کا پینام پوری دنیا کے لئے ایک پینام ہے۔ اگر یہ اس مٹی میں تمر آور شہوجس میں

پردا ہوا ہے تو بھریے لانا ٹاکام ہو جائے گا"

گاتد می بی کی "بندوستان چھوڑ دو" تحریک عمل طور پر ناکام تحری اور بندوستان کو گاتد می بی کے عالمی نجات دیندہ بننے کی کوشش کی قیت ادا کرنی پڑی۔ یہ سزا ہندوستان کی تقتیم تھی۔ اس لیحے سے جب کا گریس نے ۱۹۳۷ء میں وزار تی قبول کی تھیں گاتد می بی بی کا تحریس کے سب سے بڑے رہنما اور مشیر تھے اور وہ کا گریس بالی کمان کے ور این بالدی اور طاقت کا اظہار کرتے رہے۔ اس عرصے کے دوران مور والی پر تعلق کی حتی وہ واری لانیا مشیر اعلیٰ بی کو قبول کرنی چاہئے۔ کا گریس کے بوران کو والی پر تعلق کی حتی وہ واری لانیا مشیر اعلیٰ بی کو قبول کرنی چاہئے۔ کا گریس کے بوران کی جو اس کا ہر ہرافدام غلط اور سجی وزار تی تجو سے عاری تھا کیو تک اس نے حقائق اور خاص طور پر صور تھال کو بھی چیش نظر شیں کہ جو اس کے خود اس کا ہر ہرافدام غلط اور سملم کی خود سیل کو بھی چیش نظر شیں کی نظریس کی خطریں کے مضبوط اور معظم کر لیا۔ جناح اور مسلم لیگ دونوں اب نظرانداذ کے جانے کے قتل نہ رہ جھے۔

یہ کی ہے کہ ہندوستان کو ہندوستانی مقلند کی رضا مندی کے بغیر مخارب ملک قرار دیا سیا تھا لیکن وائسر اے نے کا تحریس اور خصوصات گاندھی تی کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ فی الواقعہ وہ جزوی طور پر اس میں کامیاب بھی ہو کیا لیکن بدنبهم

رہائی کے بعد گاندھی جی کی سرگرمیاں (۱۹۳۵–۱۹۳۳ء)

اول: حكومت كو مطمئن كرنے كے لئے ان كى كوششيں

می مادور افتیار کیا ہو گائد می تی نے ایسا رویہ افتیار کیا ہو ان کے پہلے فقرات سے بہت کی ایسا رویہ افتیار کیا ہو ان کے پہلے فقرات سے بھر الٹ تھا اور فطری طور پر رویے کی اس تبدیل سے بہت کی الجہنیں اور غلط قدیاں پیدا ہو کیں۔ ان کے سے لا تحد عمل کا آغاز ایک پرلین انٹرویو سے ہوا جو اور انسوں نے لندن کے اخبار دی ٹیوز کروٹیکل اے نمائندے سٹیورٹ سمیلڈر کو دیا۔
انسوں نے لندن کے اخبار دی ٹیوز کروٹیکل اے نمائندے سٹیورٹ سمیلڈر کو دیا۔
گائد می جی نے یہ پرلین انٹرویو کیوں دیا ؟ ان کے سوائے ٹویس پیارے لال نے "آخری دور"کی جلد اول کے سلے ۲۸ پر تکھا ہے۔

"اس بات کا (گائدهی بی نے) درست اندازہ لگالیا تھا کہ بدا مقادی بندوستان اور برطانیہ کے تعلقات کو خراب کر رہی ہے۔۔۔۔۔ کانگریں سے بدا مقادی۔۔۔۔۔ اور خاص طور بدا مقادی۔۔۔۔ اور خاص طور پر خود ان سے شدید ناگوار بدا مقادی ان کے عدم تشدد اور بندوستان پھوڑ دو کے مطالبے سے بدا مقادی۔ چنانچہ گائد می بی نے اس بد اعمادی پر قابو پائے اور خیر سکالی کو بحال کرنے کے لئے تمام وسائل بردے کار لائے شروع کر سے۔

سٹیورٹ ممیلڈرے ان کی بات چیت کا مقصد اسٹیورٹ ارب لبلب یہ تھاکہ وہ خود بھی سٹیم کرتے ہیں کہ ۱۹۴۴ء سے ۱۹۳۴ء تک دنیا بہت بدل چک ہے اور اب سول باقربائی کی تحریک دوبارہ شروع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نسیں ہو آ۔ انسوں نے اس بات پر بھی آبادگی ظاہر کی کہ وہ کانگریس کو ہدایت کریں گے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا فورا العلان کر کے ایک قوم کی محرود میں جمرود میں جمرود کا کورا کی بھرود

بعداداں گائد می بی نے اپنا ذہن برل لیا اور ان کا رویہ سخت ہونے لگا اور انہوں نے کا گریس کو وزار تول سے مستعلی ہونے کی ہدایت جاری گی۔ ۱۹۲۰ء کے آغاز میں انہوں نے کا گریس کو وزار تول سے مستعلی ہونے کی ہدایت جاری گی۔ ۱۹۲۰ء شروع کر دینے ک دیارہ شروع کر دینے ک دمکی دی تھی۔ پس گائد می بی نے ایک صور تحال پیدا کر دی کہ لارڈ لن لتے گو کے پاس مسلم لیک اور جنان سے بعدردی حاصل کرنے کے سواکوئی اور چارہ نہ رہا۔ ان حالت میں مسلم لیک اور جنان سے بعدردی حاصل کرنے کے سواکوئی اور چارہ نہ رہا۔ ان حالت میں مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لئے حکومت برطانیے نے انہیں واضح بقین وہائی کروائی کہ آئدہ ہندوستان کا دستور تیار کرتے وقت مسلمانوں کے جذبات اور خواہشات کا پررا احترام کیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان کا چرا گیا۔

آسانی فضاؤں میں پرواز کرنے اور مسیحا کا کروار اوا کرنے کی شدید خواہش میں گائد ھی بی شدید خواہش میں گائد ھی بی نے ہندوستان کے ارضی مفاوات کو بیکسر فراموش کرویا۔ انہوں نے رائے کے سرخ نشان بھی نہیں دیکھے۔ ہندوستان چھوڑ دو' تحریک نے جلتی پر قبل کا کروار اوا کیا اور ایک الگ اور خودمخار مسلم ریاست کے قیام کے لئے مسلم کیگ کے رائے کی تمام ریاست کے قیام پاکستان رائے ہموار کیا گائدھی رکھوٹی جا ویں۔ "ہندوستان چھوڑ دو" تحریک نے قیام پاکستان رائے ہموار کیا گائدھی گی جوا۔

مولانا آزاد نے گاء می بی کی جانب سے وائسرائے کا ول موم کرنے کی کو مشش پر اس طرح تیمرہ کیاہے:

"حکومت سے مراسم برحانے کے لئے گائد می بی کا اقدام نمایت ب وقت قدا یاد رکھا بات کہ جب رنجوں کا آغاز ہوا قفاق میں نے کا گریس کو قائل کرنے کی شدید کوشش کی تھی کہ جگ کے تیک حقیقت پندانہ اور بہت دویہ افتیار کیا جائے۔ گائد می بی نے اس وقت یہ موقف افتیار کیا تھا کہ بیکوستان کی آزادی باشہ ایم ہے لیکن عدم تشدد سے وابح اس سے بھی نیادہ ایم ہے۔ لیکن عدم تشدد سے وابح اس سے بھی زیادہ ایم ہے۔ ان کی دو لوک پالیسی یہ تھی کہ اگر بیدوستان کی آزادی کا واحد راستہ جگ میں شمولت ہے تو دہ اسے افتیار نمیں کریں گے۔ اب دہ کمہ راستہ جگ کہ کا گراس برطانی سے تعاون کرے گی اگر بیدوستان کو آزاد قرار دے وا جائے "یہ ان کے ابتدائی نظریات سے بھرالٹ تھا۔"

(اعدوستان كاحسول آزادي مني ١٩٧

عدم تشدد کی اس منافقت کے متعلق موانا آزاد کے ریماد کس نمایت دلجیب ہیں۔
"اب ۱۹۵۵ء یمی لکھتے ہوئے جب یمی دافعات کو ماشی کے تاظریمی دیکتا ہوں
تو یمی یہ کے بغیر نمین رہ سکنا کہ تشدد اور عدم تشدد کے سوال پر ان (گائد می
تی) کے قریب ترین ساتھیوں کے رویے یمی جیران کن تبدیلی آئی۔ جب
کاگریس نے یہ قرارداد منظور کی کہ اگر برطانیہ ہندوستان کو آزاد قراد دے
دے تو وہ مسکری کارردائیوں کی حمایت کرے گی تو سردار پٹیل اواکٹر راجندر
پرشاد اچاریہ کربائی اور ڈاکٹر پرفلا گھوش ورکنگ کمیٹی سے منتعلی ہونا چاہیے
تھے۔ انہوں نے بھے لکھا کہ ان کے لئے عدم تشدد ایک فلفہ جیات ہے اور
بندوستان کی آزادی سے زیادہ اہم ہے لیمن جب کے ۱۹۲۰ میں بندوستان واقعیا
آزاد ہو گیا تو ان یمی سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ بندوستانی فرج کو تحلیل یا

تفاون کرتا چاہئے۔ انہوں نے مزید کما کہ اگر وہ وائسرائے سے ملاقات کر سکے قوانسیں بتا کی گے کہ ان کا مقعد عشری کاردوائیوں میں اتحادیوں کی عدد کرتا ہے تہ کہ رکاوٹی ڈالناجاں بک اس پرلی انٹرویو کے مقعد کا تعلق ہے۔ "یہ ان (گاندھی تی) کی انٹرادی کوشش تھی آ کہ موجودہ جمود کو ختم کیا جا سکے۔ ان میں عوام سے زیادہ طاقتوں کو خاطب کیا گیا تھا اطلاعے فرائے مماتما اور ازم ازل تمبودری پد " صفحہ اسا) انہوں نے وائسرائے کو متدریہ ذیل خط بھی لکھا:

"من کاگریل در کگ کینی کو بدایت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ بدلے ہوئے ملات کے بیش نظر اگست ۱۹۳۴ء کی قرارداد کے تحت متقور کردہ سول نافر مانی کی قرارداد کے تحت متقور کردہ سول نافر مانی کی قریک اب نہیں چاائی جا سمتی اور کاگریس حکومت کو حسکری کارروائیوں میں چورا تعاون کرنا چاہئے بھر طیکہ بعد ستان کی آفادی کا فوری اعلان کیا جائے اور ایک قوی حکومت قائم کی جائے جو مرکزی اسمیلی کے سامنے جوابدہ ہو۔ مزید شرط یہ رکمی جائے کہ جنگ کی طوالت کے دوران فوتی کارروائیان مالیہ طور پر جاری رہیں لیکن ان سے ہندوستان پر کوئی مانی بوجہ شریا سے اگر علومت برطانیہ کی معاہدے کی خواہش مند بے قو دوستانہ فرائی اس محتوب عکومت برطانیہ کی معاہدے کی خواہش مند بے قو دوستانہ فرائی الدوس کے انہوں میں ہوں۔"

(تدولكر علد ١٧ صنى ١٠٦٣

ارڈ ویول نے اس خط کا جواب ۱۵ اگست ۱۹۳۳ء کو دیا جب اتحادیوں کی کامیابی نہ صرف بیٹی تھی بلکہ نظر آ روی تھی۔ ان حالات میں مید اندازہ لگاتا حشکل نمیں کہ وائسرائے نے کیا جواب دیا ہو گا۔ گاند می تی کی جانب سے کا گریس کی جنگ میں شمولت کو شکسید کے ساتھ مسترد کر دیا گیا اور خدا کرات کے لئے ان کی در خواست بھی رد کر دی گئی۔ اس جواب کا نجو ڈید تھا کہ انگریزوں کو جنگ میں کا گریس کی عدد کی کوئی ضرورت نمیں اور نہ دی کا گریس اس یو زیشن میں ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اجیاء کر سکے۔

## دوم: راج گوپال اجاریہ اور گاند هی جی کی جانب سے جناح کو پاکستان کی پیشکش (۱۹۴۴ء)

رائ گویال اجارہ بھی آزادانہ سوچ کے مالک رہے تھے۔ ہم دکھ چکے ہیں کہ
انہوں نے گا عرص کی کی "ہندوستان چوڑ دو" تحریک پر اپنی تھا جنگ کی طرح لای۔
کریں مٹن کی ناکای کے بعد رائ گویال اجارہ اس نتیج پر پہنچ کے کہ وقت آگیا ہے کہ
مسلمانوں کو پاکستان دے دیا جائے دو محض اپنے خیالات کے عموی اظہار پر قائع نہیں
دہ بلکہ انہوں نے دراس کا گریس کی بیٹے پارٹی جی ایک قرارداد بھی پیش کی جس میں
آل اعرا کا گریس کی کو تجویز چیش کی گئی تھی کہ دہ مسلم لیگ کا علیدگ کا مطابہ شلیم
کرلے۔ جن دلائل پر رائ گویال اجارہ نے اپنے اس نتیج کی بنیلو استوار کی تھی دہ اس
قراردار میں بہت عمر گی ہے بیش کے گئے تھے۔ قرارداد کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائے۔
"جمال تک مسلم لیگ کا یہ اصرار ہے کہ دہ اس عظین قوی خطرے کے لیے میں
عرف اس شرط پر کمی متحدہ قوی کارروائی پر رضا مند ہوگی آگر متحدہ ہندوستان کے پکھ

جرف اس شرط پر کی متحدہ قوی کارروائی پر رضا مند ہوگی اگر متحدہ ہندوستان کے پکھ علاقوں کے علیحدگی کے حق کو وہاں کے حوام کی خواہشات کے مطابق تنلیم کیا جائے۔ اس پارٹی کی بید رائے ہے اور بید آل انڈیا کا گریس کمیٹی کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اس تنگین برائی کی بید رائے ہوتھ پر ایک قوی حکومت کے قیام کے امکانت کو قربان کر دے کیونکہ بندوستان کی وحدت پر مشتبہ فاکرے کا تنازع کھڑا کرنا نمایت فیردائشندانہ پالیسی ہے اور اب کم برائی کو ختی کرنا اور مسلم لیگ کے علیمی کے مطالبے کو تنلیم کرنا بہت ضروری اور چکاہے۔ "

(ہندوستان کا حصول آزادر اسفات ۱۸ - ۱۲) کا محرکی ارکان نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ ورکگ کیٹی کا ایک رکن خود کو ایک معطل کردیا جائے۔ اس کے بر علم انہوں نے اصرار کیا کہ ہندوستانی فوج کا برفارہ کرکے اے عکومت ہند کے فوری کنٹرول میں دے دیتا جائے۔ یہ خیال اس دور کے کمانٹر انچیف کی تجویز سے متضاد تھا۔ کمانٹر انچیف نے مشورہ دیا تھا کہ سم برس تک ایک متحدہ فوج اور متحدہ کمان می کو قائم رکھنا جائے لیکن یہ تھی گئے سم برس تک زیادہ جرت ہوئی دہ ڈاکٹر تھیں مائے۔۔۔۔۔ جس بات سے جمعے سب سے زیادہ جرت ہوئی دہ ڈاکٹر دانپند پرشاد کی مخالفت تھی۔ دہ امن پرست تھے اور عدم تشدد سے شدید ترین دانپنگی رکھتے تھے۔ اب وہ فوج کی تقیم کے اصرار میں چش چش میں سے تھی در میں چش چش

(بندوستان كاحسول آزادي صفيلت ١٩٩٣ ١٠٠٠)

" مجھے بقین ہے کہ اگر فوج کو حدر رکھا گیا ہو آ قو خون کے ان دریاؤں کو پہنے سے روکا جا سکتا تھا جن کا سلسلہ آزادی کے فرر آ بعد شروع ہو گیا تھا۔ فوج کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقتیم کیا گیا۔۔۔۔۔اب تک فوج میں بھی حتم کے فرقہ وارانہ جذبات نہیں تھے۔۔۔۔"

(الفيا")

قرارداد سے وابستہ کر رہا ہے جو کا گریس کی اعلان کردہ پالیسی کے اس قدر خلاف ہے اگرچہ بید ان (رائ گوپال) کی طرف سے ڈسپلن کی تعیین خلاف ورزی تھی لیکن ان کے خلاف اس همن میں ضابطے کی کوئی کارروائی شیس کی گئی۔ انہوں نے بسرطور ورکگ کمیٹی اور صدر کی مشاورت کے بغیرائے اس اقدام پرکرے افسوس کا اظہار کیا اور ورکگ کمیٹی سے متعلق ہو گئے۔

رائ گوپال اجارید کی خیال کی گرفت میں آنے پر خاموش رہنے والے انسان نہ عضوب بر خاموش رہنے والے انسان نہ عضوب بر مر میکن کرنے کی کوشش کی اور عضوب بر مر میکن کرنے کی کوشش کی اور اس میں بد عد کامیاب رہے۔ بیارے الل نے اپنی کتاب "مماتما گاندهی \_\_\_\_ آخری وور" کی جلد اول کے صفحات ۲۹ \_ ۲۸ پر ان کوششوں کا تذکرہ مندرج ذیل الفاظ میں کیا دور" کی جلد اول کے صفحات ۲۹ \_ ۲۸ پر ان کوششوں کا تذکرہ مندرج ذیل الفاظ میں کیا

"اگست ۱۹۳۲ء بیل پانگریس کے لیڈروں کی گرفتاری کے بعد سے راجہ تی
مسلسل کانگریس اور مسلم لیگ بیس مفاہمت پیدا کرنے کی کوششوں بی
معروف شخے آکہ سیای جود کاکوئی حل نکاہ جاستے (راجہ بی گو "ہندوستان
پچوڑ دو" تحریک کی اطانیہ خالفت کی دجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا) دور خرد
کے ایک وانشور ہنچ ہونے کے ناملے انہیں اپنی قائل کرنے کی اہلیت پر ب
پاہ بحروسہ تھا۔ راجہ بی نے محسوس کیا کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک
مشترکہ پلیٹ فارم پر لے آیا جائے تو ہندوستان کی آزادی فور آ حاصل کی جاشی
ہے۔ انہوں نے خود کو مزید قائل کیا کہ اگر کانگریس مسلم لیگ کا یہ مطالبہ
سنٹیم کرلے کہ مسلم اکثریت کے علاقوں بیس مسلمانوں کو جن خودارادی ویا
جائے تو مسلم لیگ آزادی ہند کے مطالبہ بیس کانگریس کی جنوا بن جائے گ
اور انگریز طاقت کے لئے اس مشترکہ مطالبہ کو مسترد کرنا ممکن نہیں ہو گا۔
اور انگریز طاقت کے لئے اس مشترکہ مطالبہ کو مسترد کرنا ممکن نہیں ہو گا۔

عاد ضی طور پر کھولے ہیں۔ اور راجہ تی نے ان کے سامنے اپنا یہ فار مولا چیش کرنے کا موقع حاصل کر لیا کہ جو انسوں نے مسلم لیگ اور کا گریس کے ورمیان معاہدے کے لئے وضع کیا تھا۔ جندا ذاک راجہ تی فار مولے کے ہم سے مشہور ہوتے والے اس خاک کے تمایاں خلوط یہ تھے۔

- ا۔ مسلم لیک کو آزادی کے بندوستانی مطالبے کی تعایت کرنی چاہئے اور عبوری دور کے خواس کے قیام میں کا تحریس سے تعاون کرنا چاہئے۔ کرنا چاہئے۔
- ا۔ جنگ کے خات کے بعد کا گریس ایک ایبا کمیش مقرر کرنے پر رضامند ہوگ جو ہندوستان کے ان شمل مغربی اور شمل مشرقی مقسل اطلاح کی عدیمتدی کرے گاجال مسلمان عمل اکثریت میں ہیں۔
- ان علاقوں کے باشدوں میں بالغ رائے وہی یا کمی مسلوی ذریع ہے۔ استعواب رائے کروایا جائے گا جو ہندوستان سے علیحدگی کے مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ اگر اکثریت ہندوستان سے علیحدہ خودمخار ریاست کے قیام کے حق میں فیصلہ دے گی قواس فیصلے پر عمل در آمد کیا جائے گا۔
- سم طیحدگی کی صورت میں دفاع مجارت مواصلات اور دیگر اہم امور کو تحفظ .
- ه بید شرافط صرف اس صورت بین قابل عمل مون گی اگر برطانیه ابندوستان کی عکومت کے لئے عمل اختیارات اور ذمه داریون کا انتقال کرے۔

سی عملی کی نے لی بھر سوپ بغیران تجادیز کی منظوری دے دی۔ ان کی رضامندی سے لیس ہو کر داجہ ٹی مسلم لیگ کے صدر جناح کے پاس منجے۔"

۲ مئی ۱۹۳۳ء کو قید سے رہائی کے بعد اس سلط میں پسلا قدم گاندھی بی نے خود اشیا اور جنل کو خط لکھا کہ وہ راج بی فارمولے پر بات چیت کے لئے ان سے ملاقات

کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رب کہ ۳۸ - ۱۹۳۷ء کے دوران جناح نے گاند ھی تی کو خط پر خط کھیے تھے کہ دہ ہندو مسلم مسائل پر ان سے ذاتی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں لیکن گائد ہی تی گئد ہی تھے کہ دہ ہندو مسلم مسائل پر ان سے ذاتی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں لیکن گائد ہی تی نے اس دفت جناح کی درخواست پر سرمو غور شین کیا جگد انہیں پہلے مولانا آزاد سے رابط قائم کرنے کے لئے کما۔ اب پہیر پوری طرح گھوم چکا تھا اور یہ گائد ھی تی تھے جو جناح سے مقال در یہ گائد ھی تی سوائے نوایس تھے ان جناح سے مقال کرات کے متعلق کرات کے ماتھ داج بی کی پاکستان کی ویشکش از سرنو دھرانے ہیں کی پاکستان کی ویشکش از سرنو دھرانے ہیں جیش رفت کی۔

"گاندهی بی نے راجہ بی کے فارمولے کی منظوری کیو کر دی اور انہیں مطابہ
پاکستان تعلیم کرنے کی ہمت کیے ہوئی؟ کیا انہوں نے تقیم کی تجویز اور ہندوستان کے
بوارے کو گناہ قرار نہیں دیا تھا؟ بچھ نفادوں نے پوچھا گاندهی بی نے وضاحت کی کہ
انہوں نے جس چیزے انفاق کیا تھا وہ اس اصول خود اختیاری کے سوا اور پچھ نہ تھی نے
خود کا گریس ورکنگ کمیٹی مان بچل تھی۔ اس کا منہوم ان علاقوں کو علیجدہ ہوئے کا حق دیا
تفاجو یہ جاہتے وہ بھی ان علاقوں کے باشندوں کی خواہشات کی ایک موزوں طور پر منعقدہ
استصواب کے ذریعے بقین دہائی کے بعد ملکی تحفظ سالمیت اور اقتصادی ترقی بطور وحدت
قائم رہتی۔۔۔۔۔

"راجہ بی فارمولے نے مسلم لیگ کے مطالبے کا نچوڑ اس مد تک تسلیم کر لیا تھا جس مد تک وہ معقول تھا۔ گاندھی بی نے کما کہ اگر اس (علیحدہ وحدت) کا نام پاکستان رکھا جائے تو اشیں اس پر قطعا اعتراض نہیں ہے۔۔۔۔

"اگر اس کا مقعد ایک ایک اکالی کو تشکیل دینا ہے جہاں مسلم فدہب اور شافت کو ترقی کا بھرپور موقع حاصل ہو اور جہاں مسلم فرقے کے رہنماؤں کی صلاحیتوں اور شخصیات کو اظہار کا موقع اس خوف کے بغیر مل سکے کہ غیر منقتم ہندوستان میں وہ اپنے سے زیادہ

باصلاحیت افراد سے دب جائمی گے تو ان (راجہ بی) کا فارمولا ان تمام مقاصد اور مطالبات کو بوراکرنا ہے۔۔۔۔۔"

"انہوں نے جناح کی استقامت ان کی عظیم قابلیت اور اس ویانتداری کا بحرور احرام کیا ہے گوئی نے بناح کی استقامت ان کی عظیم قابلیت اور اس ویانتداری کا بحرور احرام کیا ہے گوئی خرید نمیں سکتا تھا۔ بھینا جناح جیسا محبت وطن ایک آزادی کو بہند نمیں کرے گا جو بھائی کو جمائی ہے جنگ میں الجمادے۔۔۔۔ اس لئے انہوں نے (راجہ بی فے) ان (جناح) کے ور پر دختک دی ہے اپنے چے جائے کے لئے ان کے حوالے کئے میں اور انہیں کمی ذائی انگا ہے احتیاط کے بغیرا پنے چے دکھانے کی التجا کی ہے۔۔۔۔ "

"برادر جناح اایک وقت تحاجب میں آپ کو مادری زبان اولئے پر رافب کرنے کے قاتل تھا۔ آج میں آپ کو مادری زبان اولئے پر رافب کرنے کے قاتل تھا۔ آج میں آپ کو مادری زبان میں خط لکھنے کی زحمت کر رہا ہوں۔ میں جبل سے اپنے وجوت تاہے میں پہلے ہی اپنی اور آپ کی طاقات کی تجویز ویش کر چکا ہوں لیکن رہا ہوں کہ جھے ہوئے کے بعد میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ جھے جلدی مید کرنا چاہئے۔ آیے جہل آپ چاہئے ہیں وہل طاقات کریں۔ جھے اسلام یا جدوستان کے مسلمانوں کا وحمن تصورون کریں۔ میں بھشہ آپ کا اور انسانیت کا دوست اور خادم رہا ہوں۔ جھے مایوس نہ کریں۔

آپ کا جمائی "محکدهی" (تندولکرا جلد ۲ سفی ۱۳۹۸

اس خط کا جواب سری گر کشیرے جناح نے فورا اگریزی زبان میں دیا جمال دو عمال محت کے لئے متم تھے۔ خط کا متن کھا کافران سے تھا:

سیں واپس پر بہتی میں اپنے گرمیں آپ سے طاقات کر کے ب مد سرور ہوں گا۔ میری واپسی غالبا وسط اگست تک ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک آپ کی صحت پوری طرح بحل ہو چکی ہوگی اور آپ بھی بہتی واپس آ جائیں گے۔ طاقات سے

ويل ين-

ا۔ یں اس مفروضے سے آغاز کرنا ہوں کہ ہندوستان کو دویا زیادہ اقوام نہ سمجھا
جائے ملکہ متعدد ارکان پر مشتل ایک ظائدان تصور کیا جائے جس میں سے
شال مغربی زدنوں کے رہنے والے مسلمان باتی ہندوستان سے ملیحدہ رہنے کے
خواہشند ہیں۔ ان حصول میں بلوچتان ' مندھ' شال مغربی سرحدی صوبہ اور
جنواب' آسام اور بنگال کے وہ کلزے شائل ہیں جمل مسلمان تمام دیگر عناصر
کے متا بلے میں مطلق آکٹریت میں ہیں۔

ان علاقوں کی حدیثری ایک ایسے کمیش کے ذریعے ہونی چاہئے ہے کا تحریس اور لیگ دونوں کی منظوری حاصل ہو ان علاقوں کے باشندوں کی خواہشات کی یقین دہانی حاصل کرنے کے لئے بالغ رائے دہی یا گوئی دو سرا مساوی طریقہ اپنایا حاسے۔

الله اگر رائے دی علیحدگی کے حق میں ہو تو ان علاقوں کو ہندوستان کے غیر مکل است کی شکل دے دی جائے آک است کی شکل دے دی جائے آک ابعد میں دو آزاد اور خود مخار ریاستیں تھیل دی جا سیس۔

(جناح از ميكثر بوليتمو صفحات ١٣٩ - ١٣٨)

سین جناح اور گاند می کے خاکرات مندرجہ بالا تیرے کیکنے پر فلست و ریخت کا شکار ہو گئے۔ گاند می بی کا موقف قفا کہ پہلے مرسلے میں دونوں فریقوں کو حتمدہ جدوجمد کے ذریعے تیمری قوت کو نکال باہر کرنا جائے۔ اس طرح جب ہندوستان فیر کمی تسلاے پہلے میں پکھ کمنا پند نیس کروں گا۔ ہیں اخبار میں یہ پڑھ کرے حد خوش ہوں کہ آپ تیزی سے بھتر ہو رہے ہیں 'مجھے امید ہے کہ آپ جلد بالکل ٹھیک ہو جا کیں گے۔ "

(ایشا)

راجہ تی کی ابتدائی بات چیت ان کے فارمولے اور گاند حی بی کی منظوری سے جناح کے ذہن میں امید پیدا ہوئی کہ گائد می جی پاکستان کے متعلق بات کو حتی شکل دیے ر ما كل مو رب ين- ٥ اگت ١٩٣٨ء كو ايك اخباري بيان من جنال في كار حي بي ك لئے "مماتما" كالفظ استعال كيا اور ورخواست كى كه كانكريس اور ليك كے ورميان معللات نزاع پر محتدے دل و دماغ ے غور کیا جائے۔ انہوں نے کما۔۔۔۔ "مید ایک ملک میر خواہش ری ہے کہ ہمیں مانا جائے۔ اب جب کہ ہم ملنے والے بین ہماری عدد کریں۔ ہم معاملے کو سلجھانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ماضی کو وفن کر دیں" لیکن جناح کی بیاری کی وجد سے دونوں رہنماؤں کی طاقات کچھ موٹر ہو گئی۔ بالا ٹر 9 عمر کوب طاقات ملا بار عل میں جناح کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ جناح بے حد پرامید تھے ان کا مزاج گر مجوشی اور خو محلواری سے مملو تھا۔ وہ گائد حی بی کو لینے کے لئے بورج میں آئے اور واپسی پر انسیں کار تک چھوڑ کر آئے۔ دونوں نے اکشے تصویر ہوائی جس میں جناح بہت خوش نظر آ رب تھے۔ ان کے درمیان فراکرات ۱۸ دن تک جاری رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ خوشگوار مَّاثر زاكل موف نظار وونول مخاط موف على اور اس بات كا انتظام كياكياك برملاقات ك بعد ان کی بات چیت کی خلوط کے تاد لے کے ذریعے تقدیق کی جائے گل روز ہر متم کی غیر متعلقہ اور علمی گفتگو جاری رکھنے کے بعد انہوں نے حقیقی مسلے کو عملی انداز میں چھیڑا اور تقتیم کے اصل موقع پر صوبوں کی (جغرافیائی) مدیندی اور جو ڑ توڑ پر بات چیت کی۔ ٢٣ متبركو كائد مى تى كى جانب س كلص جائے والے خط سے ظاہر ہو آ ب كدوه كا كارلى اور پورے ملک کو بدایت جاری کرنے پر تیار تھے کہ ہندوستان کو دو الگ خود مختار ریاستوں میں تقیم کرنے کا مطاب تعلیم کرایا جائے۔ گاندھی جی کے ذرکورہ خط کے اقتباسات ورج

آزاد ہو جائے گا پر باہی سمجھوتے اور معاہدے کے تحت دو علیدہ ریاستیں قائم کی جا سکیں گی جو جاہد کا پر باہی سمجھوتے اور معاہدے کے تحت دو علیدہ ریاستیں تائم کی جو الاہور میں گاہر کی گئی خواہش کے مطابق ہوں گی تیکن جناح گاند می بی کے الفاظ اور کا گریس پر بھروس کرنے کے لئے تیار نہ سے کہ وہ اپنا اگر ریول کے ہندوستان ہے رخصت ہو جانے کے بعد انہیں پاکستان دے دیں گے۔ وہ اپنا پاکستان فور آ اسی وقت عاصل کرنا چاہتے تھے اس سے قبل کہ فیر مکی محران بندوستان پاکستان فور آ اسی وقت عاصل کرنا چاہتے گئے اس سے قبل کہ فیر مکی محران بندوستان محترکہ چھوڑ کر جائمی۔ انہوں نے کہا کہ علیدی برحال میں پہلے ہوئی چاہتے اور بعد میں مشترکہ مفادات کے امور ایک معاہدے کے ذریعے کے جائمی۔ اس موقع پر گائد می بی نے مناف کو مطمئن کرنے کی جو کوششیں کیس ان کے متعلق ھائرن مکری اپنی کاب "گائد می

"اگر ای طرح کی کوششیں اس سے قبل مسلمانوں کی اکثریت کو علیحدگ پندانہ
ر قباتات سے رو کئے کے لئے کی جائمی اور ان میں استقامت اور منتقل مزاجی کا مظاہرہ
کیا جا آتی غالبا ہندوستان کی تقلیم کو رو کا جا سکتا تھا لیکن اب مسلم لیگ کے اس طوفان پر
ہند باند سخے میں بہت و پر ہو چکی تھی جو امپر لیزم کی بحربور حمایت سے بے قابو ہو چکا تھا۔
گاند ھی نے لیگ کی قرار داد الاہور ۱۹۳۰ء کے متعلق جو ایتھے الفاظ اب کے نتے اگر میں
ایرس پہلے کے ہوتے تو مسلمانوں کے ذہنوں پر جذباتی فتح حاصل کی جا عتی تھی اور جناح
کا محربو ہے طرح برمد چکا تھا قرار اواسکا تھا۔۔۔۔۔

"معالمات اس حد تک آگے بڑھ بچکے تھے اور مزاجوں میں اس قدر تلخی اور اشتعال بیدا ہو چکا تھا کہ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی جو اگر ۳۴۔ ۱۹۴۱ء میں کی جاتی تو بے حد مورثر عبت ہوتی۔۔۔۔

مولانا آزاد ان جناح۔ گاند حی نداکرات کے بے حد ظاف تھے۔ان کی رائے یہ تھی

"ميرك خيال مين اس موقع إلى كاندهى في كى جناح كى جانب يد بيش رفت ايك

فاش سیای فظفی تقی- اس سے مسر جناح کو نئی اور مزید اہمیت حاصل ہو گئی جس سے بعد ازال انہوں نے بورا بورا فورا فائدہ اضلیا---- مسر جناح اپنی بیشتر سیاس وقعت ۲۰ء کی دہائی جس کا گریس کو چھوڑنے کے بعد کھو چکے تھے۔ زیادہ تر گائد حمی جی بی تی کی کردہ اور فاکردہ حرکات کی وجہ سے بندوستان کی سیاس زندگی جس مسر جناح نے اپنی اجمیت دوبارہ حاصل کی "

(بندوستان كاحسول آزادي منحدسه)

۱۹ ون جاری رہنے والی طویل گائد می جتاح بات چیت ۲۷ حتمر کو کاگریں کے لئے کی سود مند بنتیج پر پہنچ بغیر فتم ہو گئے۔ جب کد دو سری جانب جبال کے لئے یہ ایک واضح فتح تھی کیونکہ انہوں نے پاکستان کی جنگ آو می سے ذیادہ جیت کی تھی۔ اس سے جناح کی پوزیشن اور و قار میں اضافہ ہو گیا اور مسلم لیگ کی کاذ ہے حد مضبوط ہو گئے۔ بنجاب کی تقدیم کے امکان سے وہاں کے ہندو اور سکھ ہے طرح پریشان ہو گئے۔ اس طرح بنگل کی ایک اور تقدیم سے وہاں کے ہندو سخت خوفودہ ہو گئے۔ بنجاب اور بنگان کے مندو اور بنگل کی ایک اور تقدیم سے وہاں کے ہندو سخت خوفودہ ہو گئے۔ بنجاب اور بنگان کے مندوں اور ہندوذن نے محسوس کیا کہ راجہ بی۔ گائد می سکیم انہیں چائی کی طرف د مقبل رہی ہندوں اور ہندوذک نے محسوس کیا کہ راجہ بی۔ گائد می سکیم انہیں چائی کی طرف د مقبل رہی جنہیں وہ تھنے کے طور پر نے چاہیں وے داجہ تی اور گائد می تی کی ذاتی جاگیر شیس ہیں جنہیں وہ تھنے کے طور پر نے چاہیں وے دیں۔

- ASSESSMENT OF THE PARTY OF TH

برنم 27 م

شمله کانفرنس---جناح کی ضد (بهث دهرمی)۱۹۳۵ء

جناح گائد می قدائرات کی ناکای کے بعد لیگ اور کانگریس کے درمیان متفقد آئین معامدے کے لئے ایک اور کوشش کی تی۔ ۱۹۳۴ء سے کا تریس کے ارکان نے ایک مرتب بجر بعولا بھائی ڈیسائی کی قیادت میں مرکزی مجلس قانون ساز میں شرکت شروع کر دی۔ اس وقت ای مجلس میں مسلم لیگ کے ڈی فیکٹو تا کد لیافت علی خال تھے۔ دونوں فرقہ واداند منظ كاعل عاج تے آك دونوں بارئياں مركز مين عبوري عكومت كے قيام مي شركت كر عيس- لارة ويول في دونول ك درميان بذاكرات جارى ركف كى حوصله افزائى ك- انسين اميد تقى كد مركز من مخلوط عبورى حكومت كے قيام سے دونول پارٹيول ك ورمیان طویل المدت اور بهتر ہم آبنگی کے لئے فضا سازگار ہوگی۔ دونوں رہنما کھی عارضی منائع پر منفق ہوئے جنس ڈیسائی لیافت علی معاہدہ کما جاتا ہے۔ اس کے نمایاں عطوط کے مطابق کا محریس اور لیگ دونوں مرکز میں ایک حکومت قائم کریں گی جو دونوں جماعتوں کے میسال مامزد کردہ افراد پر مشمل ہو گی۔ اقلیتوں مثلاً سکھوں اور شیڈولڈ كاستوں كے نمائدوں كو بھى حكومت بين شامل كيا جائے گا۔ اس طرح بنے والى عبورى حکومت موجودہ آئینی ڈھانچے کے تحت ہی کام کرے گی اور گور ز جزل اور کمانڈر انجیف کے علاوہ انظامی کونسل کے جملہ ارکان ہندوستانی باشندے ہوں گے۔ بنوری ۱۹۳۵ء کے پہلے ہفتے میں ڈیبائی سیوا کرام کے اور پوری تصویر گاندھی بی کے سامنے پیش کی۔ گائد حی جی نے کماکہ اگرچہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ آزادی پارلیمانی کارروائیوں کے ذر مید عاصل کی جا سکتی ہے لیکن چر بھی وہ بھولا بھائی کی پیش رفت کو سراہتے ہیں اور اپنا كام جارى ركف ك لئے ان كى حوصلہ افزائى كرتے يں۔ ان دونوں كے درميان يد طے بالا كد كى مناب موقع ير گائدهى تى وركگ كينى كو آگاه كرويں كے كه بھولا بھائى نے

ب کچھ ان کی رضامندی سے کیا (ملاحظہ فرمائے مماتما گاندھی۔۔۔۔۔ آخری دور از بیارے لال صفحات ۱۳۴۰۔ ۱۳۳۳)

ویائی۔ لیافت علی فراکرات ہو ہے حد امید افزاء انداز میں شروع ہوئے تھے انتائی اگواری میں فتم ہوئے۔ جناح نے ایک عوامی بیان میں کما کہ وہ بھولا بھائی اور لیافت علی کے فراکرات کے متعلق کچھ نمیں جانے اور لیافت علی نے اپنی تجاویز لیگ کی جانب سے کسی افقیار کے بغیر چش کی ہیں۔ لیافت نے بھی انکار کر دیا کہ ان کے اور بھولا بھائی ڈیسائی کے درمیان کوئی "معاہدہ" ہوا ہے۔ ۱۸ عمیر ۱۹۳۵ء کو ایک اخباری بیان میں لیافت علی نےکا۔

"مسر ديدائي اليمي طرح جائ إن كد كوئي "معلده" نيس ووا بلك محل يكه تجاويز صرف بات چیت کی بنیاد پر چیش کی محکی . " لیافت علی کی جان بخشی تو محض ایند ار ک ایک اختاہ عی سے ہو گئی لیکن بھولا بھائی کے لیے یہ واقعہ ان کے سیای کیریتر کے خاتے کا سب بن ميااور وه ايك فكت ول لے كر دنيا سے چل مبے- كا تحريس كى والى كمان خصوصا سردار بٹیل نے قید سے رہائی سے بعد بھولا بھائی گا س کارروائی کا شدید تواس لیا۔ بھولا بھائی نے جایا کہ انہوں نے لیافت علی کے ساتھ فداکرات گاندھی تی کے علم اور ان کی تحريرى اجازت سے كيے تھے۔ في الحقيقت بحولا جمائي كے دلائل مفائل كے ظاف كوئي جواب نہیں تھا جنوں نے ہر کام پورے خلوص اور حسن نیت سے کیا اور بیشہ قدا کرات ك كمل تصوير كاندهى بى ك سائ ييش ك- انمول نے يكه بى باباز طريق س نيس كيا حين اس كے باوجود ان ير ليك ك ساتھ سازش ميں شريك بونے كا الزام لكايا كيا اور ائس اللے عام انتخابات كے لئے كلك وينے سے اتكار كرديا كيا۔ كاتحريس بائى كمان كى جانب سے ایک وفادار کار کن کو ب صلہ دیا گیا جس نے لیڈروں کی خراست کے دوران آزاداند سوي ركف كي امت كي تقي- بعولا بعالى عواي سطي يديداى برداشت ندكر سك اور بعت جلد حركت قلب بند ہونے سے انتقال كر كے۔

بحولا بھائی ڈیبانی او لیافت ڈیبانی پیکٹ میں کردار ادا کرنے پر اس بری طرح سزاکیوں دی گئی؟ اس کی وجہ ان کا وہ کردار تھا جو انہوں نے آئی این اے کے مقدے میں ادا کیا تھا جمال ڈینٹس کو نسل میں انہوں نے یادگار تقریر کی تھی ادر قوم کی توجہ آئی این اے کے اس منظیم کردار کی جانب مبذول کردائی تھی جو اس نے سجاش چندر ہوس کی قیادت میں ادا کیا بھولا بھائی کی جانب سے سجاش چندر ہوس کی اس قدر بحربور تعریف ادر ان کی پر ادا کیا جولا بھائی کی جانب سے سجاش چندر ہوس کی اس قدر بحربور تعریف ادر ان کی پر اثر قیادت کو خراج تحسین خالبا گائد می گی ادر سردار پیشل دونوں کو نسین بھایا۔

راج گویال اجاریہ نے بھی جناح کو پاکستان کی ویشکش کا گریس سے مشاورت کے بغیر
کی فقی۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ فاص نہیں ہوا۔ انہیں محض ورکنگ کمیٹی کی نشست
سے مستعفی ہونا پڑا۔ ۱۹۳۰ء میں خود گائد می جی نے اپنی تحریک عدم تعاون کا گریس سے
مشورہ سے بغیر شروع کی نقی۔ جب پنڈت مان موہان ماوید نے گائد می جی کے اس طرز
ممل کے خااف احتیاح کیا تو انہوں نے جواب دیا۔

"میری حقیر رائے کے مطابق یہ کمی کانگر کی رکن کا فرض نہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرنے سے پہلے کانگریں سے مشورہ لے جس کے متعلق اسے کوئی شک و شبہ نہ ابو- بصورت دیگر اس کامطلب انحطاط کاشکار موتاہے"

"کا گریس کے ہرر کن اور ہر موای ادارے کا یہ حق ہے بلکہ بعض او قات تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظمار کریں 'حتیٰ کہ اس پر عمل کریں اور کا گریس کے فیصلے کا بھی انتظار نہ کریں۔ بلاشیہ یہ قوم کی خدمت کا بھترین اندازے۔".....

(تندولكرا جلد ٢ صفحات ١٠٠٣)

اس واقع ير مولانا آزاد لكهة بي-

"اس سے بعولا بھائی کو شدید دھچکا لگا اور ان کی صحت متاثر ہوئی .... وہ محسوس کرتے ہے کہ انبوں نے بوری وفاداری سے کاگریس کی خدمت کی ہے اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی جس جس کا واحد انحام انہیں مسترد کے جانے اور بے عزتی کی صورت

یں الما ہے ۔۔۔۔ اس مرتب میں بمبئی گیا ۔۔۔۔ انہیں شدید ترین صدمہ اس بلت پر تفا کہ گاند می بی نے تمام مقائق جائے کے باوجود نقادوں کے سامنے ان کی صفائی چیش نسیں کی ۔۔۔ میں نے ان کی تالیف قلب کی کوشش کی لیکن بید بید سود تھی۔ اس کے بعد جلد علی بھولا بھائی حرکت قلب بند ہو جانے ہے چل بسے۔ میں جب بھی اس واقع کو یاد کرتا جوں محمول کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ بھولا بھائی نے بہت عمر گی ہے کا تحریس کے لئے خدمات انجام دی تھیں اور انہیں با جواز سزا دی گئی "

(بندوستان کا حصول آزادی مفحد ۲۳۷)

لارڈ ویول پہلی عالی جنگ کے عظیم عشری لیڈر فیلڈ مارشل لارڈ ایلن بالی کے مال ا موائح فولیں اور پیرو کار تھے۔ اس جنگ کے بعد سے لارڈ ایلن بائی تی تھے جو معریم برطانیہ کے بائی کمشز مقرر ہوئے اور انموں نے لائیڈ جارج اور دیگر ساس رہنماؤں کو معر کو آزادی دینے کے لئے قائل کیا۔ لارڈ ویول بھی اپنے پرائے گرو کے نقش قدم پر چٹنا چاہجے تھے اور ہندوستان کو آزادی دینے کے لئے اننی کے اصولوں پر عمل کرتا چاہتے تھے۔ انموں نے بی بحولا بھائی ڈیمائی اور لیافت علی کی فداکرات میں حوصلہ افزائی کی تھی۔ جب ڈیمائی لیافت بات چیت ناکای پر بنتے ہوئی تو انموں نے خود میدان سفیصل لیا۔ ان کا جب ڈیمائی لیافت بات چیت ناکای پر بنتے ہوئی تو انموں نے خود میدان سفیصل لیا۔ ان کا میں ایک ذاتی خط تکھا۔ اس شاک کے متعلق وی فی مین تکھتے ہیں۔

" مجھے اس عظیم دستاویز کو دیکھنے کا موقع حاصل ہوا۔ اس میں انہوں نے بہت جراجمندی اور صاف کوئی ہے اس وقت کی سیاس صور تحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حالات میں تبدیلی پر تختی ہے زور دیا۔ ایک ایکی تبدیلی جو اوسط تعلیم یافتہ ہمدوستانی شری کو قائل کر دے کہ حکومت برطانیہ اپنے ارادول میں مخلص ہے اور ہندوستان کے لئے دوستانہ جذبات رکھتی ہے۔"

(انقل افتدار مني اعدا)

لارڈ دیول کا نقط نظر اور ہندوستانی سیای صور تحال کا تجربیہ فوجی زادیے سے تھا۔
اگر ہندوستان کے ہندو اور مسلمان رہنماؤل دونوں نے ملک کا فوجی دفاع یہ نظر رکھا ہو تا تو
دو ملک کی تقتیم کے لئے اپنی مجنونانہ کاروائیاں روک دیئے۔ ہندوستان کے دفاع کے نقط
نظرے اس کی تقتیم ہولناک ترین واقعہ ہوتی۔ سیای نقط نگاوے بھی کمی ملک کا دفاع
دیگر تمام چڑول پر مقدم ہو تا ہے۔ ایک سیائی کی حیثیت سے لارڈ دیول نے محسوس کر لیا
کہ ہندوستان کے دفاع کا نقاضا کی ہے کہ اسے لانڈ ایک سیای اور انتظای وحدت رہنا
جائے۔ مرکزی مجلس قانون شاز کے سامنے تقریر کرتے ہوئے لارڈ ویول نے کما

ر المراج المراج

"ارڈ ویول کو امید سی کہ اگر وہ ایک جوری حکومت میں مختلف پارٹی لیڈروں کو ایک محاری کا اسلام کی کے اس کے بھر اری سے انہیں کی اسلام کی کابل ہو سکے تو وہ حمل اور مجھراری سے انہیں کی ایک مطاب کے لئے قائل کر لیں گے جس سے ہندوستان کی وحدت برقرار رہے۔ انہیں امید حمی کہ بعض مسائل جسے جاپان کے خلاف جنگ کا کامیابی سے خاتر 'بعد از بنگ ہندوستان کی زرق اور صنحی ترقی کے لئے منصوبہ سازی وغیرہ ہندوستان کے ساس بنگ ہندوستان کی اور منحق ترقی کے لئے منصوبہ سازی وغیرہ ہندوستان کے ساس بنگ ہندوستان کی ساس انہوں کے اس انبود سندائل کی اس انبود سندائل کے اس انبود سندائل کی اس انبود سندائل کے اس انبود سندائل اور ان کے حل کے لئے انتظامی مسائل اور رواواری پر بین فقط نظر پیدا ہو گا"

(باکتان از خلد بن سعید صفحات ۲ سیدس)

اس طرح اپن حتی الامكان درست اور نیک تمناؤں كے ساتھ لارڈ ويول فے شلہ ميں بندوستان كے ساتھ لارڈ ويول فے شلہ ميں بندوستان كے سياس رہنماؤں كى ايک كانفرنس طلب كى جس كے لئے وہ پہلے ونسشن چر پال سے اجازت لے بیچ تھے۔ خوشگوار سياسی فضاء قائم كرنے كے لئے لارڈ ويول نے 19 جون 1940ء كو كائٹريس وركنگ كينى كے ان تمام اركان كو رہاكر ديا جنہيں "بندوستان چھوڑ دو" تحريک كے ايام بین كر قار كياكيا تھا۔ شملہ كانفرنس نے اپنى كارروائى كا آغاز 10 جون 1980ء كوكيا۔

انتلل دلیب امریہ ہے کہ کافرٹس کے بدمو کین کی پہلی فرست میں کا گریس کے صدر موالنا آزاد کا نام شال نہیں تھا لیکن اس ظلمی کی تھیج گاندھی تی نے خود کروائی۔ ائی افتای تقریر میں وائسرائے نے تجویز ویل کی کہ بنگ کے افتام تک ایک عوری اتظام کے طور پر وائے اے کی کوئسل کے تمام ادکان بعدوستانی باشدوں پر مشمل ہوں ے صرف کمانڈر الجیف اور وائسرائے خود غیربندوستانی ہول کے اور جنگ کے خاتے ك بعد بندوستان اينادستور خود تفكيل دين ك لئة آزاد بو كلداس كافرنس من جناح كا ردید سخت پر فرور تھااوروہ مولانا آزادے سخت ناشائظی سے بیش آے۔ اور بات چیت ك لئے ان كے ساتھ ايك ميرى بينے سے الكار كرديا۔ بعد ازال انمول في فداكرات من فرق واريت كا زبر كمولا اور فرقد واراند مسطع يرب عد انتا پنداند انداز اختيار كيا- اگريد كما جائ تو مبالف نيس مو كاك جناح عاج تو شمله كافرنس بي فرقد واراند منط كا خوالوار عل كل سكا تعل جناح في ب ب لك رويد ابناياك كالكريس كو والسرائ ك كونسل مي كسى مسلمان كو مامزد كرك كاكوئى حق نبي مونا جائية اوريد اختيار مرف مسلم ليك كويا بالفاظ ديكر صرف جناح كو مونا جائد-والسرائ في كماكديد جناح كى جانب ي ایک فیرمعقول مطابہ ہے جس پر جناح نے کما کہ اگر ان کے مطالبے کو غیر عقلی کما کیا ت مسلم لیک کانفرنس سے تعاون نمیں کرے گا-

اجلاس میں موجود کاگری فرائدوں نے مقاصت کی خواہش میں آخری مد تک

رعائیتی دیے پر آبادگ ظاہر کی۔ وہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں شیڈونڈ کاسٹ ہندووں اور مسلمانوں کو برابر تمائدگی ویٹے پر رضا مند ہو گئے ۔ اس کے باوجود جناح مطمئن نمیں ہوئے اور اپنے موقف سے ایک ای شین ہے انتینا کانفرنس کو ترک کرنا يزا- يد مطوم نيس بو سكاكم كانفرنس كو سيو آثرك بين يريل كا باتد تحايا نيس بيسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ حقائق جو بھی رہے ہوں الدؤ وبول نے کانفرنس کی ٹاکامی کی ذمہ داری این کدھوں پر لے ل- کافرنس کو منسوخ کرے انہوں نے اپنے متعمد کی كزورى ظاہر ك- اگر انتين يقين تھا جس كا انهول في كل كر اظهار بھى كياك، جناح كا مطالبہ غیر معقول ب تو انہوں نے اپنے عی مقصد کی بیروی کیوں نہیں کی اور اس کے مطابق عمل کیوں نیس کیا؟ اگر انسوں نے ایسا کیا ہو آتو یقینا انسیں تمام غیر لیک بلک خاطر خواہ تعداد میں لیکی مسلمانوں کی بھی ہمایت بھی حاصل ہوتی جن میں دو سروں کے علاوہ لیافت علی اور حسین امام شامل تھے جو خفیہ طور پر ہندو مسلم معلدے کے لئے کوشال تھے۔ اس بات کا کوئی جواز شیس تھاکہ لارڈ وبول نے جناح کے جذبات کا غیر ضروری احرام كيول كيا؟ جب كه اس وقت جناح كى قيادت كوئى الى بلنديام بعى ند حقى- بنجاب ين نفر حيات خان کي يونيف پارٽي حكمران حمى نه كه مسلم ليك بنگال جي ليكي وزيراعظم خواجه ناهم الدين كو اسمبلي من فكست موسى تقى- شال مغربي سرحدى صوب یں ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں کانگر کی وزارت تھمران تھی۔ سندھ اور آسام میں میمی لیگ کے حالات اُخوشکوار تھے۔ ان حالات میں لارڈ وبول کے پاس جناح کے غیر معقول مطالبے کو ب جا ایمت وے کر کافرنس کو برباد کرنے کا کیا جواز تھا؟ صرف فرقہ برت ملانوں نے جناح کے تصور پاکتان کو مضبوط نمیں کیا بلکہ امحریز بھی اس میں شریک تھے۔ انہوں نے جناع کی فرقہ وارانہ ہث کی بے حد حوصلہ افوائی کی ہے وہ اینے مقاصد ك لئ ب ود مفيديات تقد ووات اين مقدرك في زعره ركانا جاج تفي اكد

گار می کی کاگریس کو شکت دے عیں۔

جب ٣ عمر ١٩٣٥ء كو جنگ طليم كااعلان كياكيا فر وانسرائ فررى طور پر گاندهى فى اور جناح سے تعاون طلب كيا اور دونوں كو غداكرات كے لئے مرموكيا۔ اس واقع كر حوالے سے جناح فے بعد ازاں كما

"جنگ کے بعد بھ سے مسٹر گاندھی کا سا سلوک کیا گیا۔ میں جیران رہ گیا کہ کیوں اچانک میرے مرتبے میں اس قدر اضافہ ہوا اور مجھے مسٹر گاندھی کے برابر جگہ دی گئی" (انتقال اقتدار از منین سفے ۵۹)

اعلان بنگ کے بعد کاگریس اور گاندھی کی ہٹ دھری ہے جنال اگریزوں کی سرکاری اور فیر سرکاری ضرورت بن گے اور اگریزوں نے انسی سیای طور پر اجاگر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بدنستی سے جناح سے متاثر ہوئے کے باعث کاگریس کے فیر دانشمندانہ چھکنڈوں نے بھی جنال کو اپنی طاقت بوصلے میں بے حد مدودی۔

شملہ کا فرنس کی ناکائی جناح کی عظیم فتح تھی جس سے ان کے وقار میں ہے مد اضافہ
ہوا۔ وائسرائے کی جانب سے جناح کے غیر معقول مطالبات کو اعتدال پیند سلمان
سیاستدانوں کے مقابلے میں غیر ضروری ایجیت وینا سلمانوں کو واضح اشارہ تھا کہ یہ جناح
اور صرف جناح ہیں جو ان کے اہماء پر فیصلہ کرسکتے ہیں۔ اس کا نتجہ یہ لگلا کہ فرقہ پرست
سلمانوں کے عرجے میں بے حد اضافہ ہو گیا اور غیر کی سلمانوں کی ہو زیش ب حد کرور
یہ گئے۔ اس کا اگر جناب کی سلم سیاست پر انتا ہما پڑا کہ اس سے تعفر حیات خان کی
ہو گئی۔ اس کا اگر جناب کی سلم سیاست پر انتا ہما پڑا کہ اس سے تعفر حیات خان کی
قیادت گمتا گئی اور لیگ کی طاقت میں بے حد اضافہ ہوا۔ اب جناح پہلی مرجہ ہنجاب کی
سیاست میں بھی بلند ترین مقام پر پڑنج گئے۔ شملہ کا فرنس میں ان کی ضد نے انہیں شاندار
سیاست میں بھی بلند ترین مقام پر پڑنج گئے۔ شملہ کا فرنس میں ان کی ضد نے انہیں شاندار
معاوضہ عطاکیا۔ غیر منتم ہندوستان کے لئے اپنی تمام تر نیک تمناؤں کے باوجو و لارڈ ویول
معاوضہ عطاکیا۔ غیر منتم ہندوستان کو طاقت فراہم کی جو ہندوستان کو تختیم کرنا چاہے تھے۔

## كابينه مشن (١٩٧٧ء)

۸ مگی ۱۹۳۵ء کو یورپ میں جنگ سرکاری طور پر ختم ہو گئے۔ اس دن جرمنی کی فوق کمان کے فمائندوں نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر وستخط کر دیے۔ فوری طور پر انگشتان میں لیمریارٹی نے دستین چرچل کی قیادت میں تقوط حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ جس لیمریارٹی میں عام اختلات ہوئے اور لیمریارٹی برسرافتدار آئی اور اٹیلی وزیراعظم بن مجے۔ چولائی میں عام اختلات ہوں کا در لیمریارٹی برسرافتدار آئی اور اٹیلی وزیراعظم بن مجے۔ کہا گئی کی جاتی کے بعد جلیان نے اتحادیوں کے سامنے فیرمشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔

جوننی لیبر حکومت بر سرافتدار آئی اس فے ہندوستان کے مسائل عل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک ماہ سے بھی پہلے دائسرائے کو لندن طلب کر لیا گیا آکہ ہندوستان کے بورے مسلے کا از سر نو جائزہ لیا جا سکے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد ۱۹ متبر کو لارڈ ویول نے حکومت برطانیے کے ایماء پر ایک پالیسی بیان جاری کیاجس کا مثن مندرجہ ذیل ہے۔

"ملک معظم (بآجدار برطانیه) کی حکومت نے عرم کر رکھا ہے کہ وہ ہندوستانی د جنماؤں کی رائے کے اشتراک سے ہندوستان میں ممل خود مخار حکومت کے جلد قیام کے لئے اپنی بحربور کوشش کرے گی۔۔۔۔۔

"شاہ معظم کی حکومت کا ارادہ ہے وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ایک آئین ساز ادارے کو طلب کریں ....

"شاہ معظم کی حکومت ایک ایسے معاہدے کے مثن کی تیاری پر خور کر ری ہے جو برطانیہ عظمیٰ اور ہندوستان کے درمیان فیصلے کے لئے ضروری ہو گ۔

مندرج بلا اعلانات کرتے ہوئے لارڈ وبول نے اس بات پر زور دیا کہ خود انگستان میں جگ کے بعد لا تعداد فوری ساکل کے باوجود حکومت برطانیے نے ہندوستان میں عمل خود مخار حکومت کے جلد قیام کو اولین ترجع دی ہے جس سے باہر ہو آ ہے کہ وہ ہندوستانی عوام کی استقیں ہوری کرنے کے لئے کس قدر مخلص ہے۔

وزیر ظاربہ برائے امور بند لارڈ میتھوک لارٹس نے سال نوک موقع پر ریڈ ہو ہے

ہندوستانی عوام کے نام اپنے بیغام بی کما کہ اب دنیا بی بندوستان کی جائز حیثیت کو تشکیم

کروانے کے لئے مین طعن یا مظلم دباؤ کی ضرورت شیں۔ وہ ہندوستانی عوام پر واضح کرنا

عاجے ہیں کہ برطانوی عوام کی شدید خواہش ہے کہ ہندوستان برطانوی دولت مشترکہ بی

ان کے برابر پارٹنم کی حیثیت عاصل کرے۔ انہوں نے مزید کما۔ "یہ مسئلہ اب مملی

نوعیت کا ہے۔ اب مسئلہ ایک عظی اورقائل عمل لا تح عمل تفکیل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا

مصوبہ ہونا چاہئے جس کے تحت افتدار ایسے نظام حکومت کی شکل بی ہندوستان کے

حوالے کیا جائے۔ یو ہندوستانی عوام کی اکثریت کے لئے بخوشی قائل تبول ہو۔ ۔۔۔ اک عوام کی اکثریت کے لئے بخوشی قائل تبول ہو۔ ۔۔۔ اک نیا ہتھوستان اندونی کھیش اور انتشار سے شخصیم در تقشیم اور مناقشت کا شکار نہ ہو۔ "

مارچ ۱۹۳۹ء کے وسط میں وزیراعظم اٹیلی نے دارالعوام میں مندرجہ ذیل ایم تقری

"بندوستان کو دانیا منتب کرتا ہے کہ اس کا آکدہ آکین کیا ہوگا ونیا میں اس کی حقیت کیا ہوگا و دنیا میں اس کی حقیت کیا ہوگا۔ بھے امید ہے کہ ہندوستانی عوام برطانوی دولت مشترکہ میں شامل رہنے کا انتخاب ہی کریں گے۔ مجھے بھین ہے کہ ایسا کرنے سے انسیں بے حد فائدہ ہو گا۔ ان دنوں ایک عمل اور باتی دنیا ہے الگ تحلک قومیت کا تصور بے حد فرسودہ ہو چکا ہے۔ وحدت 'اقوام حجمہ یا دولت مشترکہ کے قریعے حاصل ہو عمق ہے لین کوئی عظیم قوم دنیا میں ہونے والے واقعات میں قریعے کہ این اگر ہندوستان اے مختب کرے قویہ ہی

اس کی اپنی مرض سے ہونا جائے۔ برطانوی دولت مشترکہ اور ایمیار کو خارجی جرى دفيرول في دمي بانده ركها- اگر بصورت ديكر وه آزادي كا انتخاب كرے و عارے خيال ميں اے ايماكرنے كا مجى حق ب- اس تبديلي كوجس عد تك ممكن بو سك آسان اور سبك بنائے يلى عدد كريا مارا فرض بو كا" اللي خصوصاً اس معاملے كو تيزى سے نمٹانا چاہتے تھ اور اسى مقعد كو پيش نظرر كھتے ہوے انسول نے کامینہ مشن بھیجا جو سرسٹیفورڈ کریس لارڈ میتھوک لارنس اور اے دی الكرنيدر ير مشمل قاء آئے ان حالات كا جائزوليس جن سے آئے چل كر كابينه مشن رو جاد ہوا۔ مشن کی آد سے بھے عرصہ الل مرکزی قانون ساز اسبل اور مخلف صوبال اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ مسلم لیگ کی کامیالی برشعبے میں جران کن تھی۔ ا تتال متائج سے ظاہر مو يا تحاك بندوستان كے تمام مسلمان دائے وبندگان كاتحريس ك ظاف فیصلہ وے ع بیں- جناح نے ١٩٣٦ء من جو وصلی شرو کو دی تھی وہ ١٩٣٦ء من ایک واضح ایم اور خاطر خواه حقیقت بن چکی تقی- ہم یاد کر سکتے بین ساماء کے احتمالات میں کا تکریس کی شائدار کامیابی کے بعد وفور خرور سے پنڈت جوا ہر الل نمرو نے کما تھا کہ ملك كے سياى ارتقاء ميں قاتل ذكر جماعتيں صرف دو جي ..... انگريز اور كانگريس جس یر جناح نے جراشندی سے جواب دیا تھا ایک تیرا فریق بھی ہے .... مسلمان .... ف كأنكريس صرف اين رسك اور تباق كي قيت ير نظرانداز كر على ب أوري كروي من من يمال ايك سوال ابحريا ب كد مسلم ليك كى ١٩٣٠ء ك احتجاب من كاميالي من عد تك کا گرایس بائی کمان کی اچی کو آہ نظری کی رجین منعد متی۔ ١٩٣٧ء بیس کا تحریس تے صوبائی وزارتیں تھکیل دیتے وقت مسلم لیگ کے برجے ہوئے دست تعاون کو مسترد کرویا تھا اور پھروہ مصائب و آلام جو مسلمانوں کے الزام کے مطابق انسیں کا گریس راج ۲۹۱ء

ك دوران برداشت كرف يوك تنے- بلاشيد ان سب باتوں في مسلم عوام ك و بنول ير

بت زیادہ ممرے اثرات مسلم لیگ کے مستقل پراپیکنٹرے کی وج سے بھی مرتب کیے۔

الیک بہت بدی طاقت وجود میں آپکی تھی۔ جس نے ملیدگی کی جانب مسلم لیگ کے سنز کو ایک بہت بدی طاقت وجود میں آپکی تھی۔ جس نے ملیدگی کی جانب مسلم لیگ کے سنز کو بہت بنزی طاقت وجود میں آپکی تھی۔ جس نے ملیدگی کی جانب مسلم لیگ کے سنز کو بہت بنز رفقاد کر دوا۔ یہ ایک سے تصور کی تخلیق تھی۔۔۔۔ تصور "پاکستان" اس سے خیال نے بالائی طبقے کے مسلمانوں اور مسلم عوام کو ایک قابل فخر مواد فراہم کیا۔۔۔۔ ایک ملیدہ مسلم رواست کی تخلیق جس میں مسلمان بالادست ہوں کے اور قرآن و شریعت کے مسلم رواست کی تخلیق جس میں مسلمان بالادست ہوں کے اور قرآن و شریعت کے بیرد قوانین پر بنی اسلای نظام حکومت قائم ہو گا۔ اس طرح مسلم عوام بھی مسلم لیگ کے بیرد کاربن کے جس سے مسلم لیگ نے اپنی طاقت عاصل کرنی کہ کا تگریس کے لئے اسے نظر اعداد کرنا ممکن نہ رہا۔

بعد از بنگ انتخابت میں مسلم لیگ کی شاندار اور زیروست فیے نے جناح کو بندوستان سیاست کی ایک عظیم الشان طاقت اور تقریباً بندوستان کی قسمت کا فیصلہ کن کردار بنادیا۔
جس شام کلینہ مشن بندوستان پنچا انہوں نے مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز ک ان تمام ختب ارکان کا اجلاس طلب کیا جنہوں نے مسلم لیگ کے کلک پر انتخاب لا آخالہ اس کو نشن میں ایک خود مخار پاکتان کا دو نوک مطلبہ کیا گیا۔ اس نے کلینہ مشن کو اختیا اس کو نشن میں ایک خود مخار پاکتان کا دو نوک مطلبہ کیا گیا۔ اس نے کلینہ مشن کو اختیا کیا جو ابھی ہندوستان پنچانی تھا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبہ کے خلاف مشن کی جانب کیا جو ابھی ہندوستان پنچانی تھا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبہ کے خلاف مشن کی جانب کے خلاف مراحت کرے گی۔ اپنچ ذریر اثر تمام طاقتوں سے اس کے خلاف مراحت کرے گی۔ یہ تھی وہ صور تحال جس کا ہندوستان کینچ تی کلینہ مشن کو سامنا کرتا پڑا چائے اس کے لئے اسے نظر انداز کرتا نامکن تھا۔

اگرچہ کابینہ مشن نے لیگ کی ہونیشن کی مضوطی کا اندازہ کر لیا تھا لیکن وہ فوری طور پر آزاد پاکستان کی تخلیق کے لئے پوری اور حتی طور پر تیار نہ تھا۔ مشن کے ارکان ایک ایسا داستہ نکاننا چاہجے نتے جس کے ور یع پہلے ہندوستان کی بنیادی وصدت برقرار رکھی جاتی بعد ازال مسلم اکثریت کے صوبوں کو محمل خود مخاری بھی دی جا سکتی بھی۔ بالفاظ دیگر لیگ کو پاکستان کا ماحصل وقاتی ہندوستان کے اندر مل سکتا تھا۔ مشن کے ارکان

نے پہلے پہل محسوس کیا کہ کی منتقد حل پر پنچنا مشکل نہیں ہو گا کونکہ راج کوپال
اچاریہ اور گاندھی بی کا منسوب پہلے تی موجود تھا۔ لیکن جلد بی یہ واضح ہو گیا کہ ایک
حققہ حل بامکن ہے۔ ان حلات بی ۱۹ می ۱۹۳۷ء کو مشن نے اپنی سیم پیش کی جو بعض
ترامیم کے ساتھ راج گوپال اچاریہ گاندھی سیم بی تھی۔ اس سیم کے دوجھے تھے۔۔۔۔
ایک طویل البعاد منسوب بس کا تمان دستور سازی سے تھا اور ایک مختم المعیاد سنسوب
جس کا تعلق ملی انتظام جلانے کے لئے عبوری حکومت کی تھیل سے تھا۔ طویل الدت
منسوب کی بنیادی صورت مندرجہ ذیل سے فکائی سیم پر مشمل تھی۔

ا- (سب سے پہلے یا) چوٹی پر ایک یو نین آف انڈیا (وفاق بھ) ہوئی چاہئے جس میں برنش انڈیا اور ریاستیں شال ہوں۔ یہ خارجہ امور ' وفاع اور مواصلات جیسے معالمات کی گرانی کرے۔

ب- (اس كے بعد يا) ته ميں صوب اور ريائيں جول كي- يو يمن كے زير اثر نه آئه فر اس كے بعد يا) ته ميں صوب اور ريائيں جول آئے والے تمام (علاقے) ہول كے باق مائدہ تمام اختيارات ان كے پاس ہول كے۔

ج - لیگ کو پاکستان کا ماحصل صوبوں کی تین سیکشوں میں گروہ بندی کے ذریعے دیا جائے گا۔ یہ تیجوں سیکشن کچھ اس طرح ہوں گے۔

> سیکشن مدراس بمبئی صوبه جات متحده مبار مسوبه جات متوسط اور ازیه. سیکشن به بنجاب شل مغربی سرحدی صوبه اسنده اور بلوچستان-سیکشن ج بنگال اور آسام-

کامینہ مشن کے منصوب کو ہندوستان بحریس اخبارات نے بے حد پذیرائی بخش-کامینہ مشن کے خلوص نیت پر کسی نے انگشت شیں دھری اور ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے اس کی بحربور کوششوں کو بھی ہر طرف سے سراہا کیا۔ کاگھر کی ذہن رکھنے والوں کو اس نے مشترکہ وفاقی (یو نین) مرکز فراہم کیا جب کہ مسلم لیگ کو اس نے

ہندوستان کے خال مغرب اور خال مشرق کی مسلمان دونوں میں کھل صوبائی خود مخاری
کی ویکھٹ کی۔ لیمن منصوب کا وہ حصہ جس کا تعلق صوبوں کی ایندائی گردہ بندی ہے تھا
وجہ نزاع بن گیا۔ ایک طرف بندوستان کی تغییم کو رو کئے اور دو سری جانب مسلم لیگ
کے خود مخار ریاست کے بے فیک مطالبے کی وجہ سے مشن نے یہ سیم اختراع کی۔ یکھ
در فحر کر بم دیکھیں گے کہ کابینہ مشن کا چورا منصوب ای بدنھیب صے کے باعث ناکای
سے دوجار بوا۔

جناح کی تغییہ ۱۲ می کو مظرعام پر آئی۔ یہ ایک محاط بیان تھا جس بی کچھ بے
اطمینانی کا اظہار کیا گیا تھا لین اے بھر مسترد کردینے کی کوئی تجویز نہیں تھی۔ تی دائی بی
مسلم لیک کونسل کا اجلاس ۲ بون کو ہوا۔ جناح کی ہدایت کے تحت کونسل نے کابینہ مشن
کے اس منصوب کو اس مد تک قبول کر لیا جس مد تک اس بی پاکتان کی بنیاد مسلم
اکٹریت کے صوبوں کی لازی گردہ بندی کی اساس پر مشر تھی۔ اس مشن کے منصوب
میں صوبوں اور صوبوں کے گروہوں کو یو نین سے ملیحدگ کے جن اور موقع کے بیش نظر
کونسل نے آئین ساز اسمبلی بی شمولیت پر رضا مندی بھی ظاہر کردی۔ اس نے حتی
طور پر اطان کر دیا کہ اگر چہ ایک آزاد اور ملیحدہ پاکتان ابھی تک اس کا منصود ہے لین
بندوستان کے دستوری مسئلے کے پر امن اور فوری حل کی شدید خوابش کے تحت یہ
منصوب کو قبول کرتی ہے۔

کانٹولیں ورکنگ کیٹی کاکانکا ابتدائی اجلاس الانا می کو ہوا لیکن انہوں نے اس بیان پر
کوئی حتی رائے دینے سے احتراز کیا۔ انہوں نے صوبوں کی گروہ بندیوں کے مسلے پر
منعوب میں یکھ تضاوات کی نشاندہ کی۔ ان کے مطابق صوبوں کی "ابتدائی گروہ بندی"
کی شق اس آزادی کے ساتھ متصاوم تھی جس کا صوبوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ
جس گروب میں چاہیں اپنی مرضی سے شمولیت افقیار کر سکتے ہیں۔ کابینہ مشن نے اس کا
فوری جواب ویا جو یکھ اس طرح تھا۔۔۔۔۔

" کا گریس کی قرار داد کے مطابق سیم کے پیراگراف فہر 10 کی تفریع ہو اس مطلع ہے متعلق ہے کہ ابتدا ، صوبے اپنی مرضی ہے کسی سیشن بیں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ، وقد کے مقاصد کے مطابق نہیں ہے۔ صوبوں کی گروہ بندی کی دجوہات سب کو اپنی طرح معلوم ہیں اور سیم کا یہ حصہ صرف فریقین کے درمیان مضامندی کے ذریعے ہی ترمیم کے مرسلے ہے گزر سکتا ہے۔ کسی گروپ سے نکھنے کا جن بھی (اس صوب کے) عوام کو حاصل ہو گاوہ بھی جب آ کمین سازی ممل ہو جائے کیونکہ نے صوبائی دستور کے بعد ہونے والے پہلے آ کمین سازی ممل ہو جائے کیونکہ نے صوبائی دستور کے بعد ہونے والے پہلے استخابات میں گردیوں سے ملیحدگی کا سوال ایک بڑا مسئلہ ہو گا اور وہ تمام افراد استخابات میں گردیوں سے ملیحدگی کا سوال ایک بڑا مسئلہ ہو گا اور وہ تمام افراد جو نئے من رائے دی کے تحت ووٹ دینے کے مجاذ ہوں گے وہ ایک حقیق جسوری فیصلے میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔۔۔۔ "

کاتھریں ورکگ کیٹی کا حتی اجلاس ۲۵ جون ۱۹۳۱ء کو ہوا آگہ کلینے مثن منعوب پر خور و فکر کیا جاسکے۔ گاندھی بی نے اس اجلاس میں اپنے روسیے میں ایک فیر متوقع تبدیلی کا اظہار کیا۔ اور منعوب کو اس کے طویل اور مختفرالمیعلو حصوں کے ساتھ یکر رو کر دینے کا ہدایت کی۔ جب کہ دو سری جانب مولانا آزاد اپنی خود نوشت سوائح حیات کے سفیہ ۱۹۵ پر کھنے ہیں سجھوتے کے خواہاں تھے۔ مولانا آزاد اپنی خود نوشت سوائح حیات کے سفیہ ۱۹۵ پر کھنے ہیں ۔۔۔۔ "ورکنگ کمیٹی میں بحث و حمیص کے دوران میں نے نشاعی کی کہ کلینے مشن منصوبہ بنیادی طور پر وی سمیم ہے ہے کا گھریس مظور کر چکی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو منصوبہ بنیادی طور پر وی سمیم ہے ہے کا گھریس مظور کر چکی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو منصوبہ بنیادی طور پر وی سمیم ہے ہے کا گھریس مظور کر چکی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو منصوبہ بنیادی طور پر وی سمیم کرنے میں کوئی مشکل درچیش نہ تھی' آخر میں سمیم کرنے میں کوئی مشکل درچیش نہ تھی' آخر میں سمیم کرنے میں کوئی مشکل درچیش نہ تھی' آخر میں سمیم کرنے کا گھری کی جوری حکومت قائم کرنے کی تجویز کو متازع شتوں کی ذاتی تخریخ کی جویز کو متازع شتوں کی ذاتی تخریخ کی بیادر سلیم کرنے۔

كلينه مثن منعوب س متعلق لا تحد عمل اعتيار كرف س متعلق كاعرى في اور

ان کے رفقائے کار کے درمیان کس قدر بنیادی اختلاف تھا اس کا اظہار شری بیارے الل کے اس نقشے سے ہو آ ہے جو انہوں نے کا گریس ورکنگ کمیٹی کے اس اجلاس کا کھیٹیا ہے جو ۲۵ جون کی میچ حتی فیصلہ دینے کے لئے ہوا۔

"مع ٨ يت باي وركگ كينى ك اجلاس مي شركت ك لئے كے انبول في بحد دو نوش باحث ك لئے كما جو انبول في كرشت شب كريس كو كھے تھے۔ اس ك بعد انبول في انسي نمايت انتشار سے خاطب كيا۔ "ميں فلت تعليم كرنا بول- آپ كو مير ب نياد فكوك ك مطابق عمل كرنے كى چركز كوئى ضرورت نبي - آپ كو مير ب وجدان كى چيردى اس صورت ميں كرنى چاہئے اگر يہ آپ كى مقل كو مناب كھے۔ بعورت ديگر آپ آزادان طرز عمل ابنا كتے بين - اب ميں آپ كى اجازت سے رفعت بوجاؤں گا۔ آپ كو اپنے شھور كے احكالت مائے چائيں"

" پوری مجلس کو سانپ سو گھ گیا۔ کچھ دیر کے لئے کوئی کچھ نہ بولا۔ مولانا صاحب نے
ب مثال جا بکد تی سے فوری طور پر صور تھال کو سنبھال لیا۔ "آب کیا جا ہے ہیں؟ کیا
بابد کو مزیر روک رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ انسوں نے بع چھا۔ سب خاموش تھے۔ ہر کوئی
بات کو مجھ چکا تھا۔ فیصلے کی اس گھڑی میں انسیں بابد کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ انسوں نے
کیتان کو سکھ دش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ بابد اسٹ گھرلوٹ گھے۔

"دوپر کو درکگ کینی کا اجلاس دوبارہ ہوا جس پیس کلیند مشن کے نام ایک خط
کھا گیا خط بی مرکز بی عبوری حکومت کے قیام کی تجویز کو مستود کر دیا گیا
جب کد آ کین سازی کے طویل المعیاد منصوب کو متازع شقون کی خود ساخت
تشریح کے ساتھ قبل کر لیا گیا ۔۔۔۔۔ دوپسری کو کلینہ مشن نے ورکگ کمینی
کے ارکان کو طاقات کے لئے بلایا۔ بابع چونکہ اس کے رکن نہ نے اس لئے
انسی مرحو نسیس کیا گیا۔ واپسی پر کسی نے طاقات کی کارروائی کے ایک حرف
انسی مرحو نسیس کیا گیا۔ واپسی پر کسی نے طاقات کی کارروائی کے ایک حرف

کے وفادار ترین پیرو کار اور قاتل اعماد سپائی سردار پٹیل کا ان کے ساتھ کھلا اور واضح اختلاف تھا ورکگ کیٹی کے ٢٥ ہون کے فیصلے کے بعد گاندھی بی نے کیم جولائی کو سردار پٹیل کو خط تکھا جس میں انسوں نے کہا سمیں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم مخالف سمتوں میں سترکر رہے ہیں "

The state of the s

a Charles of the Control of the Cont

Charles Alexander (1985)

A THE STATE OF THE

(اليشاً صفحات • سر١٩٣٠)

اصافما گارھی --- آخری دور اجلد اول اصفی ۱۳۳۹ ورکنگ کیٹی کے ۲۵ جون کے فیطے سے کلینہ مٹن کو ای روز آگاہ کر دیا گیالہ مشن نے کا تحریس کے فیطے کو اپنے ۱۱ می کے مصوب کی قبولیت قرار دیا۔ اپنی محنت کی بظاہر کامیابی سے عمل طور پر مطمئن ہو کر مشن لندن روانہ ہو گیالہ

کاگرایس ورکگ کمیٹی کے ۲۵ بون کے نفیلے کی رسی منظوری کے لئے آل انڈیا کا گریس کمیٹی کا اجلاس بہتی ہوا۔ اس اجلاس بیس گاندھی تی نے نئے جھکنڈے افتیار کے وہ ظلست کو حتی طور پر قبول کرنے والے انسان نہ تھے۔ دوسری طرف وہ فلکست میں سے بھی فٹے نچ زیلنے والے مخص تھے۔ اب انہوں نے ورکنگ کمیٹی کے فیلے فلکست میں سے بھی فٹے نچ زیلنے والے مخص تھے۔ اب انہوں نے ورکنگ کمیٹی کے فیلے سے انقائی ظاہر کیا جو ۲۵ جون کو ان کی خصوصی ہدایت کے خلاف کیا کیا تھا۔

جب گاندهی جی کے انتما پند مقلدین نے ان کے روید میں تبدیل کے طاف
احتجاج کرتے ہوئے فدشے کا اظہار کیا کہ دستور ساز اسمبلی کمیں کوئی جال یا جل ثابت نہ
ہو تو گاندهی نے فوری جواب ویا ---- "ایک سیّہ گرهی کسی فلست کو نہیں جانیا" --میں بیہ تنلیم کرنے پر تیار ہوں کہ مجوزہ آئین ساز اسمبلی ---- میں بہت سی خامیاں ہیں۔
لیکن ---- اگر اس مجوزہ اسمبلی میں خامیاں ہیں تو انہیں دور کرنا آپ کا کام ہے ---- میں
آئین ساز اسمبلی کو سیّہ کرہ کا تعلیل سمجھتا ہوں۔ یہ تغیری سیّہ کرہ ہے"

(الينة) منى ١٣٥٥)

کوئی بھی گائد می تی کے ندکورہ بلا پر اسرار الفاظ کا اندرونی مفہوم نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ اپنے ذہن کو صرف خود جائے تھے۔ اور انہوں نے بیشہ کی طرح کا گرلیں کی طاہری منظوری کے باوجود کابینہ مشن منصوب کو سیو آثر کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔

"کابینہ مثن کے ساتھ بات بیت کے آخری مرطے نے گائد حی بی اور ان کے بعض قریب ترین دفقائے کار کے درمیان ولی خلیج کا آعاز کیا جس نے انقال افترار کے آخری دور میں انہیں مختف راستوں پر گامزن کر دیا ----" سب سے زیادہ قلل ذکر واقعہ ان

پندت نهرو بطور صدر کانگریس O مسلم لیگ پران کا شدید حمله O لیگ کافوری جواب بذرایعه راست اقدام (۱۹۴۲ء)

٢ جولائي ١٩١٧ء كو آل الله يا كالكرايس ميني ك اجلاس جميني ميں پيات جوا برالال شو كو كانكريس كاحدر مقرر كياكيك مولانا آزاد والعاوي بطور حدر كام كررب تن اوراب ١٩٣٦ء أچكا تحاچانچ معول كى تبديلى بيل يل يا تغير موچكى تقى- تابم اس واقع ك فور أ بعد ايك بنتے ك ائدر اندر بو كھ رونما بوا اس كى روشنى مى يد بات واضح بو جاتى ب كد الى ع منجد حاريس كيتان كى تبديلى بحت جاء كن تقى كيونك كابيته مثن منصوب كا حتى فيصله جونا ابھى باتى تھا۔ يهال مولانا آزاد كو خراج محسين پيش كرنا ضروري ب- انهول انے سرسٹیفورڈ کریس اور کابینہ مشن سے زاکرات کے دوران ول و دماغ کی شاعدار ملاجیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ بیشہ گاند حی تی اور ورکنگ سمیٹی کو اعتدال ببندی پر قائل كرت رب- يد الني كى متقل كوششون كا متيد تفاكد وركك كيني في كارحى بى كى واضح بدايت كے خلاف كلينه مشن كى طويل المدت تجاويز كو تشليم كر ليا۔ وہ مجى كاندهى بی کے سامنے محض ریز کی مرضیں بے اور متعدد نازک مواقع پر انہوں نے گائد حی بی ك خيالات كى خالفت كى- وه عيورى حكومت ك قيام ك لئ وائسرائ كى كوششول كو كلياني ت بمكنادكرة ك في الحك مساى كرت رب- كالحراس اور ليك ك ورميان ہم آبھی کی خاطروہ عبوری حکومت سے باہر رہنے کے لئے بھی تیار تھے۔ کا محریس اور فرقد واراند يجين ك لئے انبول في جناح ك باتھوں متعدد مرتب ابات كو يرداشت كيا۔

مولانا آزاد گرے اطمینان اور سکون سے کا گرایس کی صدارت سے سکدوش ہوئے (ان کی سکدوش کے بعد ہونے والے واقعات سے نمایت بلا جواز ثابت ہوئی) جس کا اظہار انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

و کا گریس اور لیک دونوں کی طرف سے کابینہ مشن منصوبے پر رضامندی ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ کا ایک شاندار واقعہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان کی آزادی کا مشکل سئلہ تشدد اور تصادم کی بجائے فداکرات اور باہمی اضاق رائے سے حل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو آ تھا کہ بلا تر فرقہ وارانہ مشکلات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ پر رہے ملک میں سرت و شاد الل محسوس کی جا رہی تھی اور تمام لوگ آزادی کے مطالبے پر حمد ہو گئے تھے ۔۔۔۔۔"

(بندوستان كاحسول آزادي صفي الله)

المالام میں پنات نہو کی کا گریس کے صدر کے طور پر تقرری گاندھی ٹی کی ذاتی مالفات کی وجہ سے ہوئی ہو کہ تقریباً تمام صوبائی کا گریس کیشیوں کی منتقد رائے کے خلاف تھی جنوں نے اس اعزاز کے لئے سردار پٹیل کے نام کی سفادش کی تقی- مولانا آزاد ۱۹۳۹ء سے بطور صدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب تبدیلی کے لئے گاندھی تی کے پاس اپنی جذبائی اور شاطرانہ وجوہ موجود تھیں۔ اس وقت سے ہر کی پر واضح تھا کہ اگرین جا رہے ہیں اور آزاد ہندوستان وجود میں آرہا ہے چنانچے معمول کے مطابق کا گریس کا صدر ہی ہندوستان کا وزیراعظم ہو گا۔ گاندھی تی کی شدید خواہش تھی مطابق کا گریس کا صدر ہی ہندوستان کا وزیراعظم ہو گا۔ گاندھی تی کی شدید خواہش تھی اجلاس واردها ہیں تقریر کرتے ہوئے گاندھی تی کی شدید خواہش تھی اجلاس واردها ہیں تقریر کرتے ہوئے گاندھی تی کی شدید خواہش تھی اجلاس واردها ہیں تقریر کرتے ہوئے گاندھی تی کے کہا تھا۔

ومی کی برس سے کمہ رہا ہوں اور اب پھر کتا ہوں کہ راجہ ٹی نیس بلکہ جواہر قال میرے عافقین ہول گے۔ وہ کتے ہیں کہ وہ میری زبان نیس مجھتے اور وہ خود ایک ایک زبان ہولتے ہیں جو میرے لئے اجنی ہے۔ لیکن زبان

ولول کے طاب کے درمیان کوئی رکاوٹ شیں ہے اور بیل ہے جاتا ہول کہ جب میں چلاجاؤں گاتو وہ میری ہی زبان بولیس کے۔

(الماحظة فرمائية نهواذ مائكل بريش مغير ٢٥٥)

۱۹۳۹ میں جس دن پنڈت ہوا ہر الل نہو نے کا گریس کی صدارت افتیار کی ده ہود الرات کی دو ہود اللہ اللہ ہود نے کا گریس کی صدارت افتیار کی دو ہود اللہ ہود ہوتان کی بارخ کا ایک بد نعیب دن تھا جس نے اس کی قسمت پر بے حد محس اثر ات مرتب کیے۔ ہوئی انہوں نے اپنا حمدہ سنجمالا انہوں نے ایک نمایت فیر دائشندانہ اور اشتمال آگیز تقریر کی ہو ملک کے لئے لاقعداد مصائب کا باعث بنی اور جس نے ہندوستان کی بارخ کا دھادا موز دیا۔ پنڈت جو اہر لال نہود کی اس تقریر کو بخوبی تقدیر کی دو دیا سلائی کم بارخ کا دھادا موز دیا۔ پنڈت جو اہر لال نہود کی اس تقریر کو بخوبی تقدیر کی دو دیا سلائی کما جا سکتا ہے جس نے پورے ہندوستان کو آگ لگا دی۔ مولانا آزاد اور سردار پیل کہ بنڈت نہود کی اس بے عقلی پر ششدر دو گئے اور انہوں نے اس تقریر کے اثرات ذاکل کے کو کوشش کی لیکن ان کی مسائی ہے سود طابت ہو کی۔

اس تقریر میں آل انڈیا کاگریس کمیٹی کی کاروائی کو سمیٹے ہوئے کاگریس کے نے صدر پنڈت جوا ہرالل نہونے اپنے معمول کے عجلت پندانہ اور بلا سوپتے سمجھے انداز میں ایک شرا گیزیان جاری کیا۔

"ہم کی ایک بات کے بھی پابقہ نہیں ہیں سواسے اس کے کہ ہم نے وقتی طور پر
آکین ساز اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے " بعد اذال انہوں نے ۱۰ بولائی کو بہین کی ایک
پرلس کانفرنس میں ایک سوچا سمجھا بیان دیا۔ انہوں نے کما کہ آکین ساز اسمبلی پرطانوی
عکومت کی طرف سے جاری کردہ کی بھی پالیسی بیان کے باوجود ایک خود مخار ادارہ بو
گ ۔ یہ اپنی لیند کے مطابق کچھ بھی کرنے کے لئے قطعی طور پر آذاد ہوگ۔ یہ کی بھی
شرط کی پابند نہیں ہوگی اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ نمین آف انڈیا (وفاق بند) کی تھکیل
کے بعد صوبوں کی کوئی "کروہ بندی" نہیں ہوگ۔ ان کے جو بمو الفاظ درج ذیل ہیں۔
"خواہ کی بھی ذاویے سے اس مسلے کو دیکھا جائے خالب امکان کی ہے کہ کوئی

گروہ بندی شیں ہوگ۔ لاز آ بیشن الف گروہ بندی کے ظاف فیصلہ وے گا۔ اگر نے کی زبان استعمال کی جائے تو اس کا امکان ایک کے مقابلے میں چار ہے کہ شال مغلی سرحدی صوبہ گروہ بندی کے خلاف فیصلہ وے گا۔ اس کے بعد گروپ ب ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت زیادہ ممکن ہے کہ بنگال اور آسام گروہ بندی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ اگرچہ میں یہ کمتا پہند شیں گروں گا کہ ابتدائی فیصلہ کیا ہو سکا ہے کیو تکہ یمال توازن برابر ہے لیکن یہ بہت میں نمایت و توق اور اینین سے کمہ سکا ہوں کہ حتی طور پر کوئی گروہ بندی نمیں یہ ہوگی کو وہ بندی نمیں ہوگی برواشت نمیں کرے گا سو آپ دکھ رہے ہیں ہوگی کر وہ بندی نمیں کہ کی نظ نظرے یہ گروہ بندی کا معاملہ مارے لئے قال قبول نمیں ہے"

پنٹ شرو کی تقریر کو گائد می تی کے ان الفاظ کے ساتھ ماہ کر پڑھا جاتا چاہتے ہو انسوں نے خود اس اجلاس میں کے نے، گائد می تی کے استعمال کردہ الفاظ یہ تے ۔۔۔۔ میں دستور ساز اسمبلی کو سید کرہ کا خبادل سجھتا ہوں۔ یہ ایک تعمیری سید کرہ ہے۔ " لیکن اس میں معمول ساشید ہی نمیں کہ پنڈت نسرو نے ای کا اظہار لاشھوری طور پر کیا تھا ہو تی الحقیقت گائد می تی کے شعور میں تھا۔ ان دونوں کا مطلب یہ تھاکہ وہ دستور ساز اسمبلی میں گروہ بندی کے ظاف جنگ اڑنے کے لئے داخل ہو رہے ہیں اور اس فتے کے اسمبلی میں یدھ (مقابلہ / جنگ) کریں گے جو وہ کابیتہ مشن سے عاصل نہیں کریائے

(انقل الكذار از وي لي منين مفيد ٢٨١)

پنٹ شو کے قد کورہ بالا بیان سے مسلم لیگ کے کیپ میں اضطراب کی اردو ڈگئی۔
اس پر خوف طاری ہو گیا کہ کابینہ مشن منصوبے نے مسلمانوں سے جن حقوق و مراعات کا
وعدہ کیا تھا وہ شدید خطرے میں ہیں۔ جناح کے فصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انسوں نے کما کہ
بد احمادی کے اس مظاہرے کے بعد کا تحریس قطبی طور پر قاتل بحروسہ نسیں رہی۔ انسوں
نے کابینہ مشن پر کا تحریس کے باتھوں میں تھیلنے کا الزام عاکد کیا جس نے جھوٹ کی آڑ میں

آئین ساز اسمیلی قائم کردائی ہے۔

انیس بیتن ہوگیا کہ آئی ساز اسبلی بی کاگریس اپنی ہے پناہ اکثریت کو ہوئے
کار لاکران تمام مفادات کو ختم کردے گی جو مسلم لیگ نے کابینہ مٹن کے ذریعے حاصل
کے ہیں۔ پیشت نہو کا یہ بیان عالبا آن تک کی بھی سیاستدان کی طرف سے جاری کردہ
ما تھی کے بیانوں ہیں سے بر ترین تھا۔ یہ تمریخ کا وہ لحد تھا جب دانشندی کو سب سے
زیادہ اہم ہوتا چاہئے تھا۔ خاموثی کے ذریعے بہت یکھ حاصل کیا جا سکا تھا۔ ہندوستان کا
مقدر متواذن تھا اور معمول کی غلط جنبی اسے بگاڑ کئی تھی۔ لیکن نہرو نے اس لیے کو
اینے سوائے نولی مائیل بریشر کے مطابق اپنی موای دندگی کے ۴۰ برسوں ہی سب سے
زیادہ شعلہ فیز اور اشتمال ائیز بیان دینے کے لئے ختی کیا۔۔۔۔ کیا نہرو کو احساس ہوا کہ
دہ کیا کہ رہے ہیں۔ دو دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر ایک مرتبہ کاگریس افتدار میں آئی تو وہ
مرکز میں اپنی قوت کو کابینہ مٹن میں ایک تبدیلیاں کرنے کے لئے استمال کرے گی جنہیں
دو درست اور مناسب جھتی ہے۔ مسلم لیگ (اور خود کاگریس) نے کابینہ مٹن منہوب
کو حتی اور مناسب جھتی ہے۔ مسلم لیگ (اور خود کاگریس) نے کابینہ مٹن منہوب
کو حتی اور مناسب جھتی ہے۔ مسلم لیگ (اور خود کاگریس) نے کابینہ مٹن منہوب
کو حتی اور مناسب جھتی ہے۔ مسلم لیگ (اور خود کاگریس) کے کابینہ مٹن منہوب
کو حتی اور ماقال نریم سمجھ کر قبول کیا تھا۔۔۔۔یہ مجھوتے کا منسوبہ تھا نے بعد اذاں کی

(رطانوی راج کے آخری ایام از موز کے ' صفحہ ۲۸)

مولانا أزاد افي بوائح عرى مين لكية بي-

"میں اس نی صور تحال سے بری طرح پریٹان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سکیم جس
کے لئے میں نے اس قدر سخت محنت کی خود الدے باتھوں بریاد ہو رہی ہے۔ میں نے
محسوس کیا کہ صور تحال کا از سر نو جائزہ لینے کے لئے ورکنگ سمیٹی کا اجلاس فور آ ہونا
چاہئے۔ ورکنگ سمیٹی کی نشست معمول کے مطابق ۸ اگست کو ہوئی۔ میں نے نشائدی کی
کہ اگر ہم معالمے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں لانا وضاحت کرنی چاہئے کہ کا آگریں اپنے
کہ اگر ہم معالمے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں لانا وضاحت کرنی چاہئے کہ کا آگریں اپنے
کی بھی خیال کا بظمار آل انڈیا کا گریس کمیٹی کی قرار دادے ور بعے کرتی ہے اور کوئی بھی

مخص حی کہ کا گریں کا مدر ہی اے نیں بدل سکا۔

"وركگ كينى نے محسوں كياك اس د برے مسلے كا سامنا ہے۔ ايك طرف كاتحريس كے صدر كاوقار داؤ ير لكنا ہے قو دوسرى طرف ده بيان خطرے يلى يا جانا ہے ہے اس قدر محنت سے تيار كيا كيا تقاد صدر كے بيان كو مسترد كرنے سے تنظيم كزور يا جائے گا۔ لين كابينہ مض منصوبہ ترك كرنے سے ملك تباہ عو جائے گا۔

"میں یہ بات ریکارڈ پر ضرور لاؤل کا کہ جواہر الل کا بیان غلط تھا۔ یہ کمنا درست نہ تھا کہ کا گریس منصوب کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں آزاد ہے ....."

(اعدوستان كاحصول آزادي صفحه ١٥١)

اب کاگریں مسلمانوں کے احتجاج کی شدت ہے دم بخود رہ گئے۔ ان طالت بیل کو مطمئن کرنے کے لئے ورکئے کیلئی کا اجلاس ۸ اگست کو بواجس بیں منظور کردہ قرارداد بیل اس بات پر دلی رنج ظاہر کیا گیا کہ لیگ نے آئین ساز اسمیلی بیں شال نہ بوٹے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قرارداد بیل جو در حقیقت لیگ ہے تخاطب تمی کما گیا کہ ورکئے کیئی ہے کا طب تمی کما گیا کہ فیصل کیا ہے اس اس اس براختراض کی بھی گردہ بندی کے اصول پر اعتراض فیسی کیا۔ ان کا اعتراض کو محض ایک مخترے کئے پر ہے کہ کیا کئی صوب کو اس کی مرضی کے ظاف کی گردپ بیل شمولیت پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کا گریس ورکئے کہ میٹئی کی قرارداد جناح کے اعتماد کو بھل نہ کر سکی۔ وہ اپنے اس فیال پر قائم رہے کہ پیٹرت نہو کا بیان اگر آپ چاہیں تو اے فیرونہ دادانہ کمہ کے ہیں گانہ می تی اور پیٹرت نہو کا بیان اگر آپ چاہیں تو اے فیرونہ دادانہ کمہ کے ہیں گانہ می تی اور کا گریس کے پوشیدہ ارادے کا اظمار ہے۔ وہ کا گریس پر بجروسہ نہیں کر کئے تھے اور انہیں بیشین تھا کہ جو نمی اگریز بھوستان ہے دفست ہوں گے بندہ اکتریت پر مشمل انہیں بیشین تھا کہ جو نمی اگریز بھوستان ہے دفست ہوں گے بندہ اکتریت پر مشمل آئی ساز اسمبلی پاکٹان کے ٹیم تھیل شدہ منصوب کو تس نہیں کرے تھے کا بینہ انہیں بیشین ساز اسمبلی پاکٹان کے ٹیم تھیل شدہ منصوب کو تس نہیں کردے گیا ہے۔ کا کابنہ

کرتے ہیں کد ڈھونگ کے ذریعے منتب آئین ساز اسمیلی حاصل کرنے کے بعد کا گریس لیگ کو دھوکد دینے کی کوشش کرے گی ہاکہ مسلمانوں کو ان حقوق نے محروم کیا جاسکے ہو کابیشہ مشن منصوب کے تحت مسلم اکثریت کے صوبوں کی گروہ بندی کے ذریعے دیے سے ہیں۔

جناح نے بھید افذ کیا کہ شہو کی تقریر سے ظاہر ہونے والی کا گریس کی حقیق نیت کے پی اس بیٹی فظراب اس سے تعاون کرنا کمی طرح بھی ممکن شیس رہا اور مسلم لیگ کے پاس اس کے سواکوئی شباول شیس کر وہ دوبارہ پاکستان کے قومی مقصد ی سے وفادار رہے۔ جذبات سے لیزی آواز میں انہوں نے ماری کی کل دے دی دی دی ہم نے ایک سخ سبق سیکھا ہے جو میرے خیال میں اب تک کا شخ ترین سبق ہے۔ اب سمجھوتے کی مخبائش باقی نمیس ری۔ میرے خیال میں اب تک کا شخ ترین سبق ہے۔ اب سمجھوتے کی مخبائش باقی نمیس ری۔ آئے آ ذاد و خود مخار پاکستان کے اسٹے محبوب مقصد کی جانب ماری کریں "

(جناح از ديكثر بوليتمو صفي ١٩٥٥)

اس اجلاس میں جو قراردادیں منظور کی گئیں ان میں کلینے منصوب کو ترک کرنے اور مقصد پاکستان کو منبوط بنانے کے لئے "راست اقدام" کی اجازت دینے کے فیصلے کئے گئے۔ راست اقدام شروع کرنے کے لئے ١١ اگست کی تاریخ مقرر کی گئی۔ جب واد و تحسین اور جوش و خروش کے عالم میں یہ قراردادیں منظور ہو کمی تو جناح نے کما

"آج جو ہم نے کیا ہے وہ اماری ماری کا اہم ترین واقعہ ہے لیگ کی پوری ماری کا اہم ترین واقعہ ہے لیگ کی پوری ماری کا اہم علاوہ کھے نیس کیا۔ لین اب ہمیں اس پوزیش کی طرف و تھیل ویا گیا ہے اور مجبور کر ویا گیا ہے آج ہم آئج کی طریقوں کو خدا حافظ کتے ہیں۔ آج ہم نے پیول اٹھا لیا ہے اور اسے استعال کرنے کی یوزیش میں ہیں ۔۔۔۔"

التقل التذار از دی فی منین مسفر ۱۳۸۳ ) کیا جناح کو احساس تھاکہ وہ اس ون کیا کر رہے تھے؟ ان کے ماضی کے وہ تمام اجتھے مثن نے صوبائی گروہ بندی کے ذریعے قائم کیا تھا۔

جناح نے باجداد برطانیہ کی حکومت کے سلسفے شدو مدے احتجاج کیا۔ ۱۸ ہولائی کو وزیر خارجہ برائے اسور ہند لارڈ ویتھوک فارنس نے دارالا مراء میں مندرجہ ذیل بیان دیا۔
"اس سے قبل کہ بیس آئین ساز اسبلی کے مطابطے کے تذکرے سے آئے بدھوں مجھے خالباً چند الفاظ ہندوستان سے آنے والی پچھے آزہ ترین اطلاعات کے متعلق ضرور کئے چھے خالباً چند الفاظ ہندوستان سے آنے والی پارٹیوں کے ارادوں سے متعلق بیں۔ ہم جائیس جو کہ آئین ساز اسبلی میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے ارادوں سے متعلق بیں۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں نے واضح طور نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں نے واضح طور پر کما تفاکہ دونا آئین ساز اسبلی کو چلانے کی نبیت سے اس میں شامل ہوتا جاہتی ہیں۔ لیکن پر کما تفاکہ دونا آئین ساز اسبلی کو چلانے کی نبیت سے اس میں شامل ہوتا جاہتی ہیں۔ لیکن ساز اسبلی کو دیتوں کے ساتھ منتخب ہونے کے بعد دو متفقہ شرائط سے باہر شمیں جا سکتیں۔ ایسا کرتا ان پارٹیوں کے ساتھ منتخب ہونے کے بعد دو متفقہ شرائط سے باہر شمیں جا سکتیں۔ ایسا کرتا ان پارٹیوں کے ساتھ منتخب ہونے کے بعد دو متفقہ شرائط سے باہر شمیں جا سکتیں۔ ایسا کرتا ان پارٹیوں کے ساتھ منتخب ہونے کے بعد دو متفقہ شرائط سے باہر شمیں جا سکتیں۔ ایسا کرتا ان پارٹیوں کے ساتھ منتظم کی حکومت آئین ساز اسبلی کے فیصلوں کو شاہم کرے گ

(انقل اقتدار از دی بی مین اسفیه ۲۸۲)

جناح برطانوی پارلینٹ میں ہونے والی تقریروں سے معلمین نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مدد اور تعاون کے لئے کی اور ذریعے کی طرف دیکھنے کا کوئی فاکرہ نہیں انہوں نے محسوس کیا کہ خود مسلمان قوم کے علادہ ایک کوئی عدالت نہیں جس سے مسلمان کوئی انھوں نے محسوس کیا کہ خود مسلمان قوم کے علادہ ایک کوئی عدالت نہیں جس سے مسلمان کوئی انھوں خلب کر عیس اور اب وہ ای عدالت سے رجوع کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہ ہوائی کو کوئس آف مسلم لیگ کا اجلاس بمبئی میں طلب کیا۔ اس اجلاس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ کائٹریس کے ساتھ پر اس مطابرے کی اپنی خواہش کے تحت انہوں نے لیگ کو کابینہ مشن منصوبہ قبول کر لینے کی جارت کی تھی طلائکہ وہ ان کے کھمل مطالبہ لیگ کو کابینہ مشن منصوبہ قبول کر لینے کی جارت کی تھی طلائکہ وہ ان کے کھمل مطالبہ پاکستان سے کمیں کمتر تھا۔ انہوں نے ایسا اس لئے کیا کوئکہ وہ پورے ظومی نیت سے پاکستان سے کمیں کمتر تھا۔ انہوں نے ایسا اس لئے کیا کوئکہ وہ پورے ظومی نیت سے مصور تحال کو خونریزی اور خانہ جنگی میں بدلتے سے روکنے کے متمنی تھے۔ اب وہ محسوس

اقمال جن کے لئے غالبا ہم نے انہیں ان کے حق سے زیادہ خراج تحسین چیں کیا ہے ا عوای تشدد کی تھلم کھلا حوصلہ افزائی کرنے چیسے جمرانہ فعل سے خاک میں ل گئے۔ اگر وہ مستقبل کو و کچھ کئے تو وہ "راست الدام" کے نتیج میں بہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون کے دریاؤں کو و کچھ کئے تھے۔ جس دن "راست الدام" کا آغاز ہوا " قانون اور امن عامہ ہندوستان سے رخصت ہو گئے۔

مسلم لیگ کے اہم رہنما ہی پر تشدد زبان استعال کرنے میں کمی سے میکھے نہ تھے۔ (بیارے الل مجلد اول مستحد ۲۵۲)

نواہزادہ لیافت علی خان نے امریکہ کے ایسوی اسلام پریس سے کما .... "راست اقدام کا مطلب ہے تانون کے خلاف اقدام " غیر آئینی ڈرائع کی جانب رجوع" سردار عبدالرب فشر نے کما کہ مسلمان عدم تشدد میں بقین نہیں رکھتے۔ خواجہ ناظم الدین نے کما "ہم عدم تشدد تک محدود نہیں ہیں۔ بنگال کی مسلمان آبادی انہی طرح جانتی ہے کہ "راست اقدام" کا مطلب کیا ہو گا ہمیں اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

اب "راست اقدام" كى باليسى كو عملى جامد پسنانے كے لئے تيارى شروع بوئى- جو تيارياں كلكتے من شروع بوئي ان كے متعلق بيارے الل كھتے ہيں-

" کلتے میں پیش از وقت ہی راست اقدام کی لمی چوڑی تیاریاں کی جائے گیں۔

قانون کے وزیر (منفر انچارج) سروردی نے منظم طور پر ہیدد پولیس افسروں کو کلیدی

عدوں سے تبدیل کرنا شروع کر ویا۔ ۱۱ اگست کو شرکے ۱۲۳ پولیس بیشنوں میں سے ۲۲

مسلمان افسروں کے کنرول میں تنے جب کہ باتی دو میں اینگوانڈین افسر متعین تنے موبائل

اسمبلی میں ابوزیش کے اختاہ اور احتجابوں کے باوبود حکومت بنگال نے ۱۱ اگست کو پورے

موب میں عوای تعطیل کا اعلان کر دیا۔ لافسیاں میجھیاں متھوڑے کے مسلم لیگ کے مسلم

بنھیار جمول آ تشیں اسلحہ بری تعداد میں قبل از وقت تقتیم کے گئے۔ مسلم لیگ کے

رضاکاروں اور مسلمان فنڈوں کے لئے ٹرانیورٹ فراہم کی گئی۔ راست الدام کے محل موقع پر رافشک کی مشکلات دور کرنے کے لئے وزیروں کو خود وزیر اعلیٰ کی طرف سے سینکودں نیلن پڑول کے اضافی کوین فراہم کے گئے۔"

"راست الدام پردگرام ۱۱ ما اور ۱۸ اگست کو کلکتے میں بھیانک قبل عام
کی صورت میں اپنے فقط عودج پر چنج گیا۔ ۱۵ اگست کی وسط شب مسلمانوں
کے منظم مسلح وستے رات کے سائے میں سروکوں پر انتماء پندانہ نعرے لگاتے
ہوئے دیکھے گئے۔ ۱۸ اگست کی مج ایر آلود آسان کے ساتھ طلوع ہوئی لیکن
بارش شام تک نہیں ہوئی۔ مسلمان غزاے ۱۸ اگست کو علی الصبح تی اپنے کام
میں مصروف ہو گئے۔۔۔۔۔

"شام تک آتخونی عام ہوتی کی اور پھریہ بنگلمہ آرائی اور الر بازی اس وقت ہوں نظام اور الر بازی اس وقت ہوں نظام اور بھریہ بنگلمہ آرائی اور الر بازی اس محت بورے شریس کیلے والے جلوس کے میدان سے بلنے کے بعد ب نگام جوم نے ان لوگوں کو ستانا شروع کیا جنوں نے بڑ آل میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان کی دکانیں لوٹ کی گئیں اور سامان مرکوں پر بھینک دیا گیا گئی کاریں اور شرامی غزر آتش کر دی گئیں۔
را گھروں پر جلے کئے کے اور انہیں محتج کھونے گئے ."

While Memory کھنے کے جزل آفیر کمان کے جزل مر فرانس کر اپنی کتاب Serves

" گلتے کا بھیانک تل عام ۱۱ اگست کو ہم داست الدام پر شروع ہوا۔ یہ مون سون کا معمول کا گرم اور پر جس دن تھا جب مسلمان بدی تعداد جس اپنے رہنماؤں کی تو فیجات سنتے کے لئے جع ہوئے۔ ہندہ اور مسلمان جلدی اپنے قاتل چرے کا گر ایک دو سرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ گلتے کے مجرموں نے شرکا انتظام منبھال رکھا تھا .... منڈی مردہ جسموں سے بٹی بری تھی اور دو سرے جس ۱۲ جسموں سے بٹی بری تھی اور دو سرے جس ۱۲ جسموں سے بٹی بری تھی اور دو سرے جس ۱۲

کرتا رہا۔ جن پر اس کا بنیادی صور عائد ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہیں۔ اولین اگرام اس پر عائد ہوتا ہے جس کا ہم فے بلا اشتباد تذکرہ کیا ہے۔ .... یعنی صوبائی مسلم لیکی کابینہ جس کی ذمہ داری بنگال میں تانواز، اور اس و امان کو عمال رکھنا ہے"

کلتے بین مسلم لیگ کے راست اقدام نے مطلوب تنجہ حاصل نہیں کیا کیونکہ خود مسلمانوں کا اپنا بھی بے پناہ جائی تقسان ہوا۔ کلکت کی بندرگاہ بین مرنے والے مزددر زیادہ خرشی بگال کے مسلمان شے جو نواکھی اور گردو نواح کے افسلاع سے آئے تھے۔ نواکھی بین بندو بین گی ارکان نے نعرہ بلند کیا کہ "کلتے کا انتقام ضرور لیا جانا جائے ہے" نواکھی میں ہندو نمایت قلیل تعداد میں تھے۔ ان کا جان و مال لا قانون مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ بہال ہر طرف قبل و عارت اور آتھونی کا راج رہا۔ ۲۴ آکھویر کے "مشمین" کلکت نے تبدر کرتے ہوئے لکھا ۔۔۔۔ "ہر طرف آتھونی کا راج رہا۔ ۲۴ آکھویر کے "مشمین" کلکت نے تبدر کرتے ہوئے لکھا ۔۔۔۔ "ہر طرف آتھونی اور مار دھاڑ کے علاوہ عورتوں کا افواء "ند بب کی جری تند کی اور جری شادیاں نظر آرہی ہیں۔ " جس نے رائے عامہ کو مزید مختفر اور مشتمل کیا وہ محض تمن عام اور مار دھاڑ کے علاوہ عورتوں کے ظاف جرائم شے۔ اس پر اشتمال بنگل کی حدود سے باہر بھی دور دور تک مجیل گیا۔

نوا کھلی کے واقعات نے ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ہندوؤی میں رد عمل اور انتقام پیدا کیا۔ بارک واقعات اس سے بھی زیادہ بھیانک اور بولناک تھے۔ بہاں کی ہزار مسلمان قبل کے گئے۔ وائسرائے اور نہو فورا پٹنے پہنچ اور تمام سول اور فوتی وستوں کو صور تحال پر قابو پانے کے لئے تعینات کیا۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر بہال حالات معول پر قابو پانے کے لئے تعینات کیا۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر بہال حالات معول پر آگے۔

..... ہم نے دو بچوں کو بچلا دونوں زخمی تھے اور دو سرا تقریباً مظوج ہو چکا تھا۔ جیسا کہ توقع کی جا عقد جیسا کہ توقع کی جا عتی تھی ہوئے ہوئے گئے۔ ور دو سرا کہ ہونے والے بیشتر افراد کو ہکا ساعلم ہمی نہ تھا کہ یہ کیا ہو رہاہے اور کیوں ....."
والے بیشتر افراد کو ہکا ساعلم ہمی نہ تھا کہ یہ کیا ہو رہاہے اور کیوں ....."
پیارے لال "آخری دور" کی جلد اول کے صفح ۲۵۵ پر تکھتے ہیں۔

" پھی بہتیوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت مہ گفتے جاری ری۔ سرکیس مروہ جسوں

اٹ گئیں۔ سڑی اور گلتی ہوئی لاشوں کی بداوے فضا بحر گئی جو گئی روز تک وہاں

جول کی قول پڑی رہیں۔ لاشوں کو مین ہولوں میں دھیل دیا گیا جس سے گر بھر ہو گئے۔

گلیوں میں لاشوں کے انبار پڑے تھے جنوں نے آوار کون اگید ڈوں اور گر موں کو

ہولتاک فیافت فراہم کی۔ لاشیں دریاؤں میں تیم تی ہوئی نظر آئیں۔ ایسی کمائیل بھی سنے

میں آئیں کہ بچوں کو افعال افعائر گھروں کی تجنوں سے بھینا گیایا زعمہ جلا دیا گیا۔ عورتوں کی

مصست دری ادر آبرد ریزی کی گئی اور انہیں قتل کیا گیا۔

۱۲۰ اگت ۱۳۹۱ء کو "دی سیمین" می چینے والے ایک آر نگل میں بنایا گیا۔
ایک برے سوبے کے دارا محکومت میں ہونے والے بولناک قل عام اور نقصان کی
وجہ مسلم لیگ کی جانب سے ایک سیاس مظاہرہ تھا۔۔۔۔ ہمارے خیال میں یہ ہندوستان کی
ماری کا بد ترین فرقد وارانہ فساد تھا۔۔۔۔ ملک کا سب سے بڑا خمر جس طرح خون آلود لجے
کے وجر میں بدل دیا گیا وہ ایک نمایت شرمناک اقدیتا جس نے بنگال کی حکومت کی واضح
طور پر مسلم لیگ کی حکومت ہونے کے باعث مسلم لیگ کی ہندوستان کیر ساکھ کو بری
طرح وافدار کردیا ہے۔"

"مشيمين" ك ايك اور آر نكل من كما كيا

"گزشت ہفتے ہدوستان کے سب سے برے شریس ہونے والا واقعہ محض اس ملب، میں فرقہ وارائہ فساد نہیں تھا جس ملموم بیں ہم اس خون آشام اصطلاح سے واقف ہیں۔ ۳ دن تک شرایک بے قابو خانہ بنگی کا منظر پیش

اب نمبر30

گروہ بندی کی شقول کی تشریح پر شدید اختا آف کا کبینہ مشن منصوبے کو سبو تا ژکرنے میں گاندھی جی کی کا میابی (۱۹۴۲ء)

ہم یاو کر سے بیں کہ ۱۱ مئی کو پیش کے جانے والے کابینہ مثن منصوبے ہی مسلمانوں کو پاکستان کا ماصل ہندوستان کے وفاق ڈھلنچ کے اندر فراہم کرنے کا اراوہ فالہر کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مصل صوبوں کی ۳ میکشوں میں گروہ بندی کے ذریعے دیا جانا تھا ۔۔۔۔ مشرق اور مغرب میں مسلم اکٹریت کی وو جیشن اور ہندو اکٹریت کا ایک وسطی سیشن میں موسل کے شمولیت کس میکشن میں ہوگی اس کا تھین ہمی مشن کی وستان بی ہو گی اس کا تھین ہمی مشن کی وستان بیں ہوگی اس کا تھین ہمی مشن کی وستان بی مردیا گیا تھا۔

کلینہ مثن منصوب میں گروہ بندی کی شقول کی تشریح پر بعد ازال جو مشکلات پیدا ہوئیں ان کے چیش نظریمال ان شقول کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔

یر ۱۹ (۵) .... یہ کیشن اپنے اندر شامل صوبوں کے لئے آگین سازی کریں گے اور اس امر کا فیصلہ بھی کریں گے کہ آیا ان صوبوں کے لئے کوئی اجتماعی آگین تھکیل ویا جائے گا یا نمیں اور اگر ایسا ممکن ہو تو گروپ کن صوبائی امور سے معاملہ رکھے گا۔ مندرجہ ذیل خمنی شق (۸) کے مطابق صوبوں کے پاس اینے گروہوں سے نگانی ملیحدہ ہوئے کا اختیار بھی ہونا جائے۔

ویرا ۱۹ (۸) ---- جو نمی سے آئین مطاب نافذ العل ہوں گے ہر صوب کو اختیاد حاصل ہو گاکہ وہ اس گروہ سے ملیحدہ ہو سکے جس میں اسے شامل کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ تی آئین ساز اسمبلی کے تحت منعقدہ پہلے عام اختیابت کے نتیجے میں قائم ہونے والی صوبائی متنف کی جانب سے کیا جائے گا۔

ای دستاویز کے ایک اہم بیرا گراف فبرها کی شق فبره میں یہ بھی کما گیا کہ

"صوبول کو انتظامیہ اور مجالس قانون ساز کے ساتھ گروہ بندی کرنے میں آزاد ہونا چاہئے"

اکھے تی روز یعنی کا مئی کو کابینہ مٹن نے ایک پریس کانفرنس باائی جس میں ایک اخباری تمانخدے نے بیرا نمبرہ اک پانچویں شق سے متعلق ایک فصوصی سوال ہو چھا کہ کیا ابتدائی مرسطے میں بھی کوئی صوبہ کسی گروپ سے باہر رہنے میں آزاد ہو گا۔ مشن نے اس کا دو ٹوک جواب اس انداز میں ویا۔

"صوب خود بخودات الى اورى سيكتنول من شال بول على بوك ان كے لئے اس وستاويز من طب كئے كئے ہيں اور ابتدا" وہ اننى مخصوص كروبول من شال بول ك- بو ان ك في ان ك لئے وستاويز عن طب كئے كئے ہيں۔ اور ايك مخصوص سيكن فيصلہ كرے كاكر آياكوئى كروہ بنایا جاتا جائے ہا جا جاتا جائے ہا جا جاتا جائے ہا جاتا جائے ہا جاتا ہا جائے گائے كروہ كروہ سے فكتے كا حق اس وقت عمل ميں آئے كا جب آئين مازى كے بعد اس آئين كے تحت مجلس قانون سازك قيام ك لئے پہلے استخابات بو جائيں۔ ہو مسئلہ اس سے بہلے نيس اٹھایا جا سكا"

مروہ بندی کے مطالعے پر گاند می بی کے رد عمل کا اظمار ۱۸ می کی شام کو ان کی دعائیہ تقریر میں ہوا جس میں انہوں نے کما کہ عوام کو لازمان مجھنا چاہئے کہ یہ سکیم محض مفارشات پر بنی ہے بیکوٹی ایوارڈ (قانون یا حتی فیصلہ نسیں ہے۔ چنانچہ آ کمن ساز اسیل ان سفارشات کو بدلنے مسترد کرنے یا بمتر بنائے میں آزاد ہے۔ انہوں نے ۲۹ می کے بریکن میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا مزید عمواحت سے اظمار کیا۔

"حكومت برطانيد كى ائماء پر دائسرائ اور كليف مشن كى جانب سے جارى كرده سركارى اعلان ناسے كى مى روزه چھان بين كے بعد بيس اس نتيج پر پنچا موں كه بد ايك بمترين وستاويز ب جو حكومت برطانيد ان طالت بيس تيار كر عتی تھى۔ اب تك تو يہ تمل ب ليكن اكائوں كاكيا مو گا؟ كيا سكھ جن كے لئے پورے

ہندوستان میں صرف بنجاب اپنا صوبہ ہے اپنی مرضی کے خلاف خود کو ایسے يكشن كا حصد تشليم كر يحق جي جس جل شده الجوجستان اور سرعدي صوب شال ہوں۔ میری ، اے میں وستاویز کا رضاکارات کروار اس امر کا متقاضی ہے ك كسى انفرادى سوب كى آزادى بين غلل نديدے- كى يمى ركن اور سيكش كواس يين خموليت كي آزادي موني عابية الك مون كي آزادي ايك انگ تحفظ ہے۔ یہ اس آزادی کا متبادل قطعات شعیں ہو سکتی جو کہ بیراگراف نمبر ۵اکی شق نمبرہ میں بنال ہے۔"

بت جلد كروه بندى ك معلط ير تازع الله كمرا موا- كالكريس ك آسام ب تعلق ر کھنے والے رہنماؤں نے گروپ سی میں شمولیت پر اعتراض کیا جس میں ان کا ساتھی صوب بنگال مو با .... بو ایک مسلم اکثریت کا صوب قعاد مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح عمری کے مطابق ابتدا یندت سرو اور سروار چیل آسام کے اعتراضات کو زیاوہ توجہ دیے کی جانب ماکل ند تھے لیکن محترمین کو جلد ہی گائد حمی تی کی شکل میں ایک بہت بروا حامی ال كيا جنول تے آسام كے كاتكرى رہنماؤں كے موقف كى جايت ميں بيان يربيان جارى کیا۔ اب کلبینہ مشن کی ۲۱ مئی ۱۹۳۷ء کی وستاویز میں "وگروہ بندی" کے تکتے کی تشریح کا سوال بنیادی اجیت کا حال بن گیا۔ کا تحریس نے کماکہ اس کی تشریح عدالت سے کروائی

ليكن كلينه مثن اور مسلم ليك دونول نے کما کہ یہ وستاویز ایک سرکاری اطائن نامہ ہے جس کی عدالتی تشریح کی کوئی

ضرورت نہیں۔ ان حالات میں وزیراعظم الیلی نے مقاصت کے فقط نظرے دونوں فريقول كو لندن يس كانفرنس بين مدعو كيا- وعوت ك ميتيج بين جناح الياقت على انهرو اور سروار بلديد علمه لارد ويول كي امراي مين لندان مني- لين كوني متيد شد فكل سكا- ١ وممبركو برطانوی کابینہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ۱۱ مئی کی کابینہ مشن کی وستاویز میں متازع

فیہ شقوں کے متعلق کا تحریل کی تفریح کو مستود کر دیا گیا۔ یہ بھی بنایا گیاکہ تفریح کرنے یں برطانوی کلینے نے اپنے قانونی المکاروں کی رائے بھی ماصل کی ہے۔ كومت برطاني كى جانب سے كابيته مثن منصوب كى تفريح ير كاندهى تى كى رد

عمل کے متعلق شری بیارے الل ابنی کتاب "مهاتما گاندهی ---- آخری دور" کی جلد اول

كے ملح ٢٠٢٤ ير لكتے ال

"حكومت برطائي ك ١ وممبرك فيل في آسام اور ثال مغرلي سرمدى صوب ك عوام كے لئے زندكى اور موت كامسلد بيداكر ديا ب- اكر كروہ بندى كى شقول سے متعلق مشن کی تحریج قبول کرنی جائے تو آسام جمال بندد اور کانگریکی اکثریت میں جن بنال کی ملم يكي حكومت ك زير اثر آجائ كاجس كاناط باكتان ع جزا بنوا ب --- كيا آمام كوباتى بندوستان كوترتى ين روك ك لئ افي جينت يا قرباني دے دفي جائي؟ .... "لين آسام كو حوصله نمي بارنا عائد اے (اس) سيشن ين شال نبي بونا چاہے۔ "کوئی بھی آسام کو ایبا کرنے پر مجور شیں کر سکتا جو وہ شین کرنا جاہتا" اے احتجاج كرنا جائية "أ كن ساز اسمبل ي الله بو جانا جائة اور خود الله كل ك طور يراينا وستور تھیل وے ایا چاہے۔ "محل ایک صوب ہی نیس ایک فرد تک کامریس کے ظاف بعاوت كر سكا ب اور اگر وه صوب يا فرد درست ب تو بعاوت ك ذريع وه كالكريس كا بعلاى كرب كا- يس خود بعى الياكريكا مول- يد ايك طرح س كالكريس كى بحرى كے لئے اى كے خلاف ت كر و يو كا ....."

ب تھی وہ پس پردہ نقبات جو اس وقت گائد می تی کے ذہن میں کام کر رہی تھی جب انہوں نے آسام کے اس نام نماد انکار کی تمایت میں اس قدر شدید رویہ اختیار کیا کہ وہ بنگال کے ساتھ ایک عی گروپ میں شائل نمیں ہونا چاہتا۔ یہ قطعا فراموش نمیں کرنا علية كد أسام ايك كثير تلل اور كثير لساني صوبه ب جمال أساى بندو اعلى تعليم يافت باڑی افراد اقدیم قبائل اور بھالی بوائے والے بعدد اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ بھال بوائے

والے ہندو اور مسلمان ہو کل آسای آبادی کا ایک تمائی تھے بقیقا برگال کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل ہونے کو ترج ویت آسای بولئے والے مسلمانوں کی ترج بھی بی بوقی جب کہ بیاڑی افراد اور قبائلی اس معالمے سے لا تعلق تھے۔ صرف آسای بولئے والے ہندو جن کی آبادی ہوئے ہردولوئی اور ان کے کا گری رفیق کر رہے تھے ابرگال کے ساتھ ایک بی آبادی کے کا گری رفیق کر رہے تھے ابرگال کے ساتھ ایک بی گروپ میں شامل ہونے پر رضامند نہ تھے جب کہ ان کی تعداد کل آبادی کے 67 فی میں گروپ میں شامل ہونے پر رضامند نہ تھے جب کہ ان کی تعداد کل آبادی کے 67 فی صد ہے زیادہ نہ تھی۔ مندرجہ بالا حقائق کے تناظر میں بیہ ضرور کما جا سکتا ہے کہ آسام کی برگال کے ساتھ گروہ بندی کے مسلمے پر گاند می بی کا روپ از م ترین الفاظ میں نمایت افسوساک تھا اور ہے حد شدید خطرے کا ٹیش خیر تھا۔ اپنے دو عمل کے اظہار کے لئے گاند می تی تی نہ و زبان استعمال کی وہ بھی بہت پاگوار تھی۔ اس کا بر ترین پہلو یہ تی نمایت افسوں نے کیلے عام کا گرئی آسامیوں کو کا گرلیں کے خلاف بخاوت پر اکسایا اور شیا گرکی آسامیوں کو کا گرلیں کے خلاف بخاوت پر اکسایا اور شیا گرہ کی جانب ما کل کیا۔ وہ کابینہ مشن کے می کروہ بندی "کے منصوب کو سیو آثر کرنے کے آخری مد تک جانے کے لئے آخری مد تک جانے کے لئے جی تیار تھے۔

گاندهی بی کے اس دویہ کے پیش نظر غالبان کی اس نفیات پر قیاس آدائی ہے بانہ ہوگی جس کے اس دویہ اپنانے پر اکسایا۔ کابینہ مٹن کے بیتیج جس پاکستان کا کمل قیام یا اس کی بہم شخیل شدگی کا مطلب گاندهی بی کے اس خواب کا خاتر تھا جو انہوں نے ہدوہ کا مال کے ہندوستان پر اپنا تساط قائم کرنے کی صورت جس دیکھا تھا۔ چنانچے انہوں نے خود کو آخری بنگ کے لئے تیار کر لیا۔ گروہ بندی کی شقوں کی تشریح بشول مسئلہ آسام نے انہیں بنگ کا ایک عمدہ جواز فراہم کیا۔ انہوں نے صورت کیا کہ آئین ساڑ اسمیل کے انہیں بنگ کا ایک عمدہ جواز فراہم کیا۔ انہوں نے صورت کیا کہ آئین ساڑ اسمیل کے ذریعے وہ اس مقصد کے حصول کے قابل ہوں گے چنانچے وہ گروہ بندی کی شقوں سے متعلق اپنی ذائی تشریح ہے ایک انج سرکنے پر تیار نہ تھے۔ اس همن جس ان کے بے کیک معملی اپنی ذائی تشریح سے ایک انج سرکنے پر تیار نہ تھے۔ اس همن جس ان کے بے کیک دویے کا اظمار ان خاکرات سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے نہو کے ہمراہ کا اگت رویے کا اظمار ان خاکرات سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے نہو کے ہمراہ کا اگت

اكت كوسلم يك ك "يوم رات اقدام" ير كلكة من بعيانك قل عام كاسلا شروع ہوا تو ساروز میں مرنے والول کی تعداد ۱۹۰۰ اور زقمی ہونے والوں کی تعداد ۱۹۰۰ مسے یدے گئے۔ گاند می سرو اور جناح اس بدترین جات سے بمراد تعلق رہے اور اخباری مانات جاری کرنے کے علاوہ اور کچھ نمیں کیا۔ یہ صرف لارڈ ویول تھے جو جائے صادرہ پر پہنے۔ الدؤ ويول في جو كل كلك مي ويكما اس في النيس وحشت زوه كرديا- انون في محوى كياك مزيد خوزيدى كوروك كے لئے دورائے بيں- ايك يدك كاكريس اور ليك كو قائل كيا جائ كدوه الشي مو جائين اور مركز من ايك تكوط حكومت بنالين اور دوسرا یہ کہ برطانوی فوٹی دستوں کو متعین کرکے فسادات کو بے رحی سے دیا دیا جائے۔ لیکن وہ دوسرے طریقے کو بروے کار لانے کو سخت افرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، چنانچہ انمول نے سلے کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس متعد کے چیش نظرانموں نے مسلم لیگ کے ایک بارسوخ رہنما خواجہ ناظم الدین سے رابط قائم کیا جن کی شنوائی جناح کے سامنے ہو علق بھی۔ ناهم الدين نے ب حد معقول رويہ ابنايا اور كماك وه جناح كو كلوط وزارت ير منانے ير قائل كريس مع بشرطيك كأظريس ايك واضح اور دو توك بيان جارى كرے كدوه كليند مثن معوب كومع تشريحات تعليم كرتى ب- خواجه ناهم الدين في كماكه وه مرف به عايج میں کہ کابینہ مثن منصوب کو کا گر کی رہنماؤں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے بلکہ مثن ك واضح ادارول ك مطابق اس علنا يا بروك كار آف كامنعفانه موقع ويا جارك كلية ے واپی پر لارڈ ویول نے گائد می تی اور پنڈت نمود کو ۲۵ اگست کو تماکرات کے لئے بلیا اور ان کے سامنے باظم الدین کی تجویز بیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایما کوئی بیان دينے ے صاف الكار كرويا اور كماكدوہ منصوب كى الى عى تخريح ير قائم ريس ك- اس موقع پر گائدهی کی کا "میں نہ مانوں" رویہ ان کے ان خیالات سے قطعاً برنکس تھا جو انبول نے خود این "بريرطانوى ك نام خط" يل كابرك تھے۔ يہ خط جنگ ك آريك المام میں لکھا گیا تھا جس میں انہوں نے برطانوی عوام سے کما تھاکہ وہ مزید خوزردی کو

روکنے کے لئے اپنے خوبصورت گر اور اپنے تمام الائے جرمن نازیوں اور اطالوی ضطائیوں کے حوالے کرویں۔

لیونارڈ موز کے نے اپنی کتاب "برطانوی رائ کے آخری ایام" میں دونوں رہنماؤں کی لارڈ واپول سے بات چیت کی دلچے نقشہ کشی کی متحی- مندرجہ ویل مکالمات ای کتاب سے لئے گئے ہیں۔

وبول بھے مادہ ی طالت دیجے کہ آپ کلینہ مٹن منصوبے کو قبول کرتے ہیں۔ گاند حمی تی آم پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ ہم اے تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم کوئی ایک طالت دینے پر تیار نہیں کہ ہم اے اس انداز میں قبول کرلیں کے جس طرح کلینہ مٹن نے اے ویش کیا ہے۔ ان کی تجاویز کے متعلق ہماری اپنی تشریحات ہیں۔

وبول اس صورت میں بھی اگر آپ کی تشریحات کابینہ مشن کے مقاصد سے مخلف ہوں"

گاندهی جی بی احقیقی منهوم وہ نمیں جو گاندهی جی بی صورت میں کابینہ مثن منعوب کا حقیقی منهوم وہ نمیں جو کابینہ مثن نے خود سوچا ہے بلکہ اس کا درست منهوم وہ ہے جو عبوری عکومت) درست خیال کرتی ہے۔

واول کیا آپ نمیں دیکھتے کہ اس لیح وقت کا نقاضا مسلم لیگ کو مطمئن کرتا ہے اور
کیا آپ ان کی ٹائگ تھیننے کی کوشش نمیں کر رہے؟ خالیا یہ تمارے پاس
آخری لیحہ ہے کہ ہم لیگ اور کا گریس کو اکٹھا کر سکیں۔ اور جس کا میں مطابہ
کر رہا ہوں وہ صرف ضائت ہے۔ کیا کا گریس ایسا اعلان کرنے کا وعدہ کرتی ہے
جو مسلم لیگ کو مطمئن کر دے اور ایک معظم اور واحدانی عکومت کے تشاسل
کی عنانت وے تکے؟

چروبول نے اپنی دراز کھولی اور ایک کاغذ تكالا۔ "بي ب وہ جو ميرے ذہن ميں ب"

اطان نامد یہ ہے "کا گریس فرقہ وارانہ ہم آبنگی کے مفادات میں ۱۱ سی کی دستاویز اکا بینہ مشن کی دستاویز) کے مقاصد کو تسلیم کرنے پر رضامت ہے کہ صوب کی سیسن یا گروپ کی تشکیل کی صورت میں اپنی رکنیت کے متعلق کوئی رائے دینے کے گیاز نہیں ہوں کے بب تک کہ ۱۹ مئی کی دستاویز کے پیراگراف نبر ۱۹ کی ساتویں شق کے مطابق دستوری انتظامت کے بعد تی متعلقہ وجود میں آگر کام شروع نہیں کرتی اور پہلے عام انتظامت منعقد نہیں ہوتے" (اس کے بعد صوبوں کو کمی گروپ سے مطبعدہ ہونے کی اجازت ہوگا۔

گاند می بی نے یہ کاغذ نہرو کو پکڑا دیا جنوں نے اے پڑھ کر کما"اے تسلیم کرنے کا مقدم یہ کرنے کے فرائش کی مقدم یہ کرنے کے فرائش کی مقدوم یہ کرنے کے فرائش کی مقدوم یہ کرنے کے فرائش کی

ربول جمال تک کلینہ مٹن کا تعلق ہے؟ میں یکی محسوس کرتا ہوں کہ جھے ایبا کرتا

ہواہئے جب کا گریس نے پہلے مرحلے میں کلیئہ مٹن منصوبے کو منظور کیا تھا ا

میں جس مان مکا کہ آپ اس وقت اس کے مغمرات ہے آگاہ نیس تھے۔ اگر

ایسی بات تھی تو آپ نے آخر اے منظور کیائی کیوں تھا؟ ملک کو گروپوں میں

تھیم کرنے کا منصوبہ تو واضح طور پر اس میں شامل تھا۔ اب آپ اس سے پھر

تمین کئے اور نہ یہ کہ کئے ہیں کہ آپ اس کے مقاصد سے آگاہ نیس تھے۔

گاند میں گئے۔ کلیئہ مٹن کے مقاصد تھے اور جس طرح ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ

اس کے مقاصد کیا تھے ان دونوں کا کیماں ہونالازی نیس۔

اس کے مقاصد کیا تھے ان دونوں کا کیماں ہونالازی نیس۔

وبول یہ ایک وکیل کی مختلو ہے۔ بھو سے مادہ انگریزی میں بات کریں۔ میں ایک سیدها مادہ میابی ہوں اور آپ جھے وکیالنہ دالا کل میں الجمارے ہیں۔ شہو ہم وکیل ہونے کے نامے اس سے گریز شیں کر سختے۔

وبول نیس آپ بھے سے ایسے وانتدار انسانوں کی طرح بات کر سکتے ہیں۔ جو بعد ستان کے معتبل اور فلاح میں دلچین رکھتے ہوں۔ کلبینہ محن نے اپ

### والے کون میں"

THE STATE OF

7. - 7. - 1 Land

The second secon

Control of the factorial states

The second secon

اعتیار کرلیا۔ ای رات گاندمی اور نہو کی طاقات کے بعد واقعات نے ایک نیا رخ اعتیار کرلیا۔ ای رات گاندمی ٹی نے وزیراعظم اٹملی کو انگلتان بار بیجی جس میں انہوں نے کما کہ کلکتے کے قتل عام نے وائٹرائے کے اعصاب شل کر دیے جی اور انہیں معلونت کے لئے ایک قابل اور قانوتی ذہن کی ضرورت ہے۔ اس آرنے اٹملی کے ذہن پر پچھ افزات مرتب کے اور اس کے بعد وہ ایک مناسب انسان کی علاقی میں رہنے گئے نے لارڈ وایل کی جگہ وائٹرائے مقرر کیاجا سکے۔ مقاصد دن کی روشن کی طرح داضع کے ہیں۔ بقینا ہمیں ان کے متعلق قانون رجوع کرنے یا قانونی موشی فیوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی مجھے صور تحال نمایت مادہ دکھائی دیتی ہے۔ اگر کا گریس جھے یہ مفانت دے دے جس کے لئے میں کمہ رہا ہوں تو میرے طال میں ایس مرجان اور مسلم لیگ کو قاکل کر سکتا ہوں کہ دہ عبوری حکومت میں ان کی مفرورت ہے اور اگر آپ خانہ جنگی کے مشرورت ہے اور اگر آپ خانہ جنگی کے مفرورت ہے اور اگر آپ خانہ جنگی کے خطرات کے متعلق جیدگی سے متعلم ہیں۔ متعلم ہیں جس کو اور جھے جان این خطرات کے متعلق جیدگی سے متعلم ہیں۔ اس پر بھی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ میں خطرات کے متعلق جیدگی سے متعلم ہیں۔ اس پر بھی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ میں جانے گئی کے خطرات کے متعلق جیدگی سے متعلم ہیں۔ اس پر بھی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ میں جانے گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں کہ ان طلات میں یہ نمایت فیردا تشمندانہ بلکہ جانہ کن ہو گااگر میں گاگریس کو ذاتی میوری حکومت بنانے کی اجازت دے دوں۔

گاند حی تی لین آپ پہلے اعلان کر بھے ہیں کہ حکومت وجود میں آئے گی۔ اب آپ اپ الفاظ سے منخرف نمیں ہو کتے۔

دیول صور تحل برل چی ہے۔ کلکتے یم قبل عام کے نتیج میں بندوستان خانہ جکل کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسے روکنا میرا فرض ہے۔ لیکن اگر میں صرف کاگریمیوں کو مسلمانوں کے بغیر عبوری حکومت بنانے کی اجازت دے دول تو میں اس خانہ جگی کو نمیں روک رہا کیونکہ اس صورت میں مسلمان فیصلہ کریں گے کہ راست اقدام عی واحد راست ہے چر ہم بنگال کا قبل عام پورے ہندوستان میں ویکھیں گے۔

نہو بالفاظ ویکر آپ مسلم لیگ کی بلیک میلنگ کے سامنے بتھیار ڈالنے پر دضامند بیں-

ويول ( الحت مشتعل مو كر) خدا ك الله محرم الب بليك ميلك كى بات كر في

### باب نمبر31(ا)

# (۱) عبوری حکومت کا قیام اور جانشینی کے لئے جنگ کا آغاز © لارڈ ویول کی برطرفی (۲۸-۱۹۴۹ء)

٢٤ اگت كو ديول- گائد حى- نهويذاكرات كے بعد ديول كويقين ہو كياكہ اس وقت تك كولى عيورى مكومت يائم نيس بونى جائج جب تك كأكريس اور ليك ايك كلوط عكومت بنان يرمتنق نه بول اللي في بمرطود ويول عد القاق نيس كيا كونك وه جورى حكومت كا فورى قيام جائي تقد چنانچه لارؤ ويول في مركز من عبورى كلوط حكومت ك تیام کے لئے چیش رفت کا آغاز کر دیا۔ جناح نے اپنا پرانا تھیل چرے کھیلنا شروع کیا اور مسلم لیگ کے ایماء پر مطاب کیا کہ کابینہ میں تمام مسلمان او کان کو معزد کرنے کا حق صرف مسلم لیگ کو ہوتا جائے۔ کا تکریس نے اے مانے سے اتکار کر دیا۔ ان حالات میں الرؤ ویول نے چکیاتے ہوئے ایک عبوری حکومت لیگ کی شمولیت کے بغیر قائم کر دی۔ اس حومت میں بندت نہو نائب صدر کے حمدے پر فائزہ ہوئے۔ بعد ازاں مسلم لیگ نے ابنا ذين بدل ليا اور حكومت من شامل مون كى خوابش كالبرك- ١٩١٠ كوريد ١٩٣٩ء كواين قط میں جناح نے واضح کیا کہ لیگ نے حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ وہ محسوس كرتى ہے كم يورا انتظامي ميدان كانكريس كے باتھوں ميں دے وينا مسلمانوں ك مفادات كے لئے زہر قاتل ابت ہو گا۔ حكومت ميں شمولت كے بعد بسركف ليك نے نمایت بے حس کا رویہ افتیار کیا۔ پیڈت نہو اگرچہ کونسل کے نائب صدر تھے لیکن ان کی عملی حیثیت وزیراعظم کی می تقی-لیگ کے ارکان ان کی اس حیثیت کو تعلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ لیافت علی نے کما کہ عبوری حکومت دو مختلف رہنماؤں کی قیادت میں دو مخلف دحرول یر مشتل ہے۔ لیکی ارکان کے مطابق آئین نے نائب صدر کو اس سے

زیادہ پڑھ کر کوئی پر شکوہ رجہ عطا نہیں کیا کہ وہ صرف والشرائے کی غیر حاضری ہیں اجاسوں کی صدارت کرے۔ انہوں نے مشترکہ کلبینہ کی حکومت کے تضور کا مشخکہ اڑایا۔ جناح نے ایک تلخ بیان ہیں کہ اگر نہو صرف زیمن پر اثر سکیں اور نھنڈے ول و دہائے سوچ علیں تو انہیں لاز آسمجھ آجائے کہ نہ تو وہ وزیراعظم ہیں اور نہ تی ہے ایک نہو حکومت ہے۔ وہ صرف محکمہ فارجہ امور اور دولت مشترکہ کے ایک رکن ہیں۔ "جب نہو نے حکومت کو وائر اے کی انظامی کونسل کی بجائے کلبینہ کئے پر اصرار کیا تو جناح نے فارت سے کو بائش کرتی ہیں اور آپ ایک کے فارت سے کہا۔ "چھوٹی چڑیں چھوٹے دہائوں کو خوش کرتی ہیں اور آپ ایک گدھے کو بائقی کمہ کرانے، تھی میں نہیں بدل کتے "ان حالات میں مخلوط حکومت ابتدا علی سے نامرادی کا شکار ہو گئی۔ کونسل پر بہراب جائشنی کی جنگ کا میدان بن گیا۔ مبور گ حکومت ابتدا علی شعلہ خیز فطاب کیا جس میں انہوں نے کہا۔

"ہم میوری محکومت میں اس لئے شامل ہوئے ہیں کہ اپنے محبوب مقصد پاکستان کی جنگ لڑنے کے لئے قدم ہما سکیں۔ عبوری حکومت "راست اقدام تحریک می کا ایک محاذ ہے"

(آخری دور از پیارے الل صفحہ ۱۳۸۳) اصفهانی نے جنہوں نے امریک میں خود کو جناح کا ذاتی ایم کما وہاں ریڈ ہو پر ایک تشریع میں کما۔

"الیک حکومت میں (اس لئے) شامل ہوئی ہے ---- بنیادی طور پر سرکاری مشینری کو کم از کم جزوی طور پر اپنے سیای خالفین کے اجارادارانہ کشرول سے آزاد کروائے کے لئے۔ نی حکومت میں لیگ کی شمولیت ---- کا صرف سے مطلب ہے کہ پاکستان کی جدوجہد اب حکومت کے اندر اور باہر حکومت کے بغیر بھی کی جائے گ

. ایشاً صفحہ ۱۳۸۹

كأكريس كى طرف سے بھى ايك شكايت تقى كد حكومت كے اعدد "داست اقدام " کے طور پر ان تمام کاکموں میں مسلمانوں کو کلیدی عمدوں پر فائز کیا گیا تھا ہو مسلم لیگ کے ارکان کے کشرول میں تھے۔ وریں اٹناء ایک اور ، مران اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر فزاند لیاقت علی نے ان تمام افراد پر بھاری نیس عائد کر دیا جن کی کاروباری آمنی ایک لاکھ روے سے زیادہ مقی۔ انہوں نے ایک اکم فیکس تفتیش کمیشن قائم کرنے کی تجورہ بھی بیش کی ماک کاروباری افراد اور صنعتکاروں پر لگائے محتے ان الزامات کی تحقیقات کروائی جا سکے کہ انہوں نے جنگی تھیکوں کے ذریعے جاری منافع کماکر اس پر قیل چوری کیا ہے۔ کیافت علی نے وضاحت کی کہ ان کا بجبٹ اور دیگر تجاویز ان اصولوں پر جمل ہیں جن کا اعلان کانگریس کے ذمہ دار ارکان خصوصاً کانگریس کے مربراہ پیڈت جوا ہر لال نہروئے کیا تھا۔ بدشتی سے بیا تمام تیس جور کا تحریس کے بنیادی سربرست اور مالی معاونین تھے۔ كانكرليس كے وائيس بازو في ان بجث تجاوية كى شد و مدے خالفت كى جس كى قيادت سردار بیل اور رائ گوبال اجاری کر رب عقد انمول نے کماک یہ تجاویز فرق واران مفاوات کی اساس پر پیش کی گئی ہیں اور ان کا مقصد بندو سرمایی داروں کو نقصان پہنجانا -- انہوں نے یے دلیل بالکل قبول شیں کی یہ تجاریز کا تکریس کے اعلامیہ اصونوں سے عمل طور پر ہم آبنگ ہیں۔

اس طرق خود كبيشه ميں بحران پيدا ہوئے رہے۔ اس انتاء ميں 19 بنوري 190ء و كو اس انتاء ميں 19 بنوري 190ء و كو كونسل آف ليك في اپنے اجلاس كرائي ميں ايك انتا پندانه قرار داد منظور كى۔ اس قرار داد ميں حكومت برطانيہ ہے كما كياكہ دو اعلان كر دے كہ 11 مئى كا منصوبہ ناكام ہو چكا ہے اور يہ مطالبہ ہمى كياكہ آئين ساز اسمبلي كو بھى تحليل كر ديا جائے۔ چنانچہ بشول اقليتى ادكان عبورى حكومت كے 10 ادكان في الدة ويول كو نشاندى كى كہ مسلم ليك كى قرار داد محض آئين ساز اسمبلى كى تحليل كے لئے نسين بلك كابينہ مشن منصوب كے عمل قرار داد محض آئين ساز اسمبلى كى تحليل كے لئے نسين بلك كابينہ مشن منصوب كے عمل

استرداد کے لئے ہے۔ مزید برآل اس میں ۱۹۳۴ کی "راست اقدام" قرارداد کو دائیں لینے

اکار بھی شال ہے۔ ان کے مطابق ان طالت میں مسلم لیگ کے ارکان کے آئین

ساز اسمیل میں موجود رہنے ہے کوئی مغید مقصد عاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نہو اور سردار

پٹیل نے اعلان کر دیا کہ اگر لیگ کے ارکان کو کابینہ میں موجود رہنے کی اجازت دی گئی تو

کانگریں مستعلی ہو جائے گی۔ اگر لیگ اپنی قرارداد کرائی دائیں نہیں لیتی تو اے الانا

حکومت سے ملیمدہ ہو جانا چاہئے۔ اس طرح الارڈ ویول ایک نمایت تکلیفت صور تحال سے

دوجار ہو گئے۔ مرکزی حکومت کے اسے ہی خلاف منظم ایوان کے باعث فرقہ وارانہ فضا

اور اسمن و امان کی صور تحال بھی ۔ بدعد تشویشاک ہو گئی۔ بیاں محموس ہو تا تھا کہ

ہندوستان خانہ جگلی کے دہائے پر کھڑا ہے۔ اب مظروبائٹ بال لندن میں تبدیل ہو تا تھا کہ

ہندوستان خانہ جگلی کے دہائے پر کھڑا ہے۔ اب مظروبائٹ بال لندن میں تبدیل ہو تا ہے۔

## ب-لارؤويول كى برطرني

برطانوی وزیراعظم الیلی ہندوستان کی مسلسل بگرتی ہوئی صور تحال پر شدید منظر سے
اور انہوں نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لئے انتقائی اقدام کرنے کا تیر کر لیا۔ ۲۰
فروری عمد انوں نے واروالعوام میں ایک عمد ساز بیان دیا اور حکومت برطانیہ کے
ارادوں کا دو ٹوک اظمار کیل اس بیان کے تحت برطانیہ کی حکومت نے اپنے اس "حتی
ارادوں کا دو ٹوک اظمار کیل اس بیان کے تحت برطانیہ کی حکومت نے اپنے اس "حتی
ارادے" کا اطان کیا کہ وہ خود مختار ہندوستائی حکومت کو افتدار منتقل کرنے کے لئے اہم
الدامات کرنے میں جون ۱۹۲۸ء سے زیادہ تاخیر نہیں کرے گی۔ اس بیان کا بیراگراف فرم

وارالعوام من مذكورہ بالا باليسي بيان وين كے بعد وزيراعظم في ايوان من اعلان كيا

کہ لارڈ ویول کی "ووران جنگ کی گئی تعیناتی" ختم کر دی جائے گی اور انتقال انتذار کو عملی جامد پہنائے کے لئے ایڈ مرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ان کی جگہ ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا جائے گا۔

یہ عالبا وہ منام موقع ہے کہ بطور وائٹر اے لارڈ واول کی کارکردگی کا ایک عموی
جائزہ ایا جائے مولانا آزاد کو کاگریس کے صدر کے جیٹیت ہے الن ہے ذاتی را بلطے کا
موقع طا۔ انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں لارڈ واول کو تراج تحسین چیش کیا۔
سمیں نے انہیں ایک کمرورا اصاف کو سابق پلا جو لفاظی کا قاکل شمیں تھا۔ اور
اپنی سوچ اور گفتگو دونوں میں واضح اور دونوک تھا۔ وہ سیاسترانوں کی طرح عمیار
نہ تھے بلکہ مطلب کی بات نمایت مادگی ہے براہ راست کرتے تھے 'جو ذہن
میں ایسے گرے طوس کا آئر پیدا کرتی تھی۔ جس نے جیرے دل کو چھو لیا۔
کریس مشن کی ماکای کے بعد چرچل حکومت نے فیصلہ کیا کہ جنگ کے دوران
جندوستان کے مسئلے کو کھٹائی میں چرے رہنا دیا جائے ۔۔۔۔ اس بند وردانے کو
کولے کا سرا لاز آلارڈ ویول تی کے سرے ۔۔۔۔ اس بند وردانے کو

لارڈ ویول نے اپنا اعلیٰ حدہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو سنجالا جس وقت بنگل بی نمایت بھیاں کے بھیا ہوا تھا۔ یہ فیط کسی قدرتی آفت کا نتیجہ نہ تھا اور نہ ہی ملک بی کوئی فندائی تلک تھی۔ بنگال بیسی زر فیز سرزین بی اس قدر شدید قبط بالکل بدید از قیاس تھا وہ بھی اس طرح کہ پورے صوب میں ریل کی پشریوں کا جال بچھا تھا اور ہر طرف سنیر رواں تھے او گیاں اس کے باوجود وہاں قبط چا اس سے با انسانون کا پھیالیا ہوا قبط تھا تھے وال کے حراص تا ہول کی ترسیل مرک کے اور منذی بیس جاول کی ترسیل روک کر بھیالیا تھا۔ بنگل کی مسلم لیلی منومت کی نا اہلی اور جاول کے تاجروں کی حرص روک کر بھیالیا تھا۔ بنگل کی مسلم لیلی منومت کی نا اہلی اور جاول کے تاجروں کی حرص کی بدولت مسلم الک کی مسلم لیلی کی بدولت کی جوال کے تاجروں کی حرص کی بدولت کے تاجروں کی حرص کی بدولت کی در بیال کی مسلم لیلی مسلم لیلی کی بدولت کی جوال کے تاجروں کی حرص کی بدولت و سال کی در باوی مسلم لیلی مسلم لیلی کی بدولت کی جوال کی درباوی میں مسلم لیلی کی بدولت کی جوال کی درباوی میں مسلم لیلی کی بدولت کی جوال کی درباوی میں مسلم لیلی کی مسلم لیلی کی دولت کی اور میاوی میں مسلم لیلی کورٹ کی بدولت کی درباوی میں مسلم لیلی کی درباوں کی مسلم لیلی کی دولت کی درباوی میں مسلم لیلی کی مسلم لیلی کی دولت کی درباوی میں مسلم لیلی کی دولت کی درباوی میں مسلم لیلی کی دولت کی دولوں کی

سومت کی فرقہ وارانہ سیاست نے بھی اپنا مناسب کردار اوا کیا۔ کلکتے کے "سیسمین"
نے شمر کی سرفوں پر مردہ اور مرتے ہوئے انسانوں کی تصویریں شائع کرے عوام کی عظیم خدمت کی۔ جو بھی لارڈ ویول کو اس ہولناک صور تھال کا علم ہوا وہ ۱۲۳ کتور کو فووا کلکتے ہیں اور پہنچ اور فوری تھم دیا کہ فوج کے تمام نزائی ذخائر قحط زدہ افراد کو فراہم کے جائیں اور ریلوے کو غذائی ذخائر بنگال پہنچانے کو تمام دیگر امور پر فوقیت دی چاہئے۔ بنگال اپنی اس شدید تکلیف میں لارڈ ویول کی خدمات کو بھی فراموئن نیس کر سکا۔

ملک کی تقیم کو رو کئے کے لئے ان کی افقا کو شنوں کے لئے انہیں عظیم خراج عقیدت ہیں کیا جانا چاہئے۔ بیسا کہ ہم پہلے کمد کچے ہیں وہ کما کرتے تھے .... "آپ جغرابیے کو تبدیل نمیں کر سے .... ہندوستان ایک فطری وحدت ہے" ایک ممکری طالب علم ہونے کے ناطے انہیں بھین تھا کہ تقیم 'بندوستان کے وقاع کو خطرناک حد تنک کرور کر دے گی اور شمل کی جانب سے بھین کو اور مشرق کی جانب سے بھین کو بندوستان پر صلے کے مواقع فراہم کرے گی۔ سپلی کی حیثیت سے انہوں نے جان ایا تھا کہ تقیم کا مطلب بنگ اور وقاع کے اس عظیم الشان ظلم لینی بندوستانی فوج کی فلت وریخت ہوگا۔

(برطانوی راج کے آخری ایام از اہل موزے مسلم اللہ کا جگڑا ہالا فر ہندوستان کی الرد ویول کو وثوق ہو چکا تھا کہ کا گریس اور مسلم لیگ کا جگڑا ہالا فر ہندوستان کی اصطلاحات میں استعمال کے ہندوستان کے متعلق تقیم کی اصطلاحات میں کہمی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ چنانچ وہ مسمی فتم کی حکومت میں وہ متعاد فریقوں کو اکھا کرنے کے خواہش ند سے آگ وہ اپنے اضافات کو بحث تحییس کے ذریعے ایوان میں طے کر سمیں اور استوں کو اکٹیا گیوں کا استعمال نہ کریں۔

ولول نے اشارہ کیا تھا کہ اگر موجودہ صور تھال پر قرار ربی تو مزید قبل عام ہو گا نے صرف پرطانوی فوج کے ذریعے روکنا ممکن ہو گا ---- وہ القدام جس سے وہ ہر ممکن حد

تک گروز کرنا چاہے تھے۔ اس کا گاند می بی نے یہ جواب دیا ۔۔۔۔ اگر وائسر اسے نج بی امن و المان پر قرار رکھنے کے لئے پر طانوی وفاق وستوں کے استعمال کے متعلق فکر مند ہیں ۔۔۔۔ تو حل فعایت آسمان ہے ۔۔۔۔ انہیں بٹا ویں ۔۔۔۔ امن بحال رکھنے کا معاملہ کا گریس پر چھوڑ ویں " وبول شدید مختصل ہوئے۔ "ایسے موقعے پر اگریزوں کو رائے رہنا کہ وہ اپنی فوجیں بٹالیس بب کہ بندو مسلم تعاقات کی فلیج اتن براہ چکی ہو جتنی پہلے بھی نہ تھی ایک ایسا مشورہ تھا نے کوئی وائسر اے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سم محربی قابل فور ہے کہ جب کا گریس نے ویول کو مسلمان نواز قرار دیا تو جتاح نے نمایت نفرت سے انسی سے جغرافیائی وحدت کا سب سے نیا علمبروار "کما۔ الارڈ ویول نے ایک مرتبہ صدمہ فلا ہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیشے سے ان کی تسمت رہی ہے کہ ان کے صدے میں بھیشہ معالمے کا شمنی پہلو آتا ہے۔۔

الل موزع لكن بي-

"وول ایک معالمے پر پہلے سے کمیں زیادہ وقت مھے 'وہ میا کد اگرچہ بھوستان کے سیاس معتقبل کے مسائل اب قابو سے باہر نظر آرہے ہیں الیکن وہ خود بھی بھی اس سرزمین اس کے عوام اور اس کی فوج کی وہ حصوں میں تقتیم کے ذمہ دار نمیں بنیں سے "

(يرطانوي راج ك أخرى الم معنى ٥٥٠

۱۹۳۹ء میں کلتے کے بھیا کہ قل عام کو ذہن میں رکھتے ہوئ سل کے آفر میں انہوں نے اپنا ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت اگریزوں کو صوبہ بہ صوبہ ارفتہ رفتہ بھروستانی افتدار سے بکشت دستبرداری سے بھروستانی افتدار سے بکشت دستبرداری سے ملک میں انتظار اور بد نظمی مجیل جائے گی۔ جس سے بہت خوزیزی ہوگ۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہے کہ ان کے منصوب میں کم اذکم یہ الجیت ضرور ہے کہ یہ بھوستان کو منصوب میں کم اذکم یہ الجیت ضرور ہے کہ یہ بھوستان کو منصوب کی پید نہیں کیا اور است فرتی بہائی کا منصوب کو پیند نہیں کیا اور است فرتی بہائی کا

باب نبر32

لار وْماؤنْتْ بينْن كى آمد ۞ نهرواور پينيل كاماؤنت بينن ے اتحاد 0 گاندھی جی کاسیاسی زوال 0 تقسیم

لارؤ ماؤنث بين كو تصوصى طور ير بندويتان كا آخرى والسرائ مقرد كرف ك لئے ختب کیا گیا۔ اس انتخاب کے لئے اٹیلی اسکیے ذمہ دار تھے۔ اس همن میں شاہ معظم كى ۋائزى كاايك ورق نمايت ولچپ تھے جو عاد تعبر ١٩٣٨ ، كو لكھا كيا-

"اللي ن مح جلياك لارة ويول في جارك بتدوستان محود في في جو منعوب تارکیا ہے اس سے تو ی بسائی کی بو آتی ہے اور اس عقیقت کا اندازہ میں ہو آک یہ ایک بای سلا ہے اکد فرق ۔ ویول نے اب تک نمایت اچھا کام کیا ہے لین اللی کو شبہ ب کہ آیا ان میں الکے مرط کی بات چیت ك لئ وركاراللافت وعجب جمل جمين دونون بندوستاني فريقون كو تمام وقت ايخ تين لانيا دوستاند ر كمناجو كا"

ب جارے لارڈ ویول سیدھے سادھے سابی تھے لیکن سیاستدان نہ تھے۔ مبعا وہ ایک ظاموش انسان تھے۔ جب بھی انہیں بولئے کاموقع ملا وہ دو ٹوک بات کرتے اور دو لوك جوابات اى كى توقع كرت وه كائد كى فى اور ان ك تانونى قاضول كو تايند كرت تھے۔ انسی گاند می بی سے میں شکایت تھی کہ وہ مجھی انسیں تھائق اور ارادے کے واضح مان كى طرف شين لا كے تھے۔ گاند حى بى ك ساتھ ايك مكالے ك افتام ير انسوں نے كما أوه الله عن ورده كمن بات بيت كرت رب - لين بن الحى عك يورى طرح

منصوب قرار دیا۔ ۲۷ اگست ۱۹۳۹ء کو گاندھی جی کے ساتھ فداکرات کے دوران ان کا گاندهی جی سے اصرار کہ وہ "گروہ بندی" کی شقول پر کلبینہ مثن کی اپنی تشریحات تنلیم كريس در حقيقت ان كى اى خوابش ك تحت تحاك، تقيم اور بدب يان ير تل مام ك امكان كا قدارك كياجا تك

لين ساتھ ال ساتھ يہ بحى صليم كرنا باك كاكد وہ الني اس مدے كے لئے موزول ند تھے۔ اس دقت بندوستان کی صور تحال بے حد مشکل اور نازک تھی اور اس ے عدد برآء بونے کے لئے بان کی بجائے ایک سیاستدان اور ڈبلومید در کار تھا۔ ویول کی سب سے بری خای می تھی کہ وہ ڈیلومیث کا کردار اوا کرنے کے لئے مناب نہ تھے۔ اس ملتے کے بیش نظر اٹیلی باشر انسی تبدیل کرتے میں حق بجاب تھے۔ بعدوستان میں آخری وائسرائے کے کردار کے لئے قارؤ ماؤنٹ میٹن بر لحاظ سے موزوں تھے کیونکہ وہ عسکری البیت رکھنے کے علاوہ صف اول کے سیاستدان اور ڈبلومیٹ بھی

بعدوستان کے وائے اے عمدے سے سکدوش ہونے کے بعد لارڈ ويو ل زياده عرصہ زعرہ نیس رے۔ یہ اس مخص کی خوبی تھی کہ اس نے شملہ کانفرنس کی ناکلی کی تمام ذمه داري اين كندهول ير لے في جب كه بير سب كو اچھى طرح معلوم تفاكد كافزنس کی ناکائ کی وجہ کوئی اور تھی۔ وہ سیاستدان نمیں بلکہ سیدھے سے سابی تھے۔ ببعا وہ خاموش اور کم مح انسان تھے۔ انہوں نے مجمی وضاحتیں پیش نسیں کیں اور اپنی عفالی میں بھی بھی نمیں کما۔ آریخ اور انساف کا نقاضا یم ب کہ اس عظیم سابی کو کمائقہ ' خراج عقیدت ضرور پیش کیا جائے جس نے آخری کھے تک بندوستان کی بنیادی وحدت کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کو شش کی۔

سمجھ نمیں پایا کہ وہ مجھے کیا کمنا چاہتے تھے۔ ہر جملہ جو انہوں نے بولا اس کی کم اذ کم دو مختلف طریقوں سے تشریح ہو سکتی تھی۔"

"ایک مرتب ایدا بھی ہوا کہ گاندھی بی کے ساتھ ایک اور فداکرے کے تصور نے انہی اس قدر ذاین کرب سے دوچار کرویا کہ دو رات بحر سونہ سکے "

(برطانوی راج کے آخری ایام 'از ایل موزے ' صفحہ ۱۹

ادة ويول ك مزاج كى يكى خاى ده وجه حتى جس كى بنياد پر انبلى انسى فورى طور پر تبديل كرنا چاہ شخص المبلى وقت كا تقاضا به قعاكم بندوستانى رہنماؤں سے كس طرح قرجى ذاتى رابط استوار كياجائے۔ "مسٹرا ليلى نے لارڈ ماؤنٹ يين كوئے والسرائے كے طور پر اس لئے منتب كيا تعاكم وقت و جو حد خوش طبع اور شوخ فخصيت كے مالك شخص ال ايك فير معمولى ايلت به حتى كه وہ جر طرح كے لوگوں سے كمل مل جاتے ہے۔ ان كى ايك فير معمولى ايلت به حتى كه وہ جنوب مشرقى ايشياء جس جى كر چكے تھے جمال وہ سختے۔ اپنى اس خصوصيت كا مظاہرہ وہ جنوب مشرقى ايشياء جس جى كر چكے تھے جمال وہ مريراه رہے۔ ان كى خوش معمولى ايل جي كر معمولى ايليہ جى شامل حجيں۔" لارڈ مريراه رہے۔ ان كى خوش معمولى جي ميں ايك فير معمولى ايليہ جى شامل حجيں۔" لارڈ ماؤنٹ بيٹن كو خصوصى بدايات دى گئي كہ وہ جندوستانى رہنماؤں سے قريب ترين ذاتى ماؤنٹ بيٹن كو خصوصى بدايات دى گئي كہ وہ جندوستانى رہنماؤں سے قريب ترين ذاتى تعاقب تائم كريں۔

لارڈ اؤنٹ بیٹن ۲۳ مارچ کے ۱۹۲۳ء کو دہلی پہنچ اور ۲۳ مارخ کو انہیں وائسرائے مقرد

کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ نمایت طاقتور ذاتی عملہ تھا جس میں لارڈ ازے اور سرابرک

میوا کلی جیے افراد شامل نئے جنہیں ہندوستان کا خاطر خواہ تجربہ تھا۔ عملے کے دیگر ۱۳ افراد
میں ایلن کیپ تیل۔ جانس قابل ذکر ہیں جو پرلی اور امور تعلقات عامہ کے سربراہ نئے۔
ماؤنٹ بیٹن ہندوستانی راہنماؤں سے ذاتی روابط استوار کرنے میں اس قدر سراج سنے کہ
ماؤنٹ بیٹن ہندوستانی راہنماؤں سے زاتی روابط استوار کرنے میں اس قدر سراج سنے کہ
ماؤنٹ بیٹن ہندوستانی داہنماؤں سے فائی موابط کی تی نمبو اور جناح کو خط لکھ کر
ماؤنٹ میدے کا حلف اٹھانے سے پیشتری انہوں نے گاندھی تی نمبو اور جناح کو خط لکھ کر
ماقات کی دعوت دے دی۔ لارڈ ازے کو بیہ مشکل فریضہ سونیا تمیاکہ وہ مسلم لیگ کے
مہراؤں میں وائسرائے کے جذبات فیر سکال کو عام کریں۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ اور بیٹی

پاملاکو بھی خصوصی فرائض تنویش کے گئے کہ وہ ہر کمی ہے دوئی اور خوشگواد مراہم

برهائیں۔ لیڈی ماؤٹ عین اور پاملا اپنے مشن میں کس تدر کامیاب رہیں ہی اس دلی

فراج محسین سے ظاہر ہے جو پنڈت نہونے انہیں ہندوستان سے رخصتی کے موقع پر

پیش کیا۔ لیڈی ماؤٹ عین کے متعلق نہونے کما ۔۔۔۔ "آپ جمال کمیں بھی گئیں ااپنے

ماتھ) آرام و سکون اور سکھ لے کر آئیں آپ امید اور خوصلہ افرائی لے کر آئیں۔

چانچ اس میں جرت کی کوئی ہات ہے کہ ہندوستان کے عوام آپ سے محبت کرنے گئیں ا

آپ کو اپنا ہی حصہ کھنے گئیں اور آپ کے جانے پر افروہ ہوں !" نو عمریامیلا ماؤٹٹ

بیٹن کے متعلق نہوئے کما ۔۔۔ "۔۔۔ وہ ابھی میدھی سکول سے آئی تھی اور اپنی تمام

تر کشش کے ماتھ اس نے ہندوستان کے تکلیف وہ حلات میں ایک بالغ فرد کا ساکروار

اؤن ریش کا محرا پذت نہوے ان کی پہلی فی طاقات میں طا ہرہو کیا۔ طاقات کے افغات میں طا ہرہو کیا۔ طاقات کے افغات می باؤنٹ ریشن نے کہا۔ "مسٹر نہو میں جاہتا ہوں کہ آپ جھے برطانوی رائ کو سینے والا آخری وائٹر ائ تھور نہ کریں بلکہ سے برعوستان کی راہ دکھانے والا پہلا وائٹر ائے سیمیں۔ نہو نے ہو پہلے ہی ماؤنٹ ریشن کے طلعم میں کر قار ہو چھے تے جواب دیا۔ "اب میں سمجھا کہ جب کنے والے آپ کے سحرکو انٹا فطرناک قرار دیتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہو آ ہے" وو مری جائب مروار چیل کا بیٹ کے اندر مسلم لیکی ارکان کے ساتھ کام کم سلب ہو آ ہے" وو مری جائب مروار چیل کا بیٹ کے اندر مسلم لیکی ارکان کے ساتھ کام کم کرنے کے جو نہایت سی انتخابی اونٹ ریشن کی جائب ہے کی معاقبہ کام بھی افغان کو مروار چیل کے ساتھ مطلب کرنے میں تعلق طور پر وشواری چیل نیسی آئی جو مسلم لیگ سے چھکارا پانے کی مورت میں تعلیم کرنے پر بھی رضامند تھے۔ چنانچہ پنڈت نہو اور مروار چیل تو مورت میں تعلیم کرنے پر بھی رضامند تھے۔ چنانچہ پنڈت نہو اور مروار چیل تو مورت میں تعلیم کرنے پر بھی رضامند تھے۔ چنانچہ پنڈت نہو اور مروار چیل تو فرا تی ماؤنٹ ریشن کے آدی بن گئے۔ ای لیم سے ہندوستانی سیاست میں گائد می تی فرا تی ماؤنٹ دیشن کے آدی بن گئے۔ ای لیم سے ہندوستانی سیاست میں گائد می تی کے رسوخ کا ذوال شروع ہو گیا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان پینے سے قبل تی مردار پیش نے تعتیم کے حق بی اپنا ذہن بنانا شروع کر دیا تھا۔ ایک تی کابینہ میں مسلم لیگ کے ارکان کے ساتھ چھ ماہ کام کرنا نامکن کرنے کا تجربہ انہیں قائل کرنے کے لئے کائی تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا نامکن ہے۔ فروری کے ساتھ کام کرنا نامکن ہے۔ فروری کے ساتھ کام کرنا نامکن ہے۔ فروری کے ساتھ کے وسط میں ایک افغاری انٹرویو میں انہوں نے کما کہ اگر مسلم لیگ کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں موجود رہنے کی اجازت دی جی فو کا تحربی اس محکومت سے الگ ہو جائے گی۔ چہانچ ہید قطعا جرت انگیز نہیں ہے کہ انہوں نے ماؤنٹ میں سے پہلی تی ملاقات میں واضح کر دیا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ (ہندوستان کی) ہے رہانہ چین ہو بیشن سے پہلی تی ملاقات میں واضح کر دیا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ (ہندوستان کی) ہے رہانہ جی بیشن سے پہلی تی ملاقات میں واضح کر دیا کہ اس طرح مسلم لیگ سے تجات میں ہو جی بھاڑ پر تیار ہیں خصوصا اس صورت میں کہ اس طرح مسلم لیگ سے تجات میں ہو سے۔ دو خطوط جن پر سردار چیل کا ذہن کام کر دیا تھا ان کے اس خط سے ظاہر ہوتے ہیں جو انہوں نے سماری کے محال کا ذہن کام کر دیا تھا ان کے اس خط سے ظاہر ہوتے ہیں جو انہوں نے سماری کے محال کا دین کام کر دیا تھا ان کے اس خط سے ظاہر ہوتے ہیں جو انہوں نے سماری کے 1910 کو کائی دوار کا داس کو کھیا۔

"اگر لیگ پاکستان پر اصرار کرتی ہے تو اس کا واحد ذریعہ بنجاب اور بنگال کی انسیم ہے۔ انسیں پورا بخاب یا بنگال نسیں اس سکا ..... میرا خیال ہے کہ طومت برطانیہ تقیم ہے افغال نسیں کرے گی۔ بالا خر دو حکومت کی باگ ڈور طاقتور ترین پارٹی کو سوننے کو بی دانشمندی تصور کرے گی .... اگر دو ایبا نسیں بھی کرتی .... تو بھی ایک طاقتور مرکز .... جس میں مشرقی بنگال ، بنجاب کے بھی کرتی .... تو بھی ایک طاقتور مرکز .... جس میں مشرقی بنگال ، بنجاب کے کھی حقے ' سندھ اور بلوچستان کے علاوہ جو مرکز کے تحت پوری صوبائی خود بھی از کر کار اس میں شامل ہو جائمی ہو گا ابنا مضبوط ہو گا کہ باتی ماندہ سے بھی آثر کار اس میں شامل ہو جائمی ہے "

ا آخری دور از بیارے الل جددوم سفیہ ۱۸۳ میں دور از بیارے الل جددوم سفیہ ۱۸۳ بعد ازال اپنی متعدد تقریروں میں سردار پٹیل نے واضح کیا کہ کس طرح وہ تقتیم کے تقور کی طرف راغب ہوئے۔ عبوری کابینہ میں انہیں وزیر ریائتی امور کا عمدہ حاصل تقار انہوں نے محموس کیا کہ بیلیشیکل ڈیپار ٹمنے کا فراس طریقے سے کام کررہے ہیں جو تقا۔ انہوں نے محموس کیا کہ بیلیشیکل ڈیپار ٹمنے کا فراس طریقے سے کام کررہے ہیں جو

ہندوستان کے مفاوات کے لئے شدید نقصان دہ ہے۔ وزارت ریائی امور میں اپنے تجہات بیان کرتے ہوئے انسوں نے کما۔

یہ وہ دفت تھا جب جملے ہوری طرح اصاس ہوا کہ پولیکل ڈیٹوار منٹ کے طریقہ
کارے کی حد تک ہر ذریعے سے ہمارے مفاوات تعقبات کی غار کے جارہ ہیں۔ اور
میں اس نتیج پر پینچا کہ جس قدر جلد ہم' اس سے چھٹکارہ پالیں ای قدر یہ ہمارے لئے بہتر
ہے۔ میں نے یہ خیج بھی اخذ کیا کہ بہترین طریقہ کار ان فیر ملکیوں کی رخصتی کو جلد از
جد ممکن بیٹا ہے خواہ یہ ملک کی تعقیم کی قیت پر تی ہو۔ اس وقت میں نے یہ بھی
محسوس کیا کہ ملک کو محفوظ اور مضبوط بنانے کا ایک تی طریقہ ہے اور وہ سے باتی ماندہ
ہموس کیا کہ ملک کو محفوظ اور مضبوط بنانے کا ایک تی طریقہ ہے اور وہ سے باتی ماندہ
ہموستان کی باہمی وحدت"

ا آخری دور از بیارے لال مجلد دور صغیر ۱۹۵۳) ای همن میں مولانا آزاد کی کتاب "بهدوستان کا حصول آزادی" کے مندرجہ ذیل افتتاسات ہے مد برمحل نیں-

وہ چیل نے کھے عام کماکہ تقیم کے علاوہ اور کوئی رات نیس ہے۔ جرب نے واضح کر ویا تھاکہ مسلم لیگ کے ساتھ کام کرتا نامکن ہے۔ مروار چیل کو خالبا ایک دو سرے خیال نے بھی قائل کیا۔ لارڈ ہاؤٹٹ دیش نے دلیل دی کہ صرف لیگ کے اعتراضات دور کرنے کے گئے گئے کی لارڈ ہاؤٹ دیشن نے دلیل دی کہ صرف لیگ کے اعتراضات دور کرنے کے گئے گئے کی میں ایک کرور مرکز پر متعنق ہو گئی ہے اور صوبوں کو عمل صوبائی فود محاری دینے کا اعلان کیا گیا ہے لین ایک ایسے ملک چی جو لاقعداد زبانوں اور قول اور متفیوں میں بنا ہوا ہو کرور مرکز لازہ ملیدی پندانہ رجانات ہی کو فروغ دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر مسلم لیگ نہ ہوتی تو ہم ایک مضوط مرکزی حکومت کا منصوبہ بنا سکتے تھے اور ایک ایسا آئین تھیل دے سکتے تھے جو ہندوستان کی وحدت کے فقط نظرے بمتر ہوتا۔ لارڈ ہاؤٹٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ تھے ہو ہندوستان کی وحدت کے فقط نظرے بمتر ہوتا۔ لارڈ ہاؤٹٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ شال مغرب اور شال مشرق میں پکھ مختم کلاے چھوڑ دیتا بھر ہوگا آگہ بعد میں ایک مضوط اور مجتم ہندوستان تھر کرا جا سکے۔ سردار چیل

اس دلیل سے قائل ہو گئے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستان کی وحدت اور طاقت کاشیرازہ بھیروے گا"

(صفحلت ۱۸۸ سامه)

حالات کے دباؤ کے تحت اپنی مرضی کے بہت بر عکس جوا ہر لال بھی تقیم کی جمایت پر مجبور ہو گئے۔ مولانا آذاد نے جواہر لال کے ذہن میں ہونے والے تغیرو تبدل پر بہت روشنی ڈال ہے دو لکھتے ہیں۔

"جواہرالل ---- نے سردار بیل کی طرح تقیم کی جمایت نہیں گے۔ در حقیقت دو
تشکیم کرتے تھے کہ تقیم اصلاً اور اساسا خلط ہے۔ لیکن انظامی کونسل میں لیکی ادکان ک
دوید کے اسپ تجرب کے بعد وہ مشترکہ کارروائی کی ہرامید کو چکے تھے ---- وہ کی
سوال پر مثغل نہیں ہوتے تھے۔ ہر روز بھڑا کرتے تھے۔ جواہرالان نے بابع ی کے عالم
میں جھے سے بوچھا تقیم کو قبول کر لینے کی علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ جواہرالال نے بھے سے
فردہ ہو کر بات کی لیکن میرے زئین میں کوئی شبسہ باتی نہیں رہاکہ ان کے زئین میں کیا
دقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ واضح تھاکہ تقیم کو شدت سے تاپند کرنے کے باوجود وہ روز
بروز اس نیتے پر بہتی رہ سے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ نشلیم
کرتے تھے کہ تقیم ایک برائی ہے لیکن وہ کتے تھے کہ طلات ای ست میں بڑھ رہ

(بندوستان كاحصول آزادي صفيه ١٨٥٥)

جب اؤنٹ بیٹن ہندوستان بہتے تو گاندھی تی صوبہ بہار کے شریفنہ میں تھے۔ نے وائسرائے کی جانب سے دعوت نامہ لطنے پر گاندھی تی اس مارچ کو دہلی بہتے گئے۔ ان کے مختیج تی مولانا آزاد ان سے لطنے گے۔ گاندھی تی نے کس طرح آہستہ آہستہ تقلیم کے مسئلے پر اپنا رویہ تبدیل کیااس کے متعلق مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

"جميل توقع تحى كدوه لارؤ ماؤنث مين سے ملنے ويل آئي ك- اور وہ مج يكا ا

ماری کو بھی گئے میں فورا ان سے ملے پہنچاان کا سب سے پہلا تبعرہ تھا۔۔۔۔ " تعلیم اب ایک خطرہ بن گئی ہے۔ یوں محسوس ہو آ ہے کہ "ولید بھلل اور حتیٰ کہ جو اہر الل نے بھی بلل اور حتیٰ کہ جو اہر الل نے بھی برل بھیار ڈال دے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گ یا آپ بھی بوں۔ کے ہیں؟ شیل نے بواب دیا ۔۔۔۔ "میں تقلیم کے خلاف رہا ہوں اور اب بھی ہوں۔ تقلیم کے متعلق میری خالف کبھی اتیٰ شدید نہ تھی جتنی آج ہے۔ لیکن میں بیہ جان کر کشتیم کے معدول کرفتہ ہوا ۔ کہ جو اہر الل اور سروار بھیل نے بھی خلست تنظیم کرلی ہے اور آپ کا اور سروار بھیل نے بھی خلست تنظیم کرلی ہے اور آپ کا تھیم آپ کے الفاظ میں بھیار ڈال دیے ہیں۔ اب آپ میری واحد امید ہیں۔ اگر آپ تقلیم کے خلاف ڈٹ جا کی تو ہم اب بھی صور تھال کو سنبھال کتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی رضامتہ ہوگئے تھے۔ لیکن اگر آپ بھی رضامتہ ہوگئے تھے۔ حمل ہے کہ بعد حمل کی بیاد ہوجائے گا۔

"گاع حی بی نے کمایہ بھی کوئی ہوچھنے کی بات ہے؟ اگر کا تکریس تعتیم کو قبول کرنا چاہتی ہے تو یہ میری الش پر ہوگ۔ جب تک میں ذعرہ ہوں' میں بھی ہندوستان کی تعتیم پر افغاق ضیں کروں گا۔ اور اگر میں ایسا کر سکا تو اب بھی کا تکریس کو اسے قبول کرنے ک اجازت نہیں دوں گا۔

"اس الله روز وہ افات کی اس الله روز گاند می تی فی اور داور الدوات کی اس الله روز وہ افات کی اس الله روز وہ افات دیا ہے۔ اپر لی کو انہوں نے ایک اور طاقات کی۔ گاند می تی کے ماؤنٹ بیٹن سے پہلی مرتبہ لینے کے فور آبعد سروار بیٹیل ان کے پاس پینی گئے اور دو کھنے سے زیادہ ان کے ساتھ رہے۔ اس طاقات کے دوراان کیا ہوا میں نہیں جانا۔ لیکن جب میں گاند می تی ہی دوبارہ طاقو بھے اپنی زندگی کا شدید ترین صدمہ یہ جان کر پائیا کہ گاند می تی ہی بدل بھے تھے۔ وہ کھل کر قواب بھی تقیم کے حق میں نہیں تھے لیمن بدھ کے اور مدمہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے وہ مل کر قواب بھی تقیم کے حق میں نہیں تھے لیمن بدھ کی دار صدمہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے وہ وہ کا کر وہ اس کی دیا تا ہے جی زیادہ جرت اور صدمہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے وہ وہ کا کن دیرائے شروع کر دے جو سروار وٹیل پہلے اس میں دو کھنے تک ان سے جرح کرتا رہا لیکن ان پر کوئی اثر مرتب نہ

" آخر کار ماہوی کے عالم میں میں نے کہا اگر آپ نے بھی میں خیالات اپنا لئے ہیں تو مجھے ہندوستان کو بربادی سے بچانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔

(بندوستان كاحسول آزادي صفحات ١٨٧١١٨١)

گاندهی تی اور اارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان پہلے غراکرات اسم باریج ہے 1940ء کی سے پر کو ہوئے۔ گاند می بی طاقات کے بعد وائسرائے کے علوم 'شرافت اور کردار کی پاکیزگ ے شدید متاثر ہو کرلوٹے۔ ایک اور مکالمہ اسکلے روز ہوا۔ دومرے دن کی گفتگو کے اختتام پر گاند می بی نے وائسرائے کو جود ختم کرنے کے لئے اپنا قارمولا چیش کیا جس کے مطابق جناح کو وائسرائے کی جانب سے حکومت سازی کی دعوت وی جائی۔ وائسرائے کے مطابق جناح کو وائسرائے کی جانب سے حکومت سازی کی دعوت وی جائی۔ وائسرائے کے مطابق جناح کو انہوں نے گاند می گاند می کا بحوزہ حل بہت عمدہ معلوم ہو رہا ہے چنانچہ انہوں نے گاند می گاند می کا محلاح دو انسرائے گاند می کے مطابق دی کہ انہوں انسان کی کو مطابح دی کہ انہوں انسان کی کو مطابق دی کہ انہوں انسان معلوم پر ازمے سے بات چیت کرتی چاہئے۔ وائسرائے کے عملے نے جس کے مریداہ ازم یہ تھے اس خیال کو قطعاً پیند شیس کیا۔ انہوں نے اسے آسوزدہ را آزمودن قرار دیا۔

پنڈت نمرہ اور سردار پٹیل نے بھی گائد ھی جی کے خیال کو پہندیدگی کی نگاہ سے نمیں ویکھا۔ چنانچہ اس کے بعد گائد ھی جی پٹنہ لوث مجتے اور جائے سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک ہے مد دلچیپ خط لکھا۔

"میں نے پنڈت نہو اور ویگر افراد سے کئی مرتبہ مختر گفتگو کی ہے اور صرف ان انہوا سے ایک تھند ہات چیت کی ہے۔ اور اس کے بعد ورکنگ کمیٹی کے متعدد افراد سے خاکرات کے ہیں ۔۔۔۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا ہم خیال شیں سے کسی ایک کو بھی اپنا ہم خیال شیں بنا سکا ۔۔۔۔ ہوائے بادشاہ خان کے ۔۔۔۔ چنانچہ میں آپ سے درخواست کر آبوں کہ مجھے اپنی ترجیحات سے خارج کر دیں۔ عبوری حکومت میں شامل کا گرکی ارکان قوم کے نابت قدم اور کمئ مشق خادم میں اور جمال تک کا گرایس کے فقط خطر کا تعلق ہے وہی

عمل مثیر ہوں گے ---- فدكورہ بالا حالات میں میرا خیال ہے كد اگر ممكن ہو سكے تو آپ كى رضامتدى سے میں كل پند روانہ ہو جاؤں"

چنانچے تمام عملی مقاصد کے لئے گاندھی کی کو ہندوستان کی آزادی سے متعلق تمام غدا کرات سے خارج کر دیا مجیا اور نسرو اور چیل کی حقدہ کارروائیوں کا آغاز ہو کیا۔ انسوں نے اپنا عروج زوال لارڈ ماؤنٹ دیٹن سے وابستہ کر لیا۔

جب لارؤ ماؤنث بیٹن سینے تو مکی صور تھل اختشار کا شکار تھی۔ ان کے چیف نشاف لارڈ ازے نے اس صور تھل کو مندرجہ ذیل الفاظ بیں بیان کیا ہے۔

الكتان ي آن ي بيخريرا خيال قاكد ١١١٥ كا عرصه انقال اقتدار ك ممل انظالت ك الحرص كم ب ليكن بعوستان آك ك بعد ٢ بغة ، يى بل مج يقين ہو گیا کہ کم و کاب عرصہ و بت طویل ہے۔ خیالات کی تبدیلی کی بنیادی وجہ اس امر کا احماس تفاکد میرے کزشت قیام بندوستان نے اب مک فرقہ وارانہ کھیدگی میں کئی گنا اضاف ہو چکا تھا۔ بیرے یقین کی دو سڑی دجہ کہ ہم جون ۱۹۳۸ مک عکومت جاری نیس رکھ کے یہ تھی کہ ملک کی انظامی حالت بربادی کی طرف گامزان تھی۔ ۱۹۸۹ء تک والمراع مثاورت كے لئے انتظاى كونىل ب رجوع كرتے تھے۔ جو دائشند اور تجرب کار انگریزوں اور بندوستانیوں پر مشتل تھی۔ لیکن اس انظای کونسل کا وجود اب فتم ہو چا تھا اور اس کی جگہ کلوط عبوری حکومت نے لے لی تھی جس کے صدر وائسرائے اور ڈٹی وزیراعظم نمرو تھے۔ اس کے ۱۹رکان کا محربی اور ۵ مسلم لیکی تھی۔ مسلم لیکی ارکان کو مرجان بيد "كافع" كماكرت في جو سلانون ك مفادات ك قرال كررب في-مجھے شب ہے کیا کوئی تلوط حکومت تھی بھی (یا نہیں) کیونک اس کے ارکان نے آپس میں تعاون نہ کرنے کا پخت موسم کر رکھا تھا۔ صرف ایک گئت جس پر ان کا اقال تھاوہ یکی تھاکہ ا محريزول كوجس قدر جلد مكن موسك بندوستان سے أكل جاتا جائے۔ اس كے علاوہ بر مئل خالعتاً فرقد وارانہ نقط نظرے ویکھا جاتا تھا۔ مثل کے طور یہ جمال کمیں بھی می

تقرری کے لئے آسای خالی ہوتی اس تھے کا متعلقہ وزیر بغیر کمی شرمندگی کے اسے پر کرنے کے لئے اپنے کمی ہم ذہب کو متعلقہ ٹوکری کے لئے اس کی ایلیت سے قطع نظر نامزد کردیتا"

(يادداشين صفحات ١٨ســـ١١١١)

مندوجہ بالا علات کے پیش نظرا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسی نیتے پر پہنچ کہ انقال افتدار
کے اندامات فوری طور پر کرنے جائیں جمل تک کلینہ مشن کا تعلق ہے انہوں نے
صوس کیا کہ وہ ان کے ہندوستان چنچنے سے پہلے بی دیمن ہوس ہو چکا تھا لندا اس کے
احیاء کی کوششیں ہے مود تھی۔ چنائیجہ انہوں نے اپنا نیا منصوبہ تیار کیا جس کے تحت
افتیادات صوبوں کو یا صوبوں کے کمی ایسے مجموعے کو خفل کیے جائے تھے جس کی تشکیل
کا فیصلہ صوبوں کو خود کرنا تھا۔ م مکی کو انہوں نے اپنا منصوبہ لارڈ ازے اور جارج ایمل
کے باتھ لندن بھی دیا جس کے بعد وہ مختم آرام کے لئے شملہ چلے گئے۔

اگلے ہفتے اارڈ بین نے بطور معمان شملہ میں پنڈت شہر اگر شامنین اور وی پی منین کو مرفو کیا۔ یمان انہوں نے پنڈت شہر کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا جنوں نے اس پر شعید بالیند یدگی کا رد عمل ظاہر کیا۔ پنڈت نہرو نے ماؤنٹ بیشن کو نشاعری کی کہ ان ک منصوبے سے ہندو ستان بلقان کی صورت اختیار کر لے گا۔ جے کا گریس بھی قبول نہیں کرے گا۔ جے کا گریس بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس مرطعے پر میدان وی پی مین نے سنجمال لیا اور وائسرائے کو مشورہ دیا کہ کا گریس اور مسلم لیک وونوں وو مینین کی حیثیت قبول کرنے پر تیار ہو جا کی گی اور اس کا گاریس اور مسلم لیک وونوں وو مینین کی حیثیت قبول کرنے پر تیار ہو جا کی گاور اس کا گاریس افتدار کا مرحلہ جون کہ 1947ء سے کمیں پہلے سے ہو جائے گا۔ پکھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کرشنامنین تھے جن کے ذہن میں یہ خیال سب سے پہلے آیا۔ درست تھا کُق فواہ کی جب کہ یہ کرشنامنین تھے جن کے ذہن میں یہ خیال سب سے پہلے آیا۔ درست تھا کُق فواہ اور دو کی وُوری منگوری دے دی اور بعد اذال جناح کی دضامندی بھی حاصل کرئی گئی۔ منصوبے کی فوری منگوری دے دی اور بعد اذال جناح کی دضامندی بھی حاصل کرئی گئی۔

335

اس سے منصوب کے ہمراہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن روانہ ہو گئے۔ وی پی منین ہی ان کے ساتھ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن روانہ ہو گئے۔ وی پی منین ہی ان کے ساتھ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ام سی کو لندن پہنے۔ جس بناہ کن تیز رفناری سے یہ معالمہ لندن میں طے کیا گیااس کا تذکرہ لارڈ ازے نے اپنی یادواشتوں میں اس طرح کیا ہے۔

الندن میں طے کیا گیااس کا تذکرہ لارڈ ازے نے اپنی یادواشتوں میں اس طرح کیا ہے۔

الندن میں طے کیا گیا انڈو برما کمیٹی کے اجلاس میں بھی ای سے پہر شرکت کیا۔ کیا ہمیٹی کے اجلاس میں بھی ای سے پہر شرکت کیا۔ کمیٹی نے منصوب کی آلاہ ترین عبارت کو منظور کرنے میں کوئی دشواری محموس نہیں گی۔ اس کے محموس نہیں گی۔ اس کے محموس نہیں گی۔ اس کے

بعد ماؤنث بين نے ووينين كى حيثيت كاسوال افعايا۔ وہ نمايت ير اعماد تھ ك كالكريس اے منظور كرے كى اور يقييا مسلم ليك مجى كى كرے كى- بشرطيك اس کے نتیجے میں انتقال افتدار جلدی ہو جائے۔ لیکن اصل مسئلہ اس رفتار کا تھاجس سے ضروری قرائین تحریے کے جاتے اور پادلینٹ سے ان کی مظوری لى جا كلق- كياب چند بختول بي ممكن تعا؟ يد مسلك لارة جاشكر الرة جووث اور لَج ك قانوني افرون ك مائ وي كياليا- الدؤجووت في الكل روز كيفي کو بتایا کہ سر توز کو ششوں کے نتیجے میں ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کا ایک ترمیمی بل ۲ یا ے ہفتوں کے دوران تیار کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ اس امر کا حتی فیصلہ ہو جائے کہ حققةً كيا بونا ب .... وزيراعظم في قائد حزب اختلاف كو اعتاد من ليا اور جر مل فے کنزرویؤ یارٹی افوری اے ارکان کے ایماء پر کماکہ اگر کا گریس اور ملم لیگ دونوں کی طرف سے متعوب کو موثر طور پر قبول کر لیا جائے قو وہ ضروری قانون سازی میں بساط بحریرہ کریں گے۔ انگلتان کی تمام جمامتوں کی ممل عمايت ك نتيج من ماؤن ينن ن ووسب كي عاصل كراياجو انس ور کار تھا اور انہوں نے انقال اقدار کے لئے ۱۱۵ سے کی مریح تجویز کی جس ير كامينه متنق مو كن"

(صفحلت ۲۲ ۱۳۳۱)

برطانوی کابینہ کی اپنے منصوبے کے حق میں پوری اور عمل تعایت عاصلی کرنے ا پارلیمانی اجازت کے حصول کے لئے تمام ایندائی انتظامت پورے کرتے اور اپنے منصوب پر عمل در آمد کے لئے ضروری قانون سازی کروانے کے بعد ماؤنٹ بیٹن محض ۱۳ ون کی قلیل مدت میں ۱۳ مگ کو ہندوستان لوٹ آئے۔ اب اس منصوب کے متعلق کمی مزید مشاورت ایجٹ و تنجیص اور کانفرنس کی ضرورت نہ تھی۔ اب اے صرف ایک ناقابل ترمیم شکل دیتا اور اس کارمی طور پر اعلان کرنا باتی تھا۔

ادة ماؤنٹ ریشن کی فیر طاخری میں جناح نے ایک نمایت خیال افروز مطابہ پیش کیا وہ یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملائے کے لئے ۱۹۸۰ میل طویل راہداری بھی فراہم کی جائے۔ اس مطالب کا وقت نمایت احتیاط سے ختب کیا گیا تھا اور اسے مغربی رہیں نے بہت محد گی سے مشتمر کیا ہے۔ اس کا مقصد برطانیے پر پاکستان کے لئے بہتر سے بہتر سے محرک سے مشتمر کیا اس کا مقصد برطانیے پر پاکستان کے لئے بہتر سے بہتر سولیات فراہم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ویاؤ ڈالنا تھا۔ جناح کو بھین تھا کہ اگریز انسی ایک طاقتور پاکستان دینے کے لئے کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم انسیس ایک طاقتور پاکستان دینے کے لئے کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم نیگ کے سرکردہ اخبار ڈال نے لکھا۔

"اگر پاکتان کو حقیقی اور مضبوط ہوتا ہے تو اس کے مشرقی اور شالی حصوں کو طاف
والی ایک راہداری کا قیام تاگزیر ہے۔ ہمیں کوئی شید ضیں ہے کہ اگر مسلمان پاکتان
عاصل کر کتے ہیں جیسا کہ ٹی الحقیقت انہوں نے پہلے ہی عاصل کر لیا ہے ..... تو وہ
پاکتان کے دو حصوں کو طافے کے لئے کمیں نہ کمیں کوئی راہداری ہمی بنا کتے ہیں" لیکن
اس مطالبے نے جنان کی خواہش نے بر عمی انگلتان پر پالکل الٹا اثر مرتب کیا۔ ماؤنٹ
بینن نہ صرف مخالفہ ہو گئے بلکہ اپنے ساتھ جناح کے نام چرچل سے ایک خط بھی تکھوا کر
لائے جس میں کما کیا تھا کہ ایسے طلعم الثان مطالبے سے پاکتان کا قیام رک بھی سکتا ہے۔
اس کے بعد اس کے متعلق کچھ سنے میں نمیں آیا۔
اس کے بعد اس کے متعلق کچھ سنے میں نمیں آیا۔
ایکن کیمیہ بنل۔ جانمن تکھتے ہیں۔

معیوری حکومت میں شامل دو بڑے کا تکر کی رہنماؤں نمرہ اور وابد بھائی پیل نے اس خیال پر تعتیم کو قبول کیا تھا کہ جناح کو پاکستان وینے کے بعد وہ ان سے چھٹکارہ یالیس کے اور ان کی ففرت اور تعصب پھیلانے کی المیت ختم ہو جائے گی یا جیسا کہ نمرہ نے تی طفوں میں کما کہ سرکائے ہے ہم مردروسے ہی نجات پالیس کے "

(مشن ود ماؤنث بيشن مسلحه ۹۸)

٢ جون كو تقتيم كامنعوب ركى طور ير يندوستاني رجماؤل ك سائ والسرائ ك گریں منعقدہ کافرنس میں چی کیا گیا کا گرایس اور لیگ نے منصوب کو زیادہ رو و کد کے بغير قبول كرابا\_ "ايك لوث يموف اور كرم خورده" باكتان ير جناح كى رضا مندى انوا" جرى طور ير عاصل كى كئي- يجرصاتنا آئے" اوات دين اور كاندهى تى كى اس عظيم الثان ملاقات کے دوران کیا ہوا اس کا تذکرہ الین کمپ بل نے مندرجہ زیل افاظ می کیا ہے۔ سماڑھے بارہ بج مماتما تحريف ات ايك مقوم من قو وہ كافرنس كى يورى کارروائی عی می موجود رہے تھ اور تشیم کے متعوب کی رکی پیش کاری پر ال ک حتی رد عمل سے متعلق بے بھی کا باشبہ کا تحریبی رہنماؤں پر مج منے کافی خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ اتدرونی آواز کی پکار پر گات می تی کے ناقال چی کوئی رو عمل ے اچی طرح واقف تھے۔ یہ خوف عام تھا کہ وہ اپنے گجلک خمیر کی آواز پر منعوب کو تباہ کرنے کے لے اختال مد تک جا کے بن آک بعد حال کے بوارے کو رو کے کی ایک آخری كو عش كى جا سك الون بين ن بعى ضور تعل كاسامنا كافى ورت ورت كيا آب ان کی جرت اور مک کا اندازہ کر کے بیں جب ماتا نے نمایت شائعی ے خطوں کے استول شدہ افاق کی ہشت اور کانڈ کے چھوٹے چھوٹے گلزوں پر لکھ کر بتایا کہ وہ ہے م خاموشي منادع ين .

مجب یہ طاقات ختم ہو می تو ماؤنٹ میٹن نے کھنڈوں کی مختلف چھوٹی چھوٹی پرچیاں افعائمی جن کے متعلق انہوں نے کما کہ یہ ان کی زندگی کے

بہت اہم مقدس اناؤں میں شامل ہوں گی۔ ایک پرپی پر ممانیا نے لکھا قط "میں سوانی چاہتا ہوں کہ میں ہے۔ میں نے سوموار کے قط سوم خارشی معافلات پر خاموشی کا فیصلہ کیا تو میں نے اس میں دو مختیا تشین رکھیں افوری معافلات پر اعلی المکاروں سے بات چیت یا بیاروں کی عمادت کین میں جانیا ہوں کہ آپ میری خاموشی کا خاتر نہیں چاہج۔ کیا میں نے اپنی تقرروز میں آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کما ؟ اگر آپ تشلیم کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کما تو آپ کی تعلی میں کہا تا آگر آپ تشلیم کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کما تو آپ کی تعلی میں کھنگو کرتا جاہتا کی تعمید ہے معنی ہے۔ ایک دو باتیں ہیں جن کے متعلق میں کھنگو کرتا جاہتا کی تعمید ہے معنی ہے۔ ایک دو باتیں ہیں جن کے متعلق میں کھنگو کرتا جاہتا ہوں لیکن آج نہیں۔ اگر بھی دوبارہ بھی لیے تو میں بچو کھوں گا۔ "

(الونث يين ك ساته مش اسفيه ١١١)

جیساکہ ہم پہلے کہ بیکے ہیں گاند می بی نے اجون کو ماؤنٹ ریٹن کے ساتھ اجلاس میں کاگریس کی طرف سے تعتیم کے منسوب کو تھول کرنے کے فلاف کمی لفظ یا اشارے سے کوئی احتجاج نیس کیا۔ لیکن اکلے می روز آثار و علائم بتانے گئے کہ گاند می ہی بعلوت کے موذ میں ہیں۔ ۳ جون کی شام کو جب وائسرائے اور رہنما منسوب کو ریڈ ہو پر نشر کے موذ میں ہیں۔ ۳ جون کی شام کو جب وائسرائے اور رہنما منسوب کو ریڈ ہو پر نشر کے منسوبہ تقتیم پر کڑی گئتہ چنی کی اور کرنے والے نے گاند می بی نے ماؤنٹ ریشن کے منسوبہ تقتیم پر کڑی گئتہ چنی کی اور مطلے کے بدف انسون نے بعد انسون نے میں منسوبہ تعتیم پر کڑی گئتہ جنی کی اور مطلے کے بدف کے بعد انسون نے میں قبرہ فریا۔

"جمیں ہراس بینے سے متاثر نہیں ہو جانا جاہے ہو بادشاہ سفامت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔اگر وہ ہماری بستری کے لئے بکھ تجویز کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعریف کرتی جاہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہجرہم ایساس کمیس کے "

(ايشاً صفحه ۱۱)

جب وہائے اس میں گاند گی تی کی تقریر کی رپورٹ ماؤنٹ بیٹن کو پہنی تو رہ کافی پریشان ہوئے۔ جس اور بیانت منی نے بھی شکامت کی کد گاند محی تی پریشان کن بیانات وے

کر جوام کو من بانی حرکوں پر اکسارے ہیں اور انہیں تعلیم کو تسلیم کرنے والے دہنماؤں کی بھائے دو مروں کی طرف رجوع کے لئے کمہ رہے ہیں۔ باؤٹ بیٹن نے ٹھٹٹ ول و وبلغ ہے مطالع پر خور کیا اور پھر انہوں نے کیا اقد اللہ سے اس کا تذکرہ ولین کیپ تیل جانبی نے اس طرح کیا ہے۔

"النت دیشن فرافشدی سے محسوس کیا کہ وقت آگیا ہے کہ گاد می تی کے ساتھ فضاہ صاف کی جائے اور ان کی ظاہری تاگوار کاردائی ل کو مضبوط اور مزید تطرفال عمل اختیار کرنے ہے روکا جا سکے چنانچ دعائیہ اجلاس سے بچھ پہلے انہوں نے گاد می تی کو وائٹر اسٹا بھی آئیوں نے گاد می تی وائٹر اسٹا بھی آئیوں نے گاد می تی وائٹر اسٹا بھی آئیوں نے گاد می تی دائٹر می تی دائٹر طور پر افروگی کی صاف میں تھے کہ مندو مسلمان اتحاد کے ان کی عمر مرک مسائی دین ہو تی ہو میوس کر دہ تھے کہ ہندو مسلمان اتحاد کے ان کی عمر مرک مسائی دین ہو تی ہیں۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تمام مللانہ ایمانی کی گاؤنٹ بیٹن نے اپنی تمام مللانہ ایمانی کی گاؤنٹ بیٹن نے انہیں بلکہ گاند می کا منصوبہ سمجھیں۔ مونٹ بیٹن نے انہیں قائل کروا کہ انہوں نے پورے ظوم سے البیت منصوبہ سمجھیں۔ مونٹ بیٹن نے انہیں قائل کروا کہ انہوں نے پورے ظوم سے البیت منصوبہ بھی گاند می کے بیاری تصورات عدم تشدہ والدی اگریزوں "کی رفعتی کی منصوبہ بھی گاند می کہ دومینی کی حیثیت کے لئے ان کے ہدردانہ خیالت کو بگ

(الونث بين ك ساته مشن صلي ١١٠

بارے الل فے ماؤن بین - گاندمی ما قات کا تذکرہ مندرج ویل اخاط میں کیا

"دائر ائے نے گار می تی کو م جون کو مدمو کیا اور بیزی عزت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کہ منصوبہ تقتیم پر گاند می تی کے اعتراضات کیوں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے اپاکیس اس قدر ممارت سے مدلل انداز بھی سیلز بین کے سے سیلتے ہے بیش کیاکہ "دوست بنانے اور لوگوں کو متاثر کرنے کافن"کا مصنف اس پر رفک کر سکا تھا۔

(آخری دور البلد دوم استی ۱۲۵) دانشرائے کے گرے گاندھی ٹی سیدھے دعائیہ اجلاس میں پنچے۔ ماؤنٹ میٹن کس طرح گاندھی پر کمل طور پر فتح یاب ہونے میں کامیاب ہوئے اس کا ذکر ایلن کیپ بیل جانسن کی زیاتی شنے۔

"ایک مرتبہ پر ماؤنٹ میٹن کس طرح فاتے ہو م ثابت ہوئے۔ اس کا اندازہ ان الفاظ 
ے کیا جا سکتا ہے ہو آج شب گائد می بی نے کے۔ "برطانوی حکومت تقیم کی ذمہ دار 
میں ہے" گائد می بی نے دعائیے اجلاس ہے کما! "اس میں دائسرائے کا کوئی ہاتھ نیس 
ہے۔ در حقیقت دہ اس کے استے ہی خلاف ہیں جتنی کا گریس خود کین اگر ہم دونوں 
ہے۔ در حقیقت دہ اس کے استے ہی خلاف ہیں جتنی کا گریس خود کین اگر ہم دونوں 
ہوں کیا جارہ دہ جاتا ہے۔ کی اور چیز پر متنق نیس ہوسکتے تو پجردائسرائے کے پاس اور 
کیا جارہ دہ جاتا ہے۔"

(الونك عين ع سائقه مثن مسنى ١١٠

گاندهی کی کو اب ذوبتا ہوا سورج کما جا سکتا تھا ہو ۔ اپنی خیرہ کن روشنی سے محروم ہو چکا تھا ایک کرور ' فیر مور ' اور ماج س نظر انداذ شدہ بو ڈھا آدی جواب ماشی کے محرک' طاقتور اور جانداد گاندهی سے بالکل مخلف تھا۔ تندوللر کے مطابق ،عائیے اجلاس میں گاندهی تی کا بیان پچھ نوں تھا۔

"جو کچھ ہوا اس کے لئے وہ ماؤنٹ دیشن کو الزام نہیں دے سکتے۔ یہ سب کا گریس اور مسلم لیگ کا کیا دھرا ہے۔ وائٹر ائے نے تو کھل کر کما تھا کہ وہ نیک حقدہ ہند متان چاہتے ہیں لیکن کا گریس کی جانب سے مسلم پوزیشن کی قبولیت کے سامنے وہ بے بس ہیں۔

(جلد ۸ صفی ۱۲)

ابلد المدن الدن الكراس كالدمى فى فى كمار "غالباً بهدوستان كى تغنيم ير جمع سى زياده ناخش اور كوئى ضيس- يكن عن اب ايك

طے شدہ حقیقت کے خلاف کی حم کی جدوجد شروع کرنے کاکوئی ارادہ نہیں رکھا ....۔ شیر اگریزوں پر آپ کے تملے (کھ چینی) کی تمامت کر سکا جوں۔ انہوں نے کمی طرح بھی اس اقدام کو آگے بوصلا ہے نہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔"

اماتنا كلد مي - آخرى دور علد دوم مخ ١٣٣٠

ادد ويول كو جنول في بعدستان كى جغرافيائي وصدت يرقرار ركف ك لئے اپ طور پر بر مکن کوشش کی تحق سخت ابات کا نشانہ بنایا کیا اور ان کی کوششوں کی وج سے انسی فوری طور پر برطرف کر دیا کیا سرکار لاکل رید کلف نے بنیں پنجاب کی تقتیم ك لي معين كياكيار وخلب ك عليم فقام آبائي كي تنتيم عن مضر حالت كو محسوس كر لیا وہ اس طرح کہ پانی فراہم کرنے والے دریاؤں کے فیع مشرق میں تھے جب کہ سراب موتے والی زمینیں مغرب میں تھیں۔ جب سرکار لاکل دیڈ کلف نے بنجاب کی تقلیم سے ظام آبیاشی کو لاحق ہونے والے خطرات کی فٹائدی کی فرکا گریس اور لیگ دونوں کے ر شاوں کی جانب سے انسی "آگاہ" کیا کیا کو سیاست میں موث نہ ہوں بلک اپنے کام ے فرض رکیں۔ اور جاب کی تقیم کے معوب پر عمل درآل کریں۔ اس وقت ہدوستانی رہنماؤں جمول سکھ لیڈروں کے سمی میں بھی اس قدر دور اعماقی نہ سخی تقیم ظام آبائی کے نتیج میں پہلنے والی برادی کا قبل از وقت اعدازہ کر کتے۔ لین جب بنجاب کے دو حصول میں حتی حد فاصل کا اگست کو تھینج دی گئ تب سکھول کو یہ پاتہ جا كداس نسرى نظام كايشتر حديد عمول ك مراع عدينا تعاادر كدم اكلف وال زرفيز زميس پاكستان مين شال كي كي بين- تيمنة آتفوني لوث مار أيد ريزي اور قل عام كا الله اس وسيع يان ير شوع اواجس كى شال الدي على دسي الت-

ا جون ١٩٢٤ء كو آل انڈيا كاكريس كينى كا اجلاس بينى ش بوا۔ اس اجلاس بين كاندهى تى نے اركان سے كماكہ وركنگ كينى كى قرار داؤي تقتيم كى مخالفت فير مناب بو كى۔ انہوں نے كما "اركان كو ياد ركھنا چاہئے كہ وركنگ كينى ان كى نماكندہ كے طور پر اس طرح گائد می بی کے نمایت قاتل احماد بیابیوں مردار بیش اور ذاکر رابتدر پرشاد نان کے ابندا اور عدم تشدو کے قلفے کو بہت تی فیراہم اور معمول انداز میں وفن کر دیا۔ اس موقع پر گائد می بی کی پوزیش کو بیارے الل نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
"(گاڑ می بی) اس بو رہے آدی کی طرح نے جے بلند ، تنام پر فائز کیا جائے ' جے اس کی واقشندی بور فلطی تجرافم کے لئے سراہا جائے ' جس ے مشاورت طلب کی جائے ' جس کی واقشندی بور فلطی تجرافم کے لئے سراہا جائے ' جس ے مشاورت طلب کی جائے ' جس کی جائے اور پھراے پھوڑ کر چا جا جا جائے ''

ور حقیقت گاند می بی کائریں کے رہنماؤں پر اپنا پرانا اثر و رسون کھو چکے تھے۔ ان ك الردنفود ك خات كا آغاز "بندوستان چوز دو" تحريك كى المناك باكاى سے اوا او انسوں نے کا گریس کے رہنماؤں کی مشاورت کے بغیر شروع کی تھا بیادے الل لکھتے ہیں۔ " یہ بات سب کو اچی طرح معلوم ہے کہ کا گریس کے چھ مریر آوردہ ترین ر بنماؤں نے ۱۹۴۴ء میں اپنی آخری قید کے دوران حقیقاً "آئدہ مجی شیل کی آواز بلند کی تھی جب ریاستی جرائی ہوری طاقت کے ساتھ کا تکریس پر ثوث بڑا تھا ۔۔۔۔ ان کا رسوخ اس وقت مزید کم ہوا جب ضرو مثبل اور کا تمریس کے دیگر سرکردہ رینماؤں نے ۱۹۳۹ء میں عبوری عکومت میں شمولیت اعتبار کرلی اس سے قبل گاند می بی کا فرمان ان کے لئے قانون کی حیثیت رکھا تھا لیکن عمر ١٩٢٦ء ميں مركز مي عوري حومت كے قيام كے بعد سورتحل تبديل مو كى - گاند مى تى خود بھى محسوس كرنے كلے كد ان كے قريب برين سابى جن ر وہ عرصد درازے بعرور کرتے علے آرے تھے اب ممل طور پر ان کے وفادار شیں رہے۔ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ .... ان کے قدیم محافظ جو اب مخلف ماحول میں کام کر رہے ہیں ، مخلف افراد میں گھرے ہوئے ہیں اور اللف ورائع سے كام كررے بين اب سوچے بحى الف اعداد على الله بين-

اس منعوب (اؤنٹ ریئن کے منعوب) کو تشلیم کر چکل ہے اور اب ورکگ سمیٹی کا ساتھ دینا ان کا فرض ہے۔ ان کے اپنے خیالات سب کو اچھی طرح معلوم ہیں۔"

(مماقما گائد می ور علد دوم مفیدده) احران دور عبد دوم مفیدده) احران دور عبد دوم مفیدده دوم مفیدده اور این این م جو لوگ ور کنگ کمینی کی جانب سے تقتیم کا منصوب تسلیم کئے جانے پر بخاوت کے موڈ میں تنے ان سے گائد می بی نے کما۔

"آن جھ میں ہمت نہیں ہے وگرنہ میں اکیلا اعلان بعاوت کر رہا" اس اجلاس میں پنڈت نہو کی تقریرے آلاہم اور حظن نمایاں تھی۔ لیکن سردار پٹیل نے بے تکلفی ہے جائدار تقریر کی جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ کیوں وہ اب مزید گائد ھی تی کے فظوط کی عمل بیروی نہیں کر سختے۔ "سردار پٹیل کی تقریر کے افتائی ھے نے اختلاقات کی اس بھولے کی عمل بیروی نہیں کر سختے۔ "سردار پٹیل کی تقریر کے افتائی ھے نے اختلاقات کی اس بڑے پردہ افعادیا جس نے اس اہم موقع پر کا تحریس بائی کمان کی داہ گائد ھی بی ک اس بڑے ہوں انہوں نے کہا کہ آزادی آرہی ہے۔ انہیں اب صنعتیں قائم کرنی چاہئے اور اسے نمایت معبوط اور اعلیٰ کارکروگی کا مال بیانا جائے۔"

اسماتما گاتد می دور علد دوم مفرده ۱۵۵ می دور آخری دور بلد دوم مفرده ۱۵۵ آخری دور بلد دوم مفرده ۱۵۵ آخری دور مقلد ند ربلد "حتی که داکم آخری دور مقلد ند ربلد "حتی که داکم را بندر پرشاو نے بھی خود کو ان کا ہم قدم رہنے کے قلل ند پلا طابقک گاتد می بی ہے ان کی دفاوری ناقل بیان تھی۔ انہوں نے ایک اخباری اشرویو میں کما کہ اگر ہدو ستان کو تقسیم بوتا چاہتے جس قدر ممکن ہے۔ بس میں بنجاب بوتا ہے تو اے اس قدر ممل طور پر تقسیم ہوتا چاہتے جس قدر ممکن ہے۔ بس میں بنجاب اور بنگل کی تقسیم بھی شال ہوئی چاہتے آکہ کی خانہ یا کھیش کے لئے کوئی محقوائش باتی ند رہے۔ انہوں نے مزید کماکہ اگر سلے افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو بھی جو انہوں نے مزید کماکہ اگر سلے افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو بھی جو انہوں نے مزید کماکہ اگر سلے افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو انہوں نے مزید کماکہ اگر سلے افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو انہوں نے مزید کماکہ اگر سلے افواج کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ہو انہوں کے مزید کماکہ اگر می خود کا انہوں کی دور مجلد دوم موسلے دوم میں مقبول کا کہ اگر می کا کہ اگر میں سے آخری دور مجلد دوم موسلے دوم موسلے کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کا کہ کی دور کیا کہ کا کہ کی دور کیا کہ کا کہ کی دور کا کہ کی دور کا کہ کی دور کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی دور کی کی دور کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی دور کی کا کہ کی دور کی دور کا کہ کی کا کہ کی کور کا کہ کی دور کا کہ کی کا کہ کی کو کر کی کا کہ کی کو کی کو کر کا کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کی کو کر کا کہ کی کو کی کو کر کا کہ کی کا کہ کی کو کر کا کہ کی کو کی کو کر کی کا کہ کی کو کر کی کو کر کا کہ کی کو کر کی کو کر کا کہ کی کو کر کی کو کر کی کا کر کی کو کر کی کو کر کا کر کا کر کا کر کی کا کر کی کو کر کی کو کر کا کر کر کر ک

انوں نے سے روابد اور سے نامنے قائم کر لئے ہیں جن کے ساتھ بعض اوقات تی وفاداریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں ---- گائد می بی نے اس تبدیلی کو کریناک و اپنی سے محسوس کیا"

اصاتما گلد می ور جلد دوم مفلت مسوسور اس المسال المسوسور المسوسور المسال المسوسور المسوسور المسور المسوسور المس المسال کوئی سے بات ہو چہ سکتا ہے کہ ملک کی آدریج کے فیصلہ کن ترین دور عمل المبتد اللہ و بندی چر چھاڑ کو قبول کر المبتد اللہ و بندی میں ایشار ڈالنے کی ذہنیت کا جموت کیوں دیا؟ اس کا احتراف خود نمو نے اینے سوائ کے انسان الفائل میں کیا۔

المیں مائیکل بریشر کے سامنے ان الفائل میں کیا۔

"ميرا خيال ب كربيد واقعات كر جراور اس احماس كا متيد تعاكد بم اس ذريع يه بيود اور انحطاط كو تلد اس فريع يه بين فكل كلة جو بم في اب تك ابنا ركها تعاكد كر بم في ال حد مور تحل مزيد خراب بو كل متى مريد برآل ايك احماس بي بحى تعاكد اگر بم في اس بيل منظر من آزادى بهند حاصل بحى كرلي توبيد ايك به حد كرور بهندوستان بو كا يعنى كر اي توبيد ايك به حد كرور بهندوستان بو كا يعنى كر ايك بيا حد كرور بهندوستان بو كا يعنى كر ايك بيا حد دفاتي بهندوستان جى كى طاقت كابحت بى بيا حد دفاتي اكائيوں كر تبلد ميں بو

حقیقت یہ ہے کہ بشول گاند می تی ہندوستان کے تمام رہنما ب تھے ہوئے بوڑھے آدی تھے ہو اب اڑنے کے قابل نیس رہے تھے۔ نہو کے اپنے باقاظ میں "ہم تھے ہوئے انسان تھے جن کی عمری بھی بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ تقتیم کے منصوبے نے ایک راستہ دکھلا تے ہم نے اپنالیا"

(اتحریز رائ کے آخری ایام از ایل موز نے سنی ۱۳۸۸) ڈاکٹر رام متوہر لوحیائے اپنی کتب " تقتیم کے قسور وار افراد" کے صفات نمرادہ اور ۵۵ پر لکھا ہے کہ اس میں معمول سابھی شربہ نمیں کہ فساد زدہ صور تحال میں کام کرنے والی انحطاط پذیر قیادت نے تقتیم کا عمل پیدا کیا جب کہ باستھد' پامرد اور زیادہ نوجوان

افراد اے روک سے تھے۔ حیٰ کہ گادمی بی نے کما .... "طاقت کے تصور نے ہمیں اظائی طور پر محروم کروا تھا"

(مماتما گار می در اجلد دوم اسخو اسال الار می بی دور اجلد دوم اسخو اسال بیت کی در اجلد دوم اسخو اسال بیت کی در از این کا خیال تھا کہ بعدوستانی رہنماؤں میں بیکھ مجراور تھو ڑجی ہی بیا ی داشمندی تقتیم کو دو کئے میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی تھی۔" اگرز راج کے آخری ایام اکا مصنف سفو ۱۳۲۷ پر اصل موضوع ہے بہٹ کر کہتا ہے ۔۔۔ "لیکن نہو" بٹیل اور تمام کا گر کی افراد کے لئے جو افتدار کا بھل کھانے کے لئے ترس رہ شے اس مزیدار گاج کو محکرانا ہے مد مشکل تھا جو ماؤنٹ تشن نے ان کے ناک کے سامنے امرائی تھی۔ وہ تیزی ہے اے بڑپ کر گئے۔" تقتیم کے دو برس بعد ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو پنڈت نہوئے نیوارک کے ایک اجتماع کے سامنے کما کہ اگر وہ قتل و غار گری کی صورت میں تقتیم کے بھیاک مشمرات ہے آگاہ ہوتے تو بھینا ہندوستان کے بڑارے کے خلیف مزاحت کرتے بھیانک مشمرات ہے آگاہ ہوتے تو بھینا ہندوستان کے بڑارے کے خلیف مزاحت کرتے کے بھیاں تک انچاریہ کر پانی کا تعلق ہے تو بعد میں آنے والے برسول میں ان کے محبوب ترین خطابات کا گریس ہائی کمان کے ان افراد کے لئے تخصوص تھے جن پر دہ تشیم کی پوری ذمہ داری عائد کرتے تھے" ۔۔۔۔۔۔

امماتنا گلامی — آخری دور جلد دوم مفر ۱۳۵۹ مفر ۱۳۵۹ تقتیم ، بیندوستان می کی شیس بلک دنیا کی آریخ کا نمایت اہم واقعہ ہے۔ یہ کی قدرتی آفت کی طرح تفاجس نے آریخ کا دھارا موڑ دیا۔ تقتیم کے نقسانات اور مضمرات کا تخیید لگانے میں تا املی کی پاواش میں بعدد حقائی رہنماؤں کو بینینا آریخ کی عدالت کے سائے جوابدہ ہوتا بڑے گا۔

## سانحه تقتيم بنكال

گاینہ مٹن منصوبے نے بندوستان اور ساتھ تی بنگال کی وحدت کی طانت دی تھی۔
لیکن اس منصوبے کے تحت بنگال کے مشرقی جے اور آسام کو امور طارجہ اور دفاع کے علاوہ مکمل صوبائی خود عثاری حاصل ہونا تھی۔ اگر منصوبے پر عمل در آمد ہو جا آ تو بنگال یا اسلام کسی جس بھی گاندھی تی اور کا گریس بائی کمان کا عظم نہ جال سکا۔ چنانچہ اس منصوبے کو تشلیم کرنا گاندھی تی اور کا گریس بائی کمان کا عظم نہ جال سکا۔ چنانچہ اس منصوبے کو تشلیم کرنا گاندھی تی کے لئے ناممن تھا اور دہ آن کو کامیابی سے دبانے کے لئے ذائ گئے۔ گاندھی تی کے ان افعال کے نتیج بیس پیدا ہونے والی ویجید گیاں لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ دیشن کی تقرری کا باعث بنیں۔ ہندوستانی منظر بائے پر لارڈ ماؤنٹ دیشن کے ظاہر ہوتے تی ہے واضح ہو گیا کہ اب ہندوستان میں انقال افتداد کے عمل کو تیز کر دیا بائے گا۔ گا اور اگر ضرورت بڑی تو بنگال کی تقیم سے بھی گریز نمیں کیا جائے گا۔

جب ملک کے سامنے پاکستان کے قیام اور بنگال کی تقییم کا بھیانک منظر صاف نظر
آنے نگا تو بنگائی مسلمان سخت خو فردہ ہو گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ عالبا ان پر بنجا بی
اور پختون حکرانی کریں گئے جن کے ساتھ مشترکہ فدجب کے علاوہ ان کا کوئی اور بلط
نہیں۔ مشترکہ زبان ایک بہت بڑا بندھن ہے جو مشترکہ فدجب سے کمیں زیادہ موثر ہوتی
ہے۔ بنگل مسلمانوں کو بلائی اور شہل بندوستان کے مسلمانوں کی نبیت کمیں زیادہ وابنگل
نگال بندودک سے متنی کیوں کہ فدکورہ مسلمانوں سے وہ کئی طرح سے مختلف ہے۔ بنگال کی
نظریسا تمام تر مسلم آبادی بندو مت تی کو ترک کر کے مسلمان ہوئی تھی۔ بندو مسلم
نونوں کو بنگال زبان و اوب پر بیمال باز ہے۔ وہ (ماشی ہیں) ایک دو سرے کے دکھ سکھ کے
مرکب شے اور ایک دو سرے کے فرتری شواروں ہیں بھی اکھے شریک ہوئے تھے۔ نقیم
ل مکنہ آفات نے انہیں ایک مرتبہ بھر بجا کر دیا۔

یمال ملیحدگی کے ج بیسویں صدی کے آغاز میں دو سرکاری کارروائیوں کے ذریعے یوے گئے۔ اول الرو کرزن کی جانب سے ١٩٠٥ء میں بنگال کی تقیم۔ "دوم" ١٩٠٨ء ک منو مار لے اصلامات کے نتیج میں جداگانہ طرز انتخاب کی ترویج- چنانچہ اس کے بعد بتدووك اور مسلمانول ك ورميان ساى و فرقه وارانه تعلقات يهلى كى طرح خوهكوار نسي رے۔ لین بگل میں سای رہما کی حیثیت سے می آر داس کے اجرنے کے بعد معاطات میں کافی سلجماؤ بدا ہوا۔ جب تک سی آرو اس زعرہ رب، بندو اور مسلمان وونول كونسل اور كلكته كاربوريش مين ان كي زير قيادت يطح رب- جب ي آرداس كلكة ك مير بن وانول في ميركا عده شيد سروردي كويش كيا- اور كاريوريش کی دیگر تقریوں میں مسلمانوں کو ان کا جائز حق دیا۔ اس سلسلے میں اس آرواس کی مدد سماش چندر یوس نے نمایت عمر کی ہے کی جنہیں کارپوریش کا چیف ایگزیکٹر آفسر مقرر کیا مميا ليكن ى آر داس كى موت كے بعد معاملات است خوشكوار نه رہے- بندوؤل اور مطانوں کے ورمیان فرقہ وارانہ ہم آبگی کو بگاڑنے کا الزام کی اور سے زیادہ غیربنگال مطانوں بر عائد ہو آ ہے۔ ان برونی عناصر کے جھکنڈوں کے باعث مجھی کیمار بنگل میں چھوٹے موٹے فرقہ وارانہ فسادات ہو جاتے تھے۔ ۱۹۳۰ء کے قریب بنگال لیسلن اسمبل میں ایک بنگالی مسلمان ابو حسین سرکار (او بعد ازال مشرق پاکستان کے وزیراعلی بنے) نے بتدوستان کے دیگر حسوں کے مسلمان استحصالیوں کے خلاف بنگائی مسلمانوں کے جذبات کا اظمار این ایک تقریر میں کیا۔ کلکت میونیل (ترمیمی) بل ۱۹۳۹ء کے چیش کے جانے پر جس ين كلت ميوليل التخليات بي جداكاند طرز التخلب رائج كرف كى سفارش كى كى تحى الد حين سركار 2 كما-

"کلت کارپریش میں مسلمانوں کے مفاوات کی نمائندگی کی آڈیٹ فیربنگال عناصر کلتے میں اپنے اسلام کلتے میں اپنا تسلم جاری رکھنے کی کوشش کر دہ ہیں۔ یہ لوگ بنگال کے سب سے برے بلام الدواتی اوارے پر بھی اپنا قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سرا ید تشمق سلم کلکتے میں اودو

بولنے والے فیر بنگالیوں امرانیوں سرورویوں صدیقیوں "آدم جیوں اور کریم بھائیوں کی اکثریت ہے۔"

بنگال سلمان تفور باکتان کو زیادہ پندیدگی کی نگاہ سے نمیں دیکھتے تھے لیکن کانگریس بائی کمان کے حربوں نے انسیں کا گریس سے بھی دور رکھا۔ بنگالی مسلمان رہنما اب خوفزدہ ہو کے کہ اگر جناح کے خواب پاکستان نے حقیقت کا روپ دھار لیا تو ان پر جنجالی اور پھان حکرانی کریں گے۔ ان حالات میں جب زیر خور تعتیم بیتی ہو گئی تو ہندو سای ر بنماؤں نے مرکروہ سلم سای رہنماؤں کے ماتھ فل کرایک کاؤ قائم کیا تاکہ اس تقیم کو رو کا جا سکے۔ ان ہندو رہنماؤل کی قیادت سرت یوس اور کرن شکر رائے کر رہے تھے۔ اس فرنٹ میں شامل سر کردہ رہنما حمین شہید سروری (بنگال کے وزیراعلی) محمد علی بوگره (جو پکچه عرصه پاکتان کی و زیراعظم بھی رہے) و فضل الرحمٰن اور عبدالهاشم تھے۔ موخر الذكر بظال صوبائي مسلم ليك ك يكرزي بعي تقد بحت زياده فور وخوض ك بعد انهوا 2 وو عار بھل کا نصور پیش کیا جو پاکستان ورسدوسان دونوں سے جدا گانہ ہو۔ اس کے بعد وہ جناح اور گاند حی سے ملے۔ جناح نے کما کہ اگر بنگال میں مسلم لیگ اور کا تحریس وونول و خود مخار بظل کے قیام پر رضامند ہو جائیں تو وہ اس کے رائے میں شیل آئیں عے۔ لیکن انبوں نے مزید کما اس صورت میں انبیں اپنے پاکستان کے لئے بورا فیر منعتم وخباب ورکار ہو گا۔

آہم گاعد مى بى كاروب ب عد فتاط تعالى جب مرت يوس اور بنكال مسلم ليك ك سيررى عبدالهاهم ف كاندهى في س مشتركه فداكرات ك قوعبدالهاهم في "متحده خود عمار" بكال كامنعوب ان ك سامن مشترك زبان مشترك كليراور مشترك ماريخ كى اساس ير پیش کیا جس نے بنگل کے ہندووں اور مسلمانوں کو بکسال طور یہ حقد کر رکھا تھا۔ معنواہ بندو ہو یا مسلم" بنگال بنگال ہے۔ بندو اور مسلمان بنگالیوں دونوں کو ایک بزار میل کے فاصلے سے پاکستانیوں کے زیر حکمرونی آنے سے شدید نفرت ب"۔

(يادے ال --- آخرى دور علد دوم مفحد ١٨٠)

او المائم كي دليل سے كلت لے كر كائد هي جي كما .... "بنظل كاوه مشترك كلي بو لگور عی عجا موا اور جی کی طرف لیگ کے میرٹری نے اشارہ کیا ہے اس کی بڑیں المنشدول ك قليف يل بي بوند مرف بكال بك يورك بند كامشترك ورد ب- كياخود على بكل بلق ماعده بعدو حلف كر ساته ايك رضاكارات اليوى الثن ( تظيم دا تحاد) يس محولت ير فور كرے كا؟" كا برب كد ليك ك ميكررى ك كے اس موال كاجواب دينا ي حد مشكل تما لذا وه خاموش ري- آنم اس كاجواب بكال ك وزيراعلى حيين شيد سروری ف 10 می کو دفی میں ایک براس کافرنس میں دیا۔ سروردی نے کما کہ بنگال اور اعدين يونين ك مشترك معالمات ے معلق كوئى تنبيم يا بندويست مكن بو سكا ب-آپ اے مطلبہ یا جو عاب کمد لیں۔ بسرحال یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ بنگال کلچر صرف المنيشدول يرجى فالعنا بندو كليرب- باشراس كى جرس قديم بندو تديب من يوت ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ویکر تمذیبوں کے اثرات بھی جذب ہو گئے۔ بكال كل ايك آقاق كلرب جس من المائية يرى كايرة ب- يك وجد بك ريكل من وات پات کے کٹرے ظام اور چھوت چھات کو زیادہ زرخیز زمین مصرنہ ہوئی۔ بنگال پر اسلام ك اثرات بحى ب مد كرب بي-

بگال اسمیل میں کا تحرای یارٹی کے رہنما کران فظر رائے نے ادر اوان ماؤن مین ے الاقات كى جنول ف خود مخار بكال ك تصور سے بعدروى ظاہر كيا۔ ماؤنث يشن ف رائے طاہر کی کہ اگر مسلم لیگ مشترک طرز انتقاب کیوزٹ (متحدہ) کابینے کے قیام اور الازمتون عن ٥٠٠ وفي صد شركت كى ويحتش كرے تو بنكال كائكريس كو اے مان إيما جائے خواہ اس کا مقصد اعذین او تین اور پاکستان سے ملیحدہ خود مخار ریاست بنگال کا قیام ہو۔

مرت یوس نے س توری کا تمایت کر بھوٹی سے فیر مقدم کیا اور بنگال کے بندو اور مسلمان رہنماؤں کو اکشا کرنے میں برد چھ کر کردار ادا کیا۔ گاندھی تی کے نام ٢٣ مک (ايناً مني ١٨٨)

یماں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گاند هی تی کے قد کورہ بالا نط میں سرت ہوس کو نشائدی
کی گئی کہ پیلات نسرہ اور سردار بیٹیل کی دائے میں تقلیم کے نظاف بیگال کا احتجاج رشوت
اور ناجائز ڈردائع سے منظم کیا گیا اور گائد می تی سرت ہوس کو ایک نظل ڈالنے والے عضر
سے نیادہ کچھ نفود نہیں کرتے تھے۔ پندت نہرہ اور سردار پیٹیل کے الزابات کو گائد هی تی
نے دعائے اجلاس میں ہی و ہرایا۔ گائد هی تی کے اس روسیے کے خلاف سرت ہوس اور
سردردی کی جانب سے نمائت شدید اور فصے سے بھربور احتجاج کیا گیا۔ سرت ہوس نے
کیا۔

" تشیم کے حق میں جو شدورے مم چالی جاری ہے اس کے بعد مجھے رتی ہم شبہ نمیں دہا کہ اگر کوئی دیفریزم منعقد کیا جائے تو بنگال کے ہندوؤں کی اکثریت تشیم کے خلاف دوٹ دے گی۔ وقتی طور پر بنگال کی آواز دہا دی گئی ہے لیکن امید ہے کہ یہ خود کو منوا کر دہے گی" سروروی کا خط بھی مخت ترین الفاظ میں لکھا گیا۔

"جھے افوں ہے کہ آپ کے بیان ہے مسائل الجد سے ہیں صرف اخبار اس بیان کو
اچھال کر ہے مد مرود ہیں کہ حجدہ بنگال کا منصوبہ بدویائٹی پر جنی ہے۔ جھے توقع نسی ہے
کہ ----اس خط کا آپ پر رتی بحراث ہو گا لیکن معاف کیجے گا مشر گائد حی میں اے
اپنا قرض مجھتا ہوں کہ آپ کے ناقتال خانی بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کروں ---- اور اس
غط منی پر ہو آپ کے بیان سے پیدا ہو سکتی ہے۔ چو فکہ آپ اپنے الزام کے سلط میں
کی ایک مخص کا نام لینے کے قتل نمیں میں اس لئے آپ نے ان تمام افراد پر کیجڑا چھاد
ہے جو حجدہ بنگال میں تیمن رکھتے ہیں۔ " تقریباً ای وقت گائد حی تی نے سروردی کو ایک
جرت انگیز ویشکش کی۔

سیس تقتیم کے معافے میں بنگل کی ہوزیشن کی فراکت کو مجھتا ہوں۔ اگر آپ اپنے اقوال و اعمال میں قطعی طور یہ مخلص ہیں اور اگر آپ میرے ول میں اپنے خلاف ع ۱۹۳۰ء کو تکھے گئے ایک خط علی دونوں جماعتوں کے درمیان جوٹے والے انقاق رائے کی صدیر روشنی بردتی ہے۔

التنظیر منظل کی شام (۲۰) انگر کومیرے گھر پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں سروردی ا فضل الرحمٰن اوزیر المحمد علی اوزیرا المعبد الماشم البیکرٹری بنگال مسلم لیگ جو اب جمعنی پر جیں المعبد المالک ار کمن مجلس قانون ساز بنگال المائندہ محنت المکن شکر اور متبہ بایو (بتبہ رقجن بخشی انے شرکت کی۔ ہم نے ایک میوری معلمہ کیا جس کی ایک نقل آپ کے خور کے لئے لف بدا ہے ۔۔۔۔۔

"میں اب بھی محسوس کر آ ہوں کہ آپ کی عدد" مشاورت اور رہنمائی سے دونوں معظیمیں عبوری سمجھوٹے کے خطوط پر ایک حتی معاہد، کر علی ہیں۔ ہم بنگال اور ساتھ ہی آسام کے مسائل حل کر لیس گے۔ اس سے باقی ہندزستان پر بھی صحتند وٹرات مرتب ہو کتے ہیں"

(آخرى دور از يارى الل علد دوم صفى ١٨٥

گاتھ می تی نے اس دھ کاجواب ۸ جون کے ۱۹۹۳ کو دیا جس کا متن حسب ذیل ہے۔
اس نے آپ کے خاکے کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اس کا سر سری تذکرہ پیڈت نہو
اور سردار پٹیل ہے بھی کیا ہے۔ وہ اس تجویز کے ختی ہے خالف بیں ان کی رائے بی ہے
کفل ہندہ اور شیڈولڈ کاسٹ لیڈروں کو تحقیم کرنے کا ایک حربہ ہے۔ ان کے لئے یہ
صرف شہد نہیں بلکہ بیمن ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے بین کہ شیڈولڈ کاسٹوں کے ووٹ
ماصل کرنے کے لئے روبیہ باتی کی طرح بہلا جا رہا ہے۔ اگر یکی مطلا ہے تو کم ان کم اس
مرسلے پر آپ کو یہ جدوجہد ترک کر دینی جائے کو تکہ بد محتوائی کے ذرائع سے تریدی گئی
وصدت ایک صاف سحمری تقیم سے برتر ہوگی۔۔۔۔۔

"آب کو بنگال کی وصدت کے لئے جدوصد خرک کر دینی جاہئے اور اس خدار کو خراب شیں کرنا چاہئے ہو تقلیم بنگال کے لئے قائم کی گئی ہے"

تام طوک کا ازالہ کریں اور اگر آپ بیشہ بنگال کو بنگالیوں کے لئے رہنے دیں ۔۔۔۔
ہندوقت اور مسلمانوں کے لئے ۔۔۔۔ اور اس فیر مشدد ذرائع سے حیر رکھیں تو میں اس
وقت تک بنوشی آپ کا اعزازی پرائیویٹ میکرٹری بن کر آپ کے گرمیں رہنے کے لئے
میار ہول جب تک ہندو اور مسلمان بھرای طرح بھائیوں کی طرح رہنا شروع نمیں کر
دیتے ہیے کہ وہ ہیں "

" مجمع اجازت و بیخ کدیں ۱۹۳۴ء کے انتقام پر نواکھی میں مسٹر نہوے ہوئے والی اپنی تحق میں مسٹر نہوے ہوئے والی اپنی تحق بات بیت کا تذکرہ کر سکوں جس پر جمعے کم و بیش مماتما گائد می نے مجبور کیا تھا۔ مسٹر نہونے مشرقی بنگال میں بانی ولدل مجمود کیا تھا۔ مسٹر نہونے مشرقی بنگال میں بانی ولدل مجمود کیا جو انہوں نے ہماکہ سے وہ ہندوستان نہیں وزکر کیا جو انہوں نے ہماکہ سے وہ ہندوستان نہیں

ہے جس سے میں اوروہ واقف ہیں اور بہت شدت سے جاہتے ہیں کہ مشرقی بنگال کو ہندوستان کی مرکزی سرزمین سے کلٹ دیا جائے۔ یہ ایک فیر معمول مشاہرہ تھا۔ وہ آدی بھینا کی جذباتی دباؤ کے تحت بول رہا تھا۔ وہ کی چڑے اپنا دل مرکوز کرچکا تھا۔۔۔۔۔"

غیریتگالی کا تکری لیڈروں کے اس رویے کے اس روہ وجوہات عاش کرنا قطعاً مشکل نسی - کاگرلیل کے ستون راجشان اور مغبل بعدوستان کے سمالیہ دار تھے۔ یک وہ افراد تے جن کا رسوخ کا محریس کی پالیسی کی تھیل میں سب سے زیادہ تھا اور ان کے مفاوات كو بيد كالكريس مين بالادس ماصل رى - بنكال كى مغرني تبلث اور بمار كى جمونا ناكور عظے میں ان افراد کی ایب اور کو کے کی کائیں تھیں۔ ان علاقوں اور ملکتے کی بندر گاہ پ كثرول ان افراد ك مقادات ك لئ ب مد شرورى قل چانچه كاكرىكى ربشاوى كاب روب فطری تفاید ائی افراد کے ترجمان تے اور انہوں نے تیر کر دکھا تھا کہ اگر بدترین واقد ہی ہو اور بالا فر بنگال کو تقتیم کرنے ہی کا حتی فیملہ ہو جائے تو یہ تقتیم اس طرح مونی جائے کے ملکے کی بندر کاہ اور مغربی بیلث لان او عین آف انڈیا کے طاقوں میں شال ہو۔ مشق اور معربی بنگل کی عضویاتی وحدت سے کا تحریکی رہنماؤں کو کوئی سروکار نہ تھا ند وہ بنگلیوں کے جذبات سے لین دین رکھتے تھے اشیں تو اس سوال سے بھی کوئی فرض نہ تى كە كىتىم بىكال سے اس كے عوام يركياسياس واقتصادى اثرات مرتب بول ك- يد ان کی خوش قسمتی اور بنگال کی بدهستی تھی کہ بنگال کی معربی بیلٹ بندو اکثریت کا علاقہ تھی۔ کا تحریس کے شاطر فیر بنگالی سرملید واروں نے اب اس صور تحال کا بورا بورا فاکدہ اشالیا۔ انہوں نے بگال کے جدووں جل شدید خوف کی فضا اور بید عوای احساس پیدا کرنا شروع كردياك ( فصوصاً معنى بكال يس)ك ان كى واحد تجلت اس يس مضرب ك معنى ا بگال کے ہندہ اکثریت کے علاقوں کو ایک ملیمدہ صوب میں عجا کر دیا جائے۔ ڈاکٹر شیام رشاد كرى اور ان كى بندد مهاسيما اس جال ش مينس كل- چنانچه فورا أى ١٩ مارچ ٤ ١٩٥٠

معافی سلی السانی اور ترزی اختبارے ایک غلط القدام ہوگی ۔۔۔۔
"ید میری تقدیر سخی کہ جوائی میں لارڈ کرزن کے باتھوں بنگال کی تقتیم کے خلاف
لڑوں اور اب تقدیر کے غداق کے باعث بوھائے میں مجھے ایک مرتبہ مجربنگال کی تقتیم کے خلاف خلاف لڑتا پر رہا ہے جس کے حتمی میرے اپنے عوام میں ۔۔۔۔ "
خلاف لڑتا پر رہا ہے جس کے حتمی میرے اپنے عوام میں ۔۔۔۔ "

the particular

کو انہوں نے ایک اخباری بیان جاری کرویا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ غیر مستقم ہندہی میں بنگال کو تقسیم کردیا جائے۔

(آخری دور از پیارے الل علد دوم اسخه ۱۸۳۳)

ڈاکٹر شیام پرشاد اور ان کے ہم خیالوں کی اس افسو سناک حرکت سے سریندر ناتھ

بنیر بی اس سوئن بوس اشونی کمار دت اکرش کمار سترا اور ان تمام عظیم افراد کی عربمر

کی کلوشیں خاک میں ال گئیں جنوں نے لارڈ کرزن کی ۱۹۰۵ء کی تقتیم بنگال کے خلاف

بحر پور جنگ لڑی تھی۔ یہ ایک سانح تھا کہ یہ حمراہ افراد مشرقی بنگال میں ہندو اقلیت کی

نقدر کا قبل از دقت اندازہ نہ کر سکے۔

ڈاکٹر شیام پر شاد مکرتی اور ان کے ویرو کاروں کے کردارے مشرقی بنگال کی روح کو جو كرب سمة برااس كا اظهار شرى اخيل چندردت ك اس خط سے بو ماہ جوانهوں نے گاند حی جی کے بام لکھا۔ اخبل چندروت لارؤ کرزن کے دور کے پرانے کابد آزادی تھے۔ "بكال كى تقتيم كے لئے ايك تحريك شروع كى كئى ب تاكم "بعددة سك لئے اپنى سرزمین محفوظ کی جاسکے یہ ایک فلت خوردہ ذہنیت کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہ تحریک فرقہ وارانہ نظر آتی ہے۔ بلاشہ فرقہ واریت کے خلاف اڑنا چاہئے لیمن ایک جوالي فرقد وراند تحريك ك وريع نيس جو بندوول ك لئ ايك ملك ك لئ موري تحريك عملاً اس اصول كو تعليم كرن ك حرادف ب جس ير مطالبه باكتان جي ب- يه فرقد واریت کے منظے کا عل نمیں ہو گا بلک اسے برحاوے گا اور جاری رکھے گا۔ اس یس بید بات نظرانداز کردی گئی ہے کہ فرقہ واریت کا مرحلہ جلد گزر جائے گا اور وہ وقت دور نیں جب سیای تقتیم کی بناء پر پیدا ہونے والے اقتصادی مسائل اس کی جگ لے لیں مے .... تقلیم کے نتیج میں فوشحال مندووں کا ایک حد مغربی بنگال بجرت کر جائے گا اور چھوٹی ذات کے ہندووں اور شیدوللہ کاسٹ ہندووں کو (بو زیادہ تر بے حد غریب بين ائى جان و مل و آبرو ك تحفظ ك لئ اسلام قبول كرنا يدت كال تعتيم سايى

### شامليه (ب)

# سانحه تقتيم پنجاب

موی طور پر وجاب ایک مسلم اکثریت کا صوبہ تھا لیکن یمال مسلمانوں اسکموں اور اہتدور کے باہی فرقہ وارانہ تعلقات بیشہ خوشگوار رہے۔ ۱۹۲۰ء سے جب یمال موشیک ایس سلم الدور اصلاحات متعارف کروائی گئیں ۱۹۲۴ء تک جب سر سکندر حیات خان و زیراعلی سے مسلم لیگ کو بنجاب کے عوام اور حکومت میں کوئی پذیرائی حاصل نہ تھی۔ وزیراعلی سے مسلم لیگ کو بنجاب کے عوام اور حکومت میں کوئی پذیرائی حاصل نہ تھی۔ بنجاب اور بنجاب کے مسلم عوام میں اس پر عموی انقاق رائے پایا جاتا تھاکہ ایک حقود بنجاب اور ایک حکومت جو مسلمانوں اور بندووں کی فمائندہ ہو، صوبے کے تمام میاس مسائل کا درست عل ہوگا۔

آئے ، باب کی سیاس کی طاقتور شخصیت ہے۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل سے مرطائر ہونے بنجاب کی سیاست کی طاقتور شخصیت ہے۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل سے مرطائر ہونے کے بعد وہ دوبارہ ، بنجاب کی سیاست میں لوٹ آئے اور اپنی پویسٹ پارٹی کو منظم کرنا شروع کر ویا جس میں مسلمان ' بھو اور سکھ شال ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ انتظام تھا کونکہ بنجاب مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ پونیٹ پارٹی کے قیام سے انکا مقصد بنجاب میں فرقہ وارائہ ہم آبھی کی فضاء قائم کرنا تھا۔ وہ مسلم لیک کو زیادہ پہندیدگی کی فظرے نہیں دیکھتے نے اور جب ۱۹۳۵ء میں جنل نے ان سے مسلم لیگ کے اجلائی کی صدارت کی حدارت کی مدارت کی ہواست کی تو انہوں نے معذوری ظاہر کر دی۔ وہ بنجاب کی سیاست مرف پنجابیوں درخواست کی تو انہوں نے معذوری ظاہر کر دی۔ وہ بنجاب کی سیاست مرف پنجابیوں مداخلت کو بھی پہند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بنجاب کی سیاست مرف پنجابیوں کی سامت مرف پنجابیوں کی شخص حسین کو ایک نمایت قائل مددگار بھی ماصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین کو ایک نمایت قائل مددگار بھی حاصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین نے کہا۔۔۔۔ میں نے احمد یار (دولائڈ کے حاصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین نے کہا۔۔۔۔ میں نے احمد یار (دولائڈ کے حاصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین نے کہا۔۔۔۔ میں نے احمد یار (دولائڈ کے حاصل تھا۔ ان کے نام ایک خط میں فضل حسین نے کہا۔۔۔۔ میں نے احمد یار دولائڈ کے والدا سے کہ دیا ہے کہ دو انہیں (جنان کو) انچھی طرح سمجھادیں کہ دو خود کو پنجاب سے والدا سے کہ دیا ہے کہ دو انہیں (جنان کو) انچھی طرح سمجھادیں کہ دو خود کو پنجاب سے

یے ای رکھیں۔

(اکستان اذ خلدین سعید صفح ۱۳۳)

١٩٢٥ وكينواب كانفآ باستين فستون كاكثريت يؤيسث بإرثى غيبيت لياس وقت تك مر فضل حيين القال كريك تف اور سرسكندر حيات خان پارٹی كے سے رہنماكى ديثيت سے صوبے کے وزیراعتی بنے۔ انہوں نے وزارتوں میں ہتدوؤن اور متکصول کو ان کا جائز حصہ وا۔ وہ ۱۹۳۴ء میں اٹی اجالک موت تک صوبے کے مربراہ رہے۔ جب تک مرسکندر حیات زعدہ رہے انہوں نے وغلب میں فرقد واریت کے عفریت کو سرنمیں افحانے دیا اور جناح اور مسلم لیک کو اپی فرقد وارانه اور ملیحدگی پسنداند سرگرمیون کو برهانے کا موقع ضي مل سكاد وه جناح كے دو قوى تطريع كو يہند شيس كرتے تھے اور انهوں نے ايك ملیحدہ خود مخار مسلم ریاست کی تھلیل کی میمی حوصلہ افزائی شیں گ۔ وہ ہندوستان کے لے ایک وظافی دستور کے مای تھے جس میں صوبوں کو خود مخاری ماصل ہو آک برصوب مركزكي مداخلت كے بغيراني مخصوص علوط ير بوء پھول سكے۔ ان كے مطابق اس طرح بنكال اور پنجاب كى مسلم اكثريت كواني ابني صوبائى انتظاميه من خاطرخواد اعتيارات عاصل ہوں کے اور مرکز کی جانب سے ہندووں کی بالادستی کا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ اس طمن میں اپنے خیالات کا اظہار انبوں نے 11 مارچ ۱۹۴۱ء کو پنجاب کی مجلس قانون ساز میں تقریر -VERZS

"میرے معزز دوستوں نے جھ سے کما ہے کہ جس مندوستان کے مستقبل سے متعلق اپنا مؤقف میان کروں جس یہ بخوشی کروں گالیکن اپنی الفرادی حیثیت جس ---- جیسا کہ جس باریا کمد چکا جوں یہ میرا بات عقیدہ ہے کہ ہندوستان کی نقدر برطانوی دولت مشترکہ کی اعدر آزادی قبول کرتے جس مضرب ----

"وہ اصول جن پر نیا آئین بنی ہونا جائے ان کے متعلق بھی میرے خیالات سب کو اچھی طرح معلوم ہیں۔ میرے منعبوے کے تحت برصوبہ اپنے واعلی معاملات میں آزاد

ہو گا ---- مسلمانوں کو خوف ہے کہ اگر صوبے آزاد اور خود مخار نہیں ہوئے تو انہیں جیشہ مرکز کی جانب سے بے جا اور غیر ضروری مداخلت کا خطرہ رہے گا جس پر ہتدووں کی بالاد تی ہو گی ----- یہ شکوک اور غلط فرمیاں بے بنیاد بھی ہو سکتی ہیں ----- لیکن حقیقت یہ ہے کہ شبہ اور ید احتجادی موجود ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں میرے مجوزہ ذرائع کے علاوہ کی طریقے ہے دور کیا جا سکتا ہے۔

"ایک مرتبہ بالای اور عاقلت کا خیال دور ہو جائے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس باقی ہندوستان سے عمل علیحدگی کا کوئی جواز نہیں رہے گا ---- اگر وہ پھر بھی اس پراصرار کریں تو بیں سجھتا ہوں کہ وہ پاگل خاتے بھیج دیے جانے کے لائق ہیں ----

فرقد وارائد مسئلے پر ان کی سیاس سوجھ بوجھ اور پنجاب کے تمام ندہی گروہوں سے
ان کے افساف نے صوبے کو فرقد وارائد سمائل سے بگریاک صاف رکھا۔ وہ کماکرتے
تھے کہ اگرچہ پنجاب میں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن اس پر سکھوں اور ہتدووں کا بھی
برابر فن ہے۔ محولہ بالا تقریر ہی میں انہوں نے کما۔

"آئے باتی ہندوستان کو دکھا دیں کہ ہم و جاب میں حمد میں اور کی بھی جھے ہے ہونے والی عدائلت کی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھرہم باہرے عدائلت میں معروف حضرات کو بتا دیں گے کہ "اپنے ہاتھ و جاب سے دور رکھیں"

یہ ان کی جانب سے جناح کا استرداد تھا جو بنجاب کی مسلم سیاست میں داخل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر دہے تھے۔ سر سکندر حیات بنجاب کو فرقد واریت کی لعنتوں سے بچانے کے کس شدت سے خواہشند تھے اس کا اندازہ ان کے مندرجہ ایل الفاظ سے ہو آئے جو ذکورہ تقریر ہی سے لئے جمئے ہیں۔

"جبل تک پنجاب میں ہم لوگوں کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ ہم ایکی کی تجویز کو قبول نیس کریں گے جو سب کے لئے آزادی کی طانت نہ دے۔ ہم یہ نیس

چاہے کہ یمال ( بنجاب میں) مسلمانوں کو بالادست ہونا چاہئے ای طرح ہم ہے بھی نمیں چاہے کہ یمال ( بنجاب میں) مسلمانوں کو بالادست ہوں۔ ہم کی فرد یا فرقے کو بھی اجازت نمیں دیں گے کہ وہ ہمیں اس لئے ایما کرنے پر مجبور کرے کہ اس صوبے میں مسلمان اکٹریت میں ہیں ۔۔۔۔

"الر پاکتان کا مطلب بافی میں بلا شرکت مسلم رائ ہے تو جھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں یہ پہلے بھی کمد چکا ہوں اور اب ایوان میں اس کا اعادہ کر آ ہوں۔ اگر آپ و بجاب کے لئے حقیق آزادی جائے ہیں ' یعنی کہ ایسا بنجاب جس میں ہر فرقے کا اقتصادی اور انتظامی شعبوں میں اپنا جائز حصہ لحے ہواور وہ مشترکہ مطالت میں برایر کا ساتھی ہو ' تو یہ بنجاب پاکتان نہیں ہو گا بلکہ صرف بنجاب ہو گا پانچ دریاؤں کی سرز مین و بنجاب بنجاب اور عور بنجاب برای کی مرز مین و سیای سفتمل ہے ہو میں این میں بنجاب برای کی مرز مین و سیای سفتمل ہے ہو میں این موجب اور نے وستور کے تحت اپنے ملک کے لئے دیکیا ہوں"

پر کورہ بلا یہ اگراف میں سر سکتدر حیات کے عظیم الفاظ بندوستان کی آریخ کے اور اق میں سنری حروف سے تھے جانے کے قاتل ہیں۔ سمی اور سیاستدان کی زبان سے اس سے زیادہ دائشمندانہ الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ اپنے اقوال و افعال سے انہوں نے مسلمانوں ' بندووس اور سکموں کو درست راستہ دکھالیا۔ اگر ان کی وضع کردہ حکمت عملی پر جانا تو ہندوستان کی وصدت میں مجمی ظل نہ پڑ آ۔

پید به دوارد میں مرسکندر حیات کی موت کے بعد و بخاب کی پرسکون فضا یکر بدل کی ۔
اب میدان جناح کے لئے کھا تھا کہ وہ و بخاب کی سیاست میں فرقد واریت کا زہر کھول سیس ۔ جناح کے مطابق و بخاب اس پاکستان کا سٹک بنیاد (کلیدی پھرا تھا جس کی عمارت تھیر کرتے کا وہ خواب دکھید رہے تھے۔ جب تک و بخاب و تھور پاکستان " ے المتی شد ہوتا" جا کھی ہے اسکا تھا۔

جنگیں عملاً وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسانوں کے وہنوں میں شروع ہوتی ہیں۔
جنگ سے پہلے عشری وابنت تیار کرنا ضروری ہے۔ ۱۹۳۵ء کے دوران جناح نے
خود کو بخیاب میں جنگی طالت پیدا کرنے کے لئے وقف رکھا۔ اب انسوں نے اپنی تمام
مسائی یونسنٹ پارٹی کو جاء کرنے پر مرکوز کر دیں تاکہ پنجابی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے بینر
سائی یونسنٹ پارٹی کو جاء کرنے پر مرکوز کر دیں تاکہ پنجابی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے بینر
سائی یونسنٹ پارٹی کو جاء کرنے پر مرکوز کر دیں تاکہ پنجابی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے بینر
سائی یونسنٹ پارٹی کو جاء کرنے پر مرکوز کر دیں تاکہ پنجابی مسلمانوں کو مسلم بیات خصوصا
تال توجہ ہے کہ "پاکستان" کا تاہم جناح کو خود ہندو ہمکھ اور انگریز پر ایس نے متعلق جناح
انداز میں تحفیٰ دیا تھا۔ "پاکستان" کا لفظ کس طرح استعمال کیا جائے گا' اس کے متعلق جناح
نے کہا۔

"آپ انجی طرح جانے ہیں کہ پاکتان دہ لفظ ہے جو حقیقاً ہم پر ہمدو پرلیں بلکہ انگریز پرلیں کی جانب سے خونما اور مسلط کیا گیا ہے۔ ایک عرصے سے ہماری قرارداد ان قرارداد الهور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ لیکن اب ہم کب تک اس لمبی چوڑی اصطلاح کو استعمال کرتے؟ اب جھے اپنے ہمدد اور انگریز دوستوں سے کمنا ہے کامیں ایک لفظ عطا کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں"

(پاکستان از خلد بن سعید اصفحه ۱۳۹)

مر مکندر حیات نے کہا۔

"پاکتان کالفظ لیگ کے جلے میں استعال نمیں کیا گیا تھا اور اس وقت تک کی نے اس کا اطلاق لیگ کی قرارداد پر بھی نمیں کیا تھا جب تک کہ ہندو پریس کو اس کا خیال نمیں آیا اور انہوں نے اے پاکتان کا جارتیوں پہتا دیا۔ انہوں نے آندھی بوئی ہے اس لئے انہیں لانیا گولا کائیا بڑے گا"

( پنجلب اسمبلی میں تقریر 'ا ماری اسمبلی میں تقریر 'ا ماری اسمبلی) مر سکندر حیات نے لفظ "پاکستان" میں چھپی ہوئی خرابیوں کا اندازہ کر لیا اپنی اس تقریر میں ہندو اور سکھ پرلیس کو انتہاہ کیا

" افزائدہ عوام نے اب وہ نعرہ اپنا لیا ہے جو ہندہ اور سکھ پرلی کی کو آہ بین انتها پندی نے فراہم کیا ہے۔ اگر جھے صرف احتجاج ہائد کرنے اور نصیحت کرتے کی اجازت دی جائے تو ہی اس خیال کی پرورش کو ہندووں اور سکھوں کی فاش خلطی تصور کرتا ہوں۔ وہ غالبا ہندہ اور سکھ عوام میں اس قرارداد کے خلاف فضاء ہیدا کرتا جانج ہیں" ان کا یہ مقصد درست ہے لیکن ---- انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ لفظ "پاکستان ہملم عوام کے لئے کہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ لفظ "پاکستان ہملم عوام کے لئے کشش ---- بلک سرا کھیز لفظ ہے کہ لفظ "پاکستان ہملم عوام کے لئے کہ ایک شوری کو باخواندہ عوام کا جہ جس نے عوای تخیل کو بکڑلیا ہے اور اس طرح البحن کو بری طرح تھربیر کر دیا ہے ۔-- اس کا نتیجہ یہ نگلا ہے کہ سیاسی مہم جووں کو باخواندہ عوام کا استحصال کرنے کے وسیع مواقع فراہم ہوئے ہیں جن سے ہرکوئی اپنے اپنے اپنے اپنے دیا جن سے ہرکوئی اپنے اپنے ربھان فاکدہ افغارہا ہے۔"

چلے چلے بیال اس بات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ تصور پاکستان سب سے پہلی مرتبہ
ایک نوجوان مسلم طالب علم چود طری رحت علی کے ذبان جی ۱۹۳۳ء جی اندن جن پیدا
ہوا۔ اس وقت وہ سرف شال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔
ہنجاب افغانستان "مخمیر اور سندھ وغیرہ کے ایندائی حروف نے پاکستان کا ہام تھکیل ویا۔
جس وقت یہ خیال پیدا ہوا اور یہ ہام پہلی مرتبہ مخلیق کیا گیا خود مسلمانوں نے اس مخص
کی بات کو جیدہ نہیں سمجھا۔ یہ تقدیر کا ایک خالق ہے کہ اس ہام کا احیاء ہندو اور سکھ
پرلین نے فرقہ وارائہ تصادم کے انتقائی نازک مرسلے پر خود کر دیا۔

#### -2122

آست آست مرسکندر جیات کے دور حکومت کے خوشگوار دن فراموش ہونے گے۔ اور اب وخاب کی مسلم لیگ نے مغاب کے لئے با شرکت فیرے مسلم عمرونی کا مطاب شروع كروا اور مطمانوں كے درميان سے رہنماؤں كى ايك ئى جماعت اجمرى جس نے فرقد وارانه نفرت كو اين بنياد بنايا- اس اخ فكوار رجحان كو مزيد مهميزاس وقت عاصل ہوئی جب جون ١٩٣٥ء على لارڈ ويول نے شملہ كانفرنس على جناح كى بث وحرى ك ملت مرجما دیا۔ اس کانفرنس میں الارڈ والل کے رویدے سلمانوں پر کھل کرواضح کر واك يه جناح اور صرف جناح بين جنين بندوستان مي مسلمانون كارجما تسليم كياجائ گا۔ اس کا بھید یہ نظا کہ بنباب میں یو نیست مطرحیات کی یوزیشن ب مد کرور ہو گئ اور سلم لیک ناقال تحفیرین می- ١٩٣٩ء کے عام انتخاب یں سلم لیک نے سلم نشتوں کی اکثریت بیت لی لیکن اے مجلس قانون ساز میں قطعی اکثریت ماصل نہیں مولى- چانچ ليك كى حكومت قائم ند مو كى- يد يونيلسك يارنى كے تعز حيات خان تے جنوں نے مسلمانوں مسلموں اور ہندووں کی معلوط وزارت تھیل دی۔ عومت کے قیام میں ناکام ہونے پر سلم لیگ نے ب حد سلخ رویہ اختیار کرلیا اور اپنی تمام تر توانائیال فعر حیات خان کی مخلوط حکومت کو گرائے میں صرف کر دیں۔ اسے عسکری حروں میں لیگ نے گاندھی تی کے عدم تعاون اور سول نافرانی کے طریقے استعال کیے۔ ابتدا" احجاج مروج خلوط پر آگے بوحاجس عل اتنای ادکالت کی خلاف ورزی طلے علوس اور جوم شال تع جن مي خواتين اور طلباء بهي شركت كرح تعدوه تمام سركاري وفاتر اور اداروں کے سامنے مظاہرے کرتے تھے اور ان پر مسلم لیگ کا جمنڈا اراتے تھے۔ لیکن جوشی لیگ نے راست اقدام کی قرارواد متھور کی احتجاج نے عمین صورت افتیار کرئی۔ مسلم لیگ نیشنل گارؤز کا قیام عمل میں الما کیا اور اضیں فوجی ڈیووں سے آجی نوپ خرید كر فرايم ك مح اور فرى تربيت دى جانے كى- مسلم خواتين كو ابتدائى كمبى المالد

بلند بام کردیا۔ لیگ محض ایک سیای پارٹی کی بجائے ذہبی و سیای تحریک میں بدل محقی جس میں مسلمانوں کی دنی ہوئی امیدوں اور استگوں کو تقدیس ملی۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ جو مسلمان مسلم لیگ کی مخافت کرے وہ اسلام کا دعمن ہے۔ مسلمان بندوستان میں حکرون رہے تھے اور آب انہوں نے دوبارہ ایک ایک سرزمن کا خواب دیکھنا شروع کر ویا جمل انہیں حاکیت اعلیٰ حاصل ہو۔ جناح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حیات نو کی علامت بن سے۔

تعلیم یافته مسلمان سیای طاقت اور مکی حکومت میں صفے کے خواہشمند تھے۔ ان کے لئے زیادہ پراپیکنڈو ضروری سیس تھا۔ وہ شروع ہی سے پاکستانی ہو چکے تھے۔ لیکن جناح کے غیر دیانتد ارانہ پر دینگینڈے کی بدولت مسلم عوام پاکستان کے بہت زیادہ شیدائی بن مجے کیونک ان کے ذہبی احساسات و جذبات کو ایکل کی حتی متی۔ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ مسلم ریاست کی تشکیل کے بعد وہ بمتر مسلمان بن علیں سے کیونک وہ بت برست ہندووں ك رسوم ورواج ك اثرات ب آزاد مو جائي ك- انسي يديقين دبالى بحى كروائي كي كر پاكستان مي قران و شريعت ك قوانين ير جي نظام حكومت قائم كياجائ كله اس مقعد ك لئے ورون علاء اور مولاناؤں كى خدمات حاصل كى محكيم- جناح نے جنہيں يملے ہى قائداعظم کے بلند مقام پر فائز کر دیا گیا تھا اپنا مغربی لباس ترک کر دیا اور عوامی جلسوں میں شروانی بیننے ملک اور اپنے مقلدوں کو بھی ایبائل کرنے کی ہدایت کی۔ وہ جائے تھے کہ دیمات کی جماری اکثری آبادی کی وفاداری کا حتی محور اسلام ہے۔ چنانچ مسلم عوام کے سائے ان کی تقریروں میں اسلام اپنی علامتوں اور نعروں کی ساتھ بست تمایاں ہو کر سامنے آنے لگا۔ علی گڑھ یونیورٹی کے مسلم طلباء بھی اس کاروائی میں ممی سے پیچے نہ تھے۔ جناح نے آل انڈیا سنوڈ تئس فیڈرائش قائم ک۔ اس فیڈریش سے تعلق رکھنے والے طلباء منواب مل ب مد مركزم عمل نف- وه مسلم عوام من يراييكنده كرن ك لئ وخاب ك دسات کے دور دراز کونوں تک مجیل محقد اب مسلمان مخلب میں پاکستان کی جنگ اونے

سكمائي كئ- الاوركى مؤكول يرمسلم ميشل كارؤز فوتى اعدازيس يريد كرت بوع بكؤت نظر آنے ملکے۔ ان اقدامات سے خطر حیات حکومت چو کنا ہو گئی اور مسلم نیشنل گارؤز کو فير قانونى تنظيم قرار دے وياكيا۔ الكلے روز مسلم ليك كے جزل سكررى لياقت على خان نے اعلان کیا کہ مسلم بیشل گارؤز مسلم لیگ کا جزو لائیفک ہے اور اس پر حملہ لیگ پر تملے کے متراوف ہے۔ اس کے بعد لیگ نے اپنی غیر قانونی کارروائیوں کو اتا بوھا دیا کہ عكومت كو فوج كى الداد طلب كرنى يوى اور ليك كے چونى كے ريشاؤں سميت يكي افراد كو ا فقاد كرنايدا- ليكن يد اقدام بهى معفر حيات خان كى يوزيش ك لئ بهت تكليف ووقعا لندا انبول نے لیگ کے رہنماؤں کی رہائی کا علم دے دیا۔ حکومت کے عامی سکیموں اور مندوول نے اس اقدام کو پند شیں کیا جس سے معز حیات کی پوزیشن مزید کرور مو گئ اور انسول نے ٢ ماری ١٩٨٤ء كو استعنى دے ديا۔ اس كے احد وجاب كے كور تر سرايوان بیکنز نے مسلم لیگ بارٹی کے قائد خان آف مروث کو حکومت سازی کی دعوت دی۔ لین وہ حکومت بنانے کے لئے ضروری اکثریت اسمی ند کر سکے جس پر گور خنث آل اعرا ایک ۱۹۳۵ء کی دفعہ ۹۳ کے تحت گورز نے خود حکومت کی ذمہ داریاں سنبعل لیں۔ یمل یہ امرافوں کے ساتھ تعلیم کرنا چاہئے کہ بنجاب کے سکھ اور بندو رہنماؤں نے اس مرطے یہ خاطر خواہ مطاحیتوں کا اظمار شیں کیا۔ خصر حیات خان کی غیر متوازل حایت اور مسلے سے جرا تمندی سے حمدہ برآ ہونے کی بجائے انہوں نے محسوس کرنا شروع كردياك ان كالتحفظ ايك مليحده وطن مين ينال ب- بردلي اور فكست خورد كي في انسي افي لييث من لے ليا۔ انهول في اس كا احتراف كرلياك، وه كل (وجالي) آبادي كا ٣٥ في صد بون كر باوجود سياى طاقت كى جدوجمد بين اينا حصد حاصل نيس كر كي الذا انسي اينے كے تخصوص تحفوظ خطے ميں كنارہ كشي ير قائع ہونا ہو گا۔ كور زيك حكومت سنبعالے کے باوجود معاملات میں سدحار پیدا شیں ہوا۔ ہر بگہ وسیع پیانے پر تمل و غازات اور آ تخرفی عام تھی امن و امان کی صور تحال مرئے کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی افر

اب ولجبنی سے اپنی نوکری تمیں کر رہے تھے اور عوام کے مصائب سے الا تعلق تھے۔ ۱۹ ماری ۱۹۳۷ء کی دوپر کو جنباب گور نمنٹ کے چیف سیکرٹری میکڈونلڈ نے بیان جاری کیا کہ مسلم لیگ کی مم کے دوران ۲۰۳۹ بندو اور سکھ بلاک اور ۱۴۳۰ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ (یارے الل علم دوم معنی ۱۱

مر سكندر حيات خال كے پنجاب كو قائداعظم محد على جناح نے اس حال تك پنچا ديا۔ پنڈت نموو نے بعض فساد زدہ علاقوں كا دورہ كيا ان كے ريماد كس مندرجہ ذيل تھے۔ "هيں نے ايسے ہولناك مناظر ديكھے اور انسانی دويے كى الى مثاليس سنيں جو در تدول كو بھى شرا ديں ---- اگر سياست اس انداز ميں كى جائے تو وہ سياست نميں رہتی بلك ايك طرح جنگل كا تصادم بن جاتی ہے -----

بنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات سے ولبرداشتہ ہو کر ۸ مارچ کے ۱۹۳۷ء کو کاظریس ورکگ کیٹی نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی۔

"کرشت کا او کے دوران بندوستان میں متعدد حاوث اور سانے ہوئے ہیں جو وحثیاتہ تعدد الله و فارت اور جرک ذریعے سیای مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کے تحت کردائے گئے .....

"ان الناك واقعات سے ظاہر ہو گیا ہے كہ بنجاب كا سئلہ تقدد اور طاقت كے ذريع طے شيں ہو سكا اور زيادتى پر بنى كوئى ہى حل دير پا نيس ہو سكا اور زيادتى پر بنى كوئى ہى حل دير پا نيس ہو سكا اور زيادتى كيا جائے جس بيں جركا عضر سكا۔ چنانچہ يہ ضرورى ہے كہ كوئى ايبا راستہ طابق كيا جائے جس بي جركا عضر كم سے كم ہو اس سے بنجاب كى دو صوبول بيں تقتيم لازم قرار پاتى ہے آكہ مسلم اكثريت كا حصد افير مسلم اكثريت كے حصد سے مليحدہ كيا جا سك" يہ كوئ الله بيا الله اور بنگال كى تقتيم كے تصور لے يہ كھون الگا ہے حد دلجيب رہے گاكہ بنجاب اور بنگال كى تقتيم كے تصور لے كا كريس كے بلى سرير ستوں كو خوفورہ كرويا۔ كا كريس دركا كي بجٹ تجاویز نے كا كھريس كے بلى سرير ستوں كو خوفورہ كرويا۔ كا كريس وركا كي بجٹ تجاویز نے كا كھريس كے بلى سرير ستوں كو خوفورہ كرويا۔ كا كريس وركا كي سين بيں ان كے مركزى

تر تمان سردار والم بھائی ٹیل تھے 'وہ پارٹی کے وُحافیج کے آرگائزر اور کنرو لر بھی تھے۔

وہ اس نیچ پر پہنچ کہ ایک مضبوط ہندوستان کے قیام کے لئے اس کی حکومت عمل طور پر

یک جماعتی اور کاگریس کے ارکان پر مشتل ہوئی چاہئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم

لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں کام کرنا ناممکن ہے بلکہ ہندوستان کی سیاست میں مسلم

لیگ کو مرکزی اپوزیش بنے کاموقع وینا بھی مناسب نہیں کیونکہ بے فرقہ وارانہ منافرت کو

ہوا دینے کے علاوہ کاگریس کے تمام منصوبوں اور قانون ساذی کو بھی تمس نہس کروے

ہوا دینے کے علاوہ کاگریس کے تمام منصوبوں اور قانون ساذی کو بھی تمس نہس کروے

گرے وہ اب برعال میں بھٹ کے لئے مسلم لیگ سے چھنگارہ پانے کا تمیم کی تجویز پیش کی گئی'

مردار ٹیل کے اتنی خیالات کا نتیجہ تھی۔ وہ ندکورہ قرار داو کے خالق حقیق تھے۔ اس اہم

مردار ٹیل کے اتنی خیالات کا نتیجہ تھی۔ وہ ندکورہ قرار داو کے خالق حقیق تھے۔ اس اہم

ترین قرار داو کی منظوری کے لئے گائے می تی سے قطعاً مشورہ نہیں لیا گیا جس میں ملک کا

جنرانیہ تبدیل کرنے کا مطابہ کیا گیا تھا۔ اس وقت گائے می تی بمار میں سے اور انہوں

خیزانیہ تبدیل کرنے کا مطابہ کیا گیا تھا۔ اس وقت گائے می تی بمار میں سے اور انہوں

خیزانیہ تبدیل کرنے کا مطابہ کیا گیا تھا۔ اس وقت گائے می تی بمار میں سے اور انہوں

خیزانیہ تبدیل کرنے کا مطابہ کیا گیا تھا۔ اس وقت گائے می تی بمار میں سے اور انہوں

ٹیل نے بوات نہا۔ دا۔

"بخاب ك متعلق قراردادى آپ كو وضاحت كرنا بهت مشكل ب- اس مرے فور و خوض كے بعد متقور كياكيا ب يكي بحى عجلت ميں ياسوج بچار كے بغير نيس كياكيا بيد كر آپ نے اس كى خالفت كى ب ميس اس كاعلم صرف اخباروں سے ہوا .....

پندت نمرد كاجواب كچه اس طرح تقار

"بنجاب کو تقیم کرنے کی ہماری تجویز ہمارے پرانے فیملوں ہی ہے پیوٹی ہے۔ ماضی میں یہ (تجاویز) لفی میں تھیں لیکن اب فیملے کی گھڑی آن پیٹی ہے ۔۔۔۔۔ مجھے اور ورکنگ کمیٹی کے بیٹتر ارکان کو یقین ہے کہ ہمیں فوری تقسیم پر اصرار کرنا چاہئے آکہ حقیقت عملی جامد پین سکے ورحقیقت یہ جناح

ك مطاب تقيم كاواحد جواب با"

اس وقت غیر منتم بنجاب کی کل آبادی ۲ کروڑ ۱۸ لاکھ تھی ۔۔۔۔ جس میں ایک کروڑ ۱۴ لاکھ مسلمان ۵۷ لاکھ ہندہ اور ۳۵ لاکھ سکھ شائل تھے۔ اگرچہ سکھ اقلیت میں سے لیے لین وہ آبادی کا نمایت اہم حصہ تھے۔ وہ پورے بنجاب میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پورے کاشکاروں میں شائل تھے جو زمین کے مالک اور کاشکار تھے۔ پانچ دریاؤں سے نگلے والی نمبول کا نظام جس سے پورے صوب میں آبیائی کا عقیم جال پھیلا ہوا تھا ان کی کا تھیر کروہ تھا۔ پیشر نمبری مغربی بنجاب میں جنہیں سیراب کرنے والے دریاؤں کے فیج مشرقی بنجاب میں تھے۔ سکو والی خرواؤں کے فیج مشرقی بنجاب میں تھے۔ سکو والی مقدس عماوت کا میں مغربی بنجاب میں ہیں۔ ان طالات میں مید واضح تھا کہ اگر بنجاب کی تقتیم محمل میں آگئی تو سرمدی کلیر خواہ کمیں میں تھی جب بنجاب کی تقتیم محمل میں آگئی تو سرمدی کلیر خواہ کمیں میں تھی جب بنجاب کی تقتیم کا دائرہ نہ کر سکے۔ سکی دانشند قیادت کے بغیر سکھ تقدیم کے خطرات کا اندازہ نہ کر سکے۔ جب جنجاب کی تقتیم کا دخی قیملہ ہو گیا تو پرطانے کے نامور و کیل سرسائل ریڈ کلف (ابعد ازال لارڈ ریڈ کلف) کو اس کے نصوب کا میں معاونت عاصل تھی۔

جب سرسائل ریڈ کلف نے اس کام کا جائزہ لیا تو انہوں نے جان لیا کہ تقتیم سے جہاب کا حقیم نظام آبیائی بری طرح متاثر ہو گاہو کہ زیادہ تر سکھوں کے سرمائل کے تخیر کیا گیا ہے اور جس نے ایک محوا کو پورے ہندوستان کے کھلیان بی تبدیل کر دیا ہے۔ دریاؤں کے مرکزی معدد ہو پائی فراہم کرتے تھے مشرق میں تھے چنانچہ ان کا بحارت میں شال ہونا لازم تھا جب کہ بیشتر نمری اور سراب ہونے والی زمینی مغرب میں تھیں جن کو لازماً پاکستان میں شال ہونا تھا۔ یہ مخصوص صور تحال شدید خطرے کی حال تھی۔ اس صور تحال کے بیش نظر سر دیڈ کلف نے نمایت خلوص اور حسن نیت سے جناح اور نمرو کو تجویز بیش کی کہ خواہ دو بجابوں کے درمیان حد قاصل کیں بھی تھینی جائے 'آبیا تی کا پورا تھام مشترکہ کشول میں در جن نیت سے جناح اور نمرو کو تھام مشترکہ کشول میں درمیان عد قاصل کیں بھی تھینی جائے 'آبیا تی کا پورا تھام مشترکہ کشول میں درمیان عد قاصل کیں بھی تھینی جائے 'آبیا تی کا پورا

اس اہانت کے بعد سر ریڈ کلف نے خود کو اپنے سوئے گئے کام تک محدود رکھا۔ یہ ایک سانحہ ہے کہ ہندوستان کے رہنماؤں 'ہندو اور مسلمان دونوں نے خطرے کے اس نشان کو دیکھنے سے انکار کر دیا جس کی طرف سر سائل ریڈ کلف نے ان کی توجہ مبذول کروائی تھی۔

ایرطانوی راج کے آخری ایام از ایل موز نے معقلت ۹۹۱ – ۱۹۸۸ یاؤ تاری کمیش جس کے سرسائل ریم کلف سریراہ تھے اسے متدرجہ ذیل ہدایت دی گئی۔

"باؤنڈری کمیش کو ہدایت کی گئی کہ پنجاب کے دونوں حصول کے درمیان سرحد سمینچتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم اکثرتی علاقول کی تخصیص کو اولین ترجیح دی جائے۔ ایسا کرتے ہوئے یہ دوسرے عوامل کا بھی خیال رکھے گا"

لیکن اس ترکیب "دو سرے عوامل" کی تشریع سمل طرح کی جائے؟ اس سلسلے میں اُکور زینجاب سر ایوان جنیکز کا خط نمایت اہم ہے جو انسوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا اس میں اس مختلو کی تفسیل تھی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یاسور سکھ رہنما گیائی کر آبر سکلھ سے میں اس محتول کی آن امیدوں اور امتگوں پر روشنی پردتی ہے جو انسوں نے ریڈ کلف ایوارڈ سے وابستہ کرر کمی خیبر۔

"کیانی نے کماکہ وہ تقیم کو صرف آبادی پر بنی نہیں سیجھتے۔ سکھوں کا بھی اپنی سرخین پر ای قدر حق ہے جتنا مسلمانوں اور ہندوؤں کا ہے۔ انہیں تکانہ صاحب کا گوردوارہ اور کم اذکم ایک نمری نظام ضرور ملنا چاہئے اور آخر بیں سکھوں کی تین چر تھائی آبادی کو مغربی بنجاب ہے مشرقی بنجاب ختل کرنے کے لئے لازا انظامات کرنے چاہیں۔
لین دین اور جو لے بی آبادی کے ساتھ ساتھ جائیداد کو بھی یہ نظر رکھنا چاہئے کیونک لین دین اور جو لے مسلمانوں سے خوشحال ہیں۔ عمیانی نے کماکہ جب تک شاہ معظم کی جیشیت مجموعی سکھ مسلمانوں سے خوشحال ہیں۔ عمیانی کے کماکہ جب تک شاہ معظم کی حکومت وائے اور پارٹی رہنما ہے تعلیم نہیں کرتے کہ سکھوں کے مقدر کا فیصلہ ایک

نمایت اہم معالمہ ب او مسئلہ پیدا ہوگا۔۔۔۔ (پھماوہ ارتے پر مجبور ہوں گے۔۔۔۔" (برطانوی راج کے آخری امام از اہل موزلے استحد ۲۰۹۹)

جب حتی طور پر کا اگت کو رید کلف ایوارڈ کا اعلان عام کیاگیا تو پہن چاکہ انہوں نے حد فاصل اس طرح کمینچی ہے کہ نہری نظام کا بڑا حصد "کندم پیدا کرنے والی زرخیز زمینیں اور نکانہ صاحب کا عظیم گوردوارہ پاکستان میں بیلے گئے ہیں۔ جب کہ نہری نظام کے قیام پر سمجھوں کا سمالیہ فرج ہوا تھا۔

ریڈ کلف ایوارڈ کے شائع ہوتے ہی سکھ مسلمان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس محالے پہ خور و فکر ہے کار ہے کہ پہلا پھر کس نے پینکا تھا۔ سکھوں نے دیکھا کہ سرحدی ایوارڈ تو ان کے فدشات سے بھی بدتر ہے۔ ان کی زمنیں 'ان کی نہری 'ان کے گر اور ان کا امیر کیر اور زرفیز مغربی بنجاب پاکشان میں شامل ہو گیا تھا۔ وو فصے سے پاکل ہو گئے۔ دو سری جانب مسلمانوں نے جو لیجائی ہوئی نظروں سے سکھوں کی ہمری بھری کھیتیوں کو دیکہ رہ سختے 'ند صرف انہیں بلکہ ہندووں کو بھی نکالئے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اگریز افسرجو اپنے اپنے اضلاع کے انچارج تھے اب اپنے کام میں سرمو و فیجی شیس لے رہ بھے اور انہیں ایمن اور انہیں ایمن کی صور تحل سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ نمایت شدت سے کا گریں کے خلاف اور مسلمانوں کے حالی تھے۔ ۵ ستبرے ۱۹۲۲ء کو جب جنجاب میں فلادات اپنے عودج پر تھے 'مغربی بنجاب میں فلادات اپنے عودج پر تھے 'مغربی بنجاب کے گور ز سرفرانس موڈی نے جناح کو تھا۔

" میں بر کسی کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی پروائیس کد سکھ سرمد کس طرح میور کرتے ہیں اس سے بوی بات یہ ہے کہ ان سے جس قدر جلد عمکن ہوسکے چھٹکارہ پایا جائے۔ ابھی تک لاکل پور میں ۳ لاکھ سکھوں کے موجود ہونے کے آثار ہیں لیکن آخر کار انہیں بھی جانا ہوگا۔"

انوفاک انقام از بی دی کموسلہ۔ مولانا آزاد نے جوزد تحتیم کے خطرات کا اندازہ تحل از وقت نگالیا تھا اور انسوں نے

اس همن ميں اختاه بھي كيا تے نظرانداز كرديا كيا۔ مولانا لكھتے ہيں۔

" من فی اور ڈ ماؤنٹ دیٹن سے بھی کما تھا کہ وہ ملک کی تقتیم کے تمکنہ مضمرات کو نگاہ میں سے اور پنجاب میں نگاہ میں و تحییل میں اور پنجاب میں اقام میں و تحییل میں اور پنجاب میں فیادات ہو رہ بھے ہیں مسلمانوں پر اور مسلمان ہندووں پر تھا کر رہے تھے۔ اگر ان مالات میں ملک کو تقتیم کر دیا گیا تو اس کے مختلف حصول میں خون کے دریا بھہ جائیں میں اور اس قبل مالات میں ملک کو تقتیم کر دیا گیا تو اس کے مختلف حصول میں خون کے دریا بھر جائیں میں اور اس قبل مالات میں ملک کو تقتیم کر دیا گیا تو اس کے مختلف حصول میں خون کے دریا بھر جائیں میں اور اس قبل مال کے ذمہ دار انگریز بول میں "

"الدؤ ماؤن بین نے ایک ملے کی آخر کے بغیر کما کہ کم از کم اس مطلع پر یل آپ کو عمل بین دہائی کروا تا ہوں۔ یمی خود گرانی کروں گا کہ کیس بھی فسادات اور خونرین نہ ہو۔ یک سویلین نہیں سپائی ہوں۔ ایک مرتبہ تقتیم کو اصول طور پر قبول کر لیا جائے تو بین احکامت جاری کروں گا کہ ملک کے کمی جعے یمی بھی فرقہ وارانہ کو یو نہیں ایل جائے و بین احکامت جاری کروں گا کہ ملک کے کمی جعے یمی بھی فرقہ وارانہ کو یو نہیں ہوئی جائے۔ اگر کوئی معمول سا بھی مظاہرہ ہوا تو بین اے ایشاء بی بین کیل دینے کے لئے سخت ترین ذرائع اختیار کروں گا۔ یمی پولیس کے مسلح دیتے بھی استعمال نہیں کروں گا گئے بری اور فضائی فوج کو ایکشن لینے کا تھم دوں گا اور میں ایسے پر محض کو کھنے کے لئے گئے اور ہوائی جماز استعمال کروں گا ہو گڑ پر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔

"سادی دنیا جائی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ سیٹن کے اس جرا تمنداند دعوے کاکیا حشر بوا۔ جب تقلیم عملاً وقوع پذیر ہوئی قر ملک کے وسیع حصوں بیں خون کے دریا بعد گے۔ بے گناہ مردول' عورتوں اور بچوں کا قتل عام ہوا۔ افواج بند کو منظم کر دیا گیا اور بے تصور بندوؤں اور مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لئے کوئی بھی موثر القدام نیس کیا گیا

(ہندوستان کا حسول آزادی مسلمہ ۱۹۹۰) ۱۵ اگست کو جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان عام ہوا تو گاندھی کی کو کلکتے ہیں مندرجہ ذیل آر موصول ہوا۔

مسوموارے الاہور شریل بندووں کا بھیانک قل عام جاری ہے جو راولینڈی سے
بھی بیدھ گیا ہے۔ بینظوں الاشیں سراکوں پر بھری ہوئی ہیں۔ اٹار کلی یازار اور دو سرے
کاروباری مراکز جلا دیے گئے ہیں۔ شرکا بیشتر حصہ شعلوں کی لییٹ میں ہے ہندووں کے
ریائش علاقوں کو پانی کی قرابمی سنتطع کر دی گئی ہے۔ گھرے ہوئے ہندو جو قرار ہونے ک
کوشش کرتے ہیں انہیں فوج اور پولیس کوئی مار دیتی ہے ۔ شر آ کچھ کچے۔ الاہور میں
آپ کی موجود کی ضروری ہے۔

إصاقما كاندهى - آخرى دورا جلد دوم اصفى ١٢٨٣

گاعد می بی نے یہ ٹیلی کرام سردار پیل کو بھیج دیا اور ان سے بوری اطلاعات فراہم كرك ك الح كما انول في كماك اكريه اطلاعات ورست بين و نمايت بمياعك بي-ليكن برترين واقعات موف الحي بالى تقد يفخ بوره عن ناقال اندازه قل عام موا- ديكر اطلاع مجى قل و غارت اور الماك كى جاى ے نہ كا سكا معلى باكتان على مونے والے قل عام کارد عمل مثرتی وجاب میں ظاہر ہوا۔ کا کر عضی والے مماجروں کے انبوہ اور ان کی ورد ناک داستانوں نے وہال کے لوگوں پر بیاہ کن اثرات مرتب سے۔ فضاء اظام ك جذب س بركى اور ملانوں ير بحريور بلے بولے كے: "فرقد وارائد جون ك مرحد ك دونوں جانب عوام كو اپنے علي على الح الح جمل وسع ياتے ي وتبانی جانوں کا شیاع ہوا اور دونوں ریاستوں کے درمیان جس طرح آبادی کی اجرت ہوئی اس کی مثل تاریخ میں نمیں ملی" ویل میں ضاوات اس وقت چوٹ بڑے جب مغرفی پاکتان سے مماير اے وروناک معاتب بشول عل و عار عرى ا تحرفى اور آيرو ديدى ك واستانوں کے ساتھ والی میں وارد ہونا شروب ہوئے۔ جو یکھ معنی بنجاب میں ہو چکا تھا دی م وفل اور گردو نواح کے اضلاع میں دیرایا جائے لگا۔ مورتوں ، بچوں اور ہو رحوں کو بھی نس بخالیاجی ے جبت ہو آ ب کہ انسان کو ایک نمایت باری لیرور تدے سے میز كرتى ب- المعور ريلوے عليشن ير يختي والى ثريني مسافروں كى المثول سے محوا مح بحرى

#### شالمه (ج)

### نيتاجي سبطاش بوس

"بندوستان کی بدوجد آزادی" کے موضوع پر کوئی بھی کتاب نیتا تی سبعاش ہو ک کے تذکرے کے بغیر باتھل میہ گئی۔ جیسا کہ یہ کتاب جناح اور گاند می کی سرگرمیوں پر مرکز رہی اس میں عیاتی کی سرگرمیوں کا ذکر نسبتا کم کیا گیاہے نیتا تی کی زندگی واقعات سے اس قدر بحربور تھی کہ ان کے لئے ایک الگ کتاب در کار ہے۔ نیتا تی پیدائش بافی حقے۔ انہوں نے نہ صرف پر طاقوی المیریلزم کے ظاف بلکہ گاند می تی کی آمریت اور الن کے میم نظریات کے ظاف بحی بناوت کی انہیں اپنے باخیانہ رویے کی یوبری قیت ادا کرنے بردی۔ پر طاقوی استعار نے انہیں پابند سلاسل کر دیا اور گاند می تی کی آمریت نے انہیں کا ترین سے کال باہر کیا۔

سیماش ۱۹۲۰ء میں انگلتان سے مقابلے کا استحان پاس کرنے کے بعد انڈین سول سروس میں داخل ہو گئے۔ لیکن اپنی اندرونی آواز کی پکار پر مکی ۱۹۲۱ء میں انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا اور فورا ہندوستان کی کار گاندھی تی کی خدمت میں حاضرہو سے جس روز وہ بمبئی پنچ اس روز گائدھی تی ہے سلے گئے۔ آنام وہ ان سے ٹل کر بے حد "ول گرفتہ اور مایوس" (سیماش کے اپنے الفاظ میں) ہوئے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اور گائدھی تی کے درمیان کوئی نظریاتی اشتراک نہیں ہے۔ چنانچے وہ دیش بندھوسی آرداس سے ملئے سیدھے گلتہ پنچے۔ دیش بندھوسی بات چیت کرنے کے بعد بندھوسی آرداس سے ملئے سیدھے گلتہ پنچے۔ دیش بندھوسی بات چیت کرنے کے بعد ان کے مضطرب دل کو قرار آئیا ۔۔۔۔ "می نے محسوس کیا کہ مجھے ایک رہنما ٹل گیا ہے اور میں اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔"

اور میں اس می راجندر پر شاد اور متعدد دو سرے ان ارکان سے جھڑا ہو گیا جو گائد ھی تی کے کثر مقلقین ہوتی تھیں جب کہ برگیوں کی دیواروں پر اس طرح کے پیغام لکھے ہوتے تھے "ہندوستان کی طرف سے تحف" ای طرح مسلمانوں نے بھی بے دردی سے قبل کیے کے سکھوں اور ہندوؤں کی الشیں ٹرینوں میں اس پیغام کے ساتھ بھر کر جیجیں "پاکستان کی طرف سے تحف" وہ سرزین جس نے گاند حمی کی قیادت میں عربم تشدداد اہنما کا قومی خرب اختیار کیا تھا دہاں قبل و غادت کری آ تشرق کوٹ مار اور آبرو ریزی اس طرح ہوئی جو دنیا نے چیکیز خان کے ایام کے بعد جمی تمیں دیکھی تھی۔

(ایل موزاع مسفی ۱۳۳۳)

مجموقی طور پر بنجاب کے دوٹول حصول بین ۱ لاکھ افراد بلاک اور ایک کروڑ ۱۳۰ لاکھ ب گھر اوے۔ ایک لاکھ لڑکیال اغواء اور عصمت دری کا نشانہ بنیں۔ بنجاب کی تعلیم کی بیر قیمت اداکی گئی۔ -色之日本日子

"اعذى بيندنس ليك كاتيام ---- جوا برلال نهو ك ساتف ان كا (جماش كا) كاند مى تى كو پيلا چينج قلا"

وانجيلنا مواشيراز عف توع منى ١٣٨٠

اعدی پیندنس بیگے پرستی بار رسوخ اور طاقور قوت بن گی اور گاعد می تی کے بیرو کار کائد می تی کے بیرو کار کاگریس کے قدیم رکھوالوں کو خوف لائن ہو گیا کہ اگر اعدی پیندنس لیگ کو اس کی پیدائش کے ساتھ جاہ کرنے کی قلر نہ کی گئی تو کا گھرلیں بائیں بازو کی تنظیم ہیں بدل سکتی ہیں۔ اس وقت تک کا گریس سمایہ داروں کے ذیر اثر آچکی تھی اس کے لئے گاند می تی کا شکر گزار ہونا چاہئے یہ سمایہ دار کا گھرلیس کو اپنا ترجمان اور آلہ کار بنانے کا تہد کر چکے سمایش نے آل اندیا ہوتھ کا نفرنس کا گئد میں گاند میں گاند می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی جس میں گئد می تی کے خلاف سرعام تقریر کی

"بيد خيال اور احساس كه جدت پندى برى ب وسيع بيان پر پيدادار خرالي ب ا ضرورتوں مي اضاف نمي كرنا چاہئے اور معيار زندگى بلند نميم ہونا چاہئے ----- بيد كه روح اتى اہم ب كه بادى كلچراور مسكرى ترتيت كو نظرانداز كروينا چاہئے".

والصلتا مواشر منحه ۱۳۴

انہوں نے مزید کما۔

"صوفی سنوں کو بیش سے ہندوستان میں عزت کا مقام حاصل رہا ہے لیکن اگر ہمیں ہندوستان نوکی تغیر کرنی ہے جو بیک وقت آزاد افوش ادر عظیم ہو تو ہمیں ان کی قیادت میں نہیں چلنا ہو گا۔۔۔ ہمیں زمانہ عال میں رہنا ہو گا"

(الصلنا مواشر صفلت ٥٥-١٥١

گاند می تی اس وقت مرگرم سیاست سے کنارہ کھی کی زعدگی بر کر رہے تھے لیکن انہوں نے سوشلزم کے اس سے رافان کا مجیدگی سے نوٹس لیا۔ کا گریس کے قدیم تھے۔ چانچہ انہوں نے کائریں کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہماش نے بھی اپنے
رہنما کی تھید کے۔ بعد اذال جب می آد دائی نے گاہ می بی کی خواہشات کے خلاف
پارلیمانی پردگرام کو جاری رکھنے کے لئے سوراج پارٹی قائم کی تو جھاش نے ان کی قتل
قدر تعایت کی۔ جھاش کی آدوائی کے لئے دی جیٹیت رکھتے تھے جو وابع بھائی کی گاہ می
قدر تعایت کی۔ جھاش کی آدوائی کے فیم مرگر میوں کے ہر مرطے پر جھاش ان کے قتل
بی کے لئے تھی۔ می آدوائی کی تمام مرگر میوں کے ہر مرطے پر جھاش ان کے قتل
بیروسہ معاون رہے۔ جب کی آدوائی گئتے کے بھر بیٹے تو جھاش اس کے چیف ایگر کیا
آفیسر بے۔ جب وہ ای جمدے پر خدمات انجام دے دے جے تو آئیں اکور ۱۹۳۳ء می
آفیسر بے۔ جب وہ ای جمدے پر خدمات انجام دے دے جھے تو آئیں اکور ۱۹۳۳ء می
درکھا گیا۔ کی آدوائی سے دوبارہ ملتا جھاش کے مقدر میں نہیں تھا کیونکہ می آدوائی چند
درکھا گیا۔ کی آدوائی سے دوبارہ ملتا جھاش کے مقدر میں نہیں تھا کیونکہ می آدوائی چند
ماہ بعد تی جون ۱۹۳۵ء میں انتقال کر گئے اس وقت می آدوائی کی صحت اچھی نہیں تھی۔
دیکھک تھاجی نے ان کی موت کے عمل کو محمیز کردیا۔ می آدوائی کی موت پر جھاش نے

"میں نے اپنے دل کی گرائیوں سے انہیں جو لگاؤ اور عقیدت مندانہ محبت دی وہ خصوصاً اس لئے نہیں تھی کہ جن سیای میدان جن ان کا مقلہ تھا بلکہ اس لئے کہ جن سیای میدان جن ان کا مقلہ تھا بلکہ اس لئے کہ جن است سے سب ان کی فی زندگ سے بھی آگاہ تھا۔۔۔۔ ایک مرتبہ ہم ۸ ماہ تک جیل جن اکشے رب اور دو ماہ تک، ایک بی سیل جن رہے۔ لا ماہ تک ہم ملحقہ کو تحزیوں جن رہے۔ جن نے ان کے چونوں سے بناہ کی کو تکہ مجھے انہیں اس طرح جانے کا موقع ما ۔۔۔۔۔ " جماش ان کے چونوں سے بناہ کی کو تکہ مجھے انہیں اس طرح جانے کا موقع ما ۔۔۔۔ " جماش کے ۱۹۲ میں برما جبل کی حراست سے مہا ہوئے کم وجش ای انتاء جیں جو اہر الل نہو اپنے دورہ دوس سے اختی پیندانہ اشتراکی خیالات سے مملو ہو کر لوئے دونوں نے اکشے ہو کر دورہ دوس سے اختی پیندانہ اشتراکی خیالات سے مملو ہو کر لوئے دونوں نے اکشے ہو کر کوئے دونوں دوس سے ان کی پیندانہ اشتراکی خیالات سے مملو ہو کر لوئے دونوں نے اکشے ہو کر کی دوس سے دوس میں براہ ہوں کی خیل کو مصور کر دیا اور دو جو تی در جو تی ان کے دو امر قیادت نے ملک سے نوجوانوں کے تخیل کو مصور کر دیا اور دو جو تی در جو تی ان کے جو اہر قیادت نے ملک کے نوجوانوں کے تخیل کو مصور کر دیا اور دو جو تی در جو تی ان کے دو امر قیادت نے ملک کے نوجوانوں کے تخیل کو مصور کر دیا اور دو جو تی در جو تی ان کے دورہ رہوتی دورہ دوتی در جو تی ان کے دورہ تی تی دورہ تو تی ان کے دورہ تی تی در جو تی ان کے دورہ تی تی دورہ تی ان کے دورہ تی تی دورہ تی تی در جو تی ان کے دورہ تی تی دی دورہ تی تی دورہ تی دورہ تی ت

کافتلوں اور سرمایہ داروں نے گاتد می بی سد طلب کی اور اشیں ملیحدگی سے باہر نکالا باکہ کافکریس کے اندر سوشلت گروپ کے قیام کو روکا جا سکے۔ سیماش جواہر گروپ بائیں بازو کا نمائندہ تھا جب کہ اولڈ گارؤز دائیں بازد کی نمائندگی کرتے تھے۔ دونوں نے اپنی طاقت کا اندازہ ۱۹۲۸ء کے کاگریس کے سالانہ اجلاس میں لگایا۔ گاند حی نے مرکزی قرارداد ذائی طور پر بیش کی لیکن سیماش اور جوائر لاال دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ جب قرارداد پر دائے شاری ہوئی تو پہنے چاا کہ سیماش جواہر لاال ترمیم کو ۱۳۵۵ دون ملے جیس قرارداد پر دائے شاری ہوئی تو پہنے چاا کہ سیماش جواہر لاال ترمیم کو ۱۳۵۵ دون ملے جیس دونشک سے ظاہر ہو گیا کہ کاگریس کا بلیاں بازد کس قدر بارسوخ اور مضبوط ہو چکا

گاہر کی بی نے اب کا گریس کے اندر ہائیں ہازو کو کرور کرنے کے طریقے سوچنے شروع کے اور اس مقصد کے حصول کا بھترین طریقہ سجائی جواہر الل جو زی کو تو زنا تھا۔
گاہر می بی نے موتی الل نہو کی ان خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جو انہوں نے گاہر می بی کو تخریک عدم تعاون کے ابتدائی ایام میں چیش کی تخییں۔ میں وہ عامل تھا جس کی بنیا دید گاہد می بی کا جھی تھیں۔ می وہ عامل تھا جس کی بنیا دید گاہد می بی کا جھی تھی جو بیش کی گاہد می بی کا جھی تھی ہوئی کی گاہد می بی کا جھی تھی ہوئی کی گاہد می بی کا تجھی تھی ہوئی گاہد میں بی کا حدد بواہر الل کی طرف رہا۔ اب گاہد می بی نے تجویز چیش کی بونا تھا۔ یاد رہ کہ اس وقت جو اجر الل کا گریس میں بلحاظ عہد و بہت معمولی حیثیت رکھے ہونا تھا۔ یاد رہ کہ اس وقت جو اجر الل کا گریس میں بلحاظ عہد و بہت معمولی حیثیت رکھے تھے۔ وہ محمل آلل انڈیا کا گریس میٹی کے جزل سیکر زی تھے۔ چینا چے ان کی تامودگی کو ورکٹ سیکن کے مزل سیکر زی تھے۔ چینا چے ان کی تامودگی کو ورکٹ سیکن کے مزل سیکر زی تھے۔ چینا چے ان کی تامودگی کو درکٹ سیکن کے مزل سیکر زی تھے۔ چینا چے ان کی تامود میں دیکھا میں بی وکٹ گاہر میں ایکان نے اپند یو کئد گائد می

جوائر لال نود نمایت جوش و ولولے سے انڈین بیشن کاگرلیں کے صدر ہے وہ ا اشتراکی اور مار کمی نظرات سے لبرز تھے۔ لیکن ال کے بید نظروات زیادہ یار آور نمیں رہ سکتے تھے "کیونکہ دوسری جانب ورکنگ کین میں گائد می تی اسپے وس بیروکاروں کے مراہ

موجود تے ہو قر و عمل میں خوس جنان کی طرح تے "اس طرح صدر ورکنگ کیٹی کے ارکان کی اکثریت ہے ہم آبنگ نہ تھے۔ اس مشکل صور تھال میں پر جوا ہراال نے استعفیٰ بیش کیا لیکن ان کرے ہم آبنگ نہ تھے۔ اس مشکل صور تھال میں پر جوا ہراال نے استعفیٰ کیا گیا لیکن انہیں صدر رہنے اور کام کرنے پر قائل کیا گیا۔ گاند می بی ان کے متعلق کما کرتے تھے ۔۔۔۔ "حب الوطنی میں ان سے آگ کون برجہ سکتا ہے ؟ کچھ ہوگوں نے کما کہ وہ خصیلے اور گلت پہند ہیں۔ اس گری بید صفت ایک مزید صلاحیت کی حیثیت رکھتی ہے۔۔۔۔ وہ بلاشہ انتہا پہند ہیں اور اسپے کردو خیش سے کمیں آگ کی سوچ رکھتے ہیں لیکن اس قدر متلسر الزائ اور باعل بھی ہیں کہ رفار کو جاتی کی حد تک نہ برحا کیگ "کا تگریس اس قدر متلسر الزائ اور باعل بھی ہیں کہ رفار کو جاتی کی حد تک نہ برحا کیگ "کا تگریس کے سرکاری تاریخ نواس لگھتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ باعد می اور باعد ان اور باعد کی اس خیتے ہے متنق ہو گئ"

ان حالات میں یہ بات جرت انگیز شیں کہ و ممبرہ ۱۹۳۶ میں جواہر الل کو ایک مرتبہ پر کانگریس کا صدر بنا ویا کیا جب اس کا اجلاس لکھنٹو میں ہوا۔ اس کے بعد و ممبر ۱۹۳۹ء میں اجلاس فیض پور میں انہیں تیمری مرتبہ صدر بنایا کیا۔ وہ اپنے جمدے پر ۱۹۳۸ء تک قائم رہے جب کانگریس کے اجلاس ہری پور میں سبحاش ہوس کو نامزد کیا کیا۔ خالبا گاند می تی کا خیال تھا کہ اس طرح وہ سبحاش کو بھی اسی طرح مناتے میں کامیاب ہو جائمیں گ

لین جس لیے بھاش نے صدر کا عدد سنبھالا انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ کا گریس کی پالیسی کی تشکیل میں موثر کردار ادا کریں کے گاند می بی کے فلنے سے ان کا اختیاف سب پر ظاہر تھاجس میں دیمی زندگی علی گاڑی اور چرفہ کا ناشائل تھا۔ ان کے خیال میں عمل گاڑی کی سیاست کو اپنانے اور پیداوار کے سائنسی ذرائع کی آئی کرنے سے صرف موام کی فلای پر قرار رکھنے میں مدد مل سکتی تھی۔ ۱۹ اگست ۱۹۳۸م کو اعرین سائنس نیوز الیموی ایشن فلکت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے سماش ہویں نے کما کہ قوی تغیر تو صرف سائنس اور سافسدانوں کی مدد سے حمل ہے اور سائنس اور سیاست کے درمیان دور

دس تعادن بے حد ضروری ہے اگر ہندوستان کو دنیا کے بڑتی یافتہ ممالک میں جگہ بنائی ۔ ب- انسول نے مزید کما۔

"ہندوستان کی تحریک آزادی اب اس نیج پر پینچ چک ہے جمل اب سوراج محض ایک خواب نیس رہا ---- افتدار ہماری نظروں کے سامنے ہے ---- ہمیں سائنس سے اولین مدد در کار ہے ----

"اگرچہ میں گھریلی صفوں کو صرف نظر نمیں کر آ اور میرا خیال ہے جہاں جہاں ممکن ہوئے گئے۔ ہو سکے گھریلو صنعتوں کی برقراری اور بھالی کی ہر ممکنہ کوشش کرٹی چاہئے "لیکن میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی معافی منصوبہ بندی کا مفہوم اسے صنعتی ملک بنانے کی وسیع منصوبہ بندی ہونا چاہئے"

(ما حقد فرائي كراس رواز استحلت عصده)

یہ گائد حمی تی کے قلفے اور سیاست سے کلا انحراف تھا۔ سائنس نیوز کا تحریس کے سائٹ کی گئی ند کورہ بالا تقریر کو جھاش کی صدارتی تقریر سے ملا کر پڑھتا چاہتے جو انہوں نے فروری ۱۹۳۸ء میں بری پور کا تحریس کے اجلاس بیں گی۔

"کانگریس" عوام کے من حیث المحوع سیای اور اقتصادی حقوق کی نمائندہ ہے۔ اگر سے اپنے پروگرام پر عمل در آمد میں کامیاب ہوجائے تو اس سے افلیتوں کو بھی ہندوستانی آبادی کے کمی بھی دو سرے طبقے کے برابر مفاوات عاصل ہوں گے۔

"مزید برآن افتدار عاصل کرنے کے بعد اگر قوم کی تغییر نو اشتراکی خطوط پر کی جائے --بعیدا کہ میرا خیال ہے کہ بلا شبہ ایسے ہی ہوگی --- نو یہ فراء ہوں گئے جو امراء کی قیت پر
فوا کد عاصل کریں گے۔ اور ہندوستانی عوام کو خرا و کافہرست میں شان کرنا چاہیے وابیدا صفی ان
سیماش یوس کی رائے میں سوشلزم اور دولت کی مساوی تعتیم فرقہ واریت کی
دوک تھام کے لئے بمترین علاج ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا۔

"زراعت كو سائنسي فيادول ير استوار كيا جائ كا مآكد زمين كي پيداوار كو بوهايا جا

سكے۔ اقتصادی سلد عل كرنے كے لئے محض درى تق كافى سي موگ- ريان ك ملیت اور ریاست کے کشرول میں منعتی ترقی کا ایک جامع منصوب ناگزیر ہو گا۔ آخری اہم بات یہ ب کد ریات کو بداوار اور مناب تقتیم کے لئے بقدری زری اور منعتی دونوں شعبوں کو اشتراکی خلوط پر استوار کرنے کے لئے جامع منصوب اپنانا ہو گا" باشب ب جماش کا جرا تمدانہ بلک باموانہ کار نامد تھا کہ انہوں نے کا گریس کے کہ اجلاس میں ایے اشراکی نظرات کا اعلان کیا جس کے مرکردہ رہماؤں میں انتائی واکمی بازد کے ار كان يعنى كاند هي بن ولهد بعالل بينل واجتدر برشاد راج كوبال اجاريه اور ديكر افراد شال تھے جو مجھی بھی ان کے گرے دوست شیں رہے تھے۔ سماش کو سمایہ داروں ے ولچیں نہ تھی بلک ان کا ول "غراء" کے ساتھ قال وہ کا گراس کے رائے کو سراید داری ے سوشلزم کی جاتب برلنے کے لئے مجلدوں کے سے جوش و جذب س مرشار نے۔ ان حالات میں یہ نامکن تھا کہ اولڈ گارڈز انسیں برداشت کریاتے۔ سبعاش کو "مدحانے کا كوئى امكان ند تھا جيها كد جوا برالل ك معالم من كيا كيا كو لك سبحاش كى دوسرى بى مٹی کے بنے ہوئے تھے 'چانچہ اس امرر کوئی تعجب نہ ہونا چاہئے کہ اگلے برس کا تحریس اس بر قطعار ضامتدنہ ہوئی کہ جماش گدی بر قائم رہیں۔ ب شک قدیم کانظوں کے پاس صدر کو تیریل کرنے کے بیلے کے لئے کی وال کل تھے لیکن اصل وجد یک تھی کہ جماش 2 كالحراس كو كائد مى يرست قديم كافظول ك قليم عدم كروان كى كوشش كى تقى-وواے گاند می کے اہمام 'آمریت اور سمالیہ داری سے نجلت داوا کراس کارخ سوشارم كى طرف موڑنا جائے تھے. لازا ان افراد كے لئے كاكريس كى قيادت جاش كے حوالے كردينانا عكن تقي-

ایام گزشتہ میں کاگریس ایک جمہوری تحقیم تھی اور جس میں کوئی بالادست تکران قوت نہیں تھی اور کاگریس کا صدر جمہوری اعداد میں مخلف صوبائی کاگریس کیٹیوں ک ووٹوں کی اکٹریت سے ختب کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے کاگریس گاع می ٹی کے آمرانہ

کنرول میں آئی بھی ' صور تحال بدل گئ تھی اور اب صرف گاندھی بی کی مرضی چلتی

تقى- جب سبعاش كى صدارتى معياد حتم جونے والى تقى كاندهى في كا قرعه فال مولانا آزاد

ر بیزا۔ لیکن چونکہ اس وقت ملک فرقہ وارانہ الجینوں میں گھرا ہوا تھا اس کے مولانا

صاحب اس مدے کو تول کرنا وانشمندانہ خیال تھیں کرتے تھے۔ چنانچہ گاندھی جی کی

نگاہ انتخاب ڈاکٹر پید بھائی سیتا رمیے ہر پڑی جو ایک نمایت بھولے بھالے شریف انسان تھے

اور کا تکریس کے سرکاری آرخ ٹولیل کی حیثیت سے زیادہ معروف ہوئے۔ باہم سماش

یس گاعر حی تی کے آمرات احکات کو مانے کے لئے تیار نہ تھے اور وہ انتخاب اڑنے کے

لئے اپنے جمهوری حق پر ؤٹ گھے۔ انسوں نے اپنے افعال کے جواز کے طور پر مندرجہ

وْل دلا كل چيش كيا-

اس معالے کو زیر بحث لاتے ہوئے جموٹے احرام کو عمریرے رکھ دیتا جاہے کو تک یہ کوئی ذاتی معالمہ نیں .... عوام اس رائے کا اظمار کررے ہیں کہ ویکر آزاد ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی صدارتی انتخاب واضح مسائل اور پروگراموں کی اساس پر اڑا جنا جائے آک مقالے ے سائل کی وہے میں مدد ال سکے اور اس سے موای ذہن میں

وقوع يذر مول وائ عوال كى درست نشائدى مو سكف ان عالات مين ايك انتقال مقالمیہ قطعی طور پر ناپندیدہ شیں ہے۔

"اب تک جھے کی ایک مندوب سے بھی یہ مفورہ یا برایت موصول شیں ہوئی کہ مجھے مقابلے سے دستبردار ہو جانا جائے اس کے برعش مجھے متعدد صوبوں نے میرب علم ك بغير اميددار بمزد كيا ب اور ملك ك مخلف حسول س محص اشتراكيول اور غير اشتراکیوں کی دلی درخواسیس موصول ہو رہی ہیں کد مجھے ریٹائر نہیں ہونا چاہئے۔ ان سب ك علاوه بهى ايك عموى مار يا جاما ب كد ججه ايك مرجه اور عمدت ير ربخ ك اجازت ملنی چائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرا یہ آثر غلط ہو اور مندویین کی اکثریت میرے انتخاب کی خواہشند نہ ہو۔ لیکن یہ خیال صرف اس صور تمیں جانیا جا سکتا ہے جہتِ زائے

شاری ٢٩ جوري كو جو اور اس سے قبل شد جو"

(كزاس روؤز صف ١٨٤ ٢٨ جنوري كى شام كوجب كم صدارتى انتابات الكل روز بوف وال تع جماش نے کا اگر اس واکمی بازو کے گروپ کے خلاف مخت احتجاتی بیان ویا جس کی قیاوت

سردار بیل کر رہے تھے۔ اور انہوں نے حتی طور پر امیدواری سے اپنی دستبرداری سے

"جب متعدد صوبوں کی جانب سے میرا عام رکی طور پر تجویز کیا گیا یہ میرے علم اور رضامتدی کے بغیر ہوا۔ سمج یا غلا کا مراس کے اعدر وسیع رائے عامد کی خوابش ب ك ميرا بحييت صدر دوباره انتخاب بو اب يون ظاهر بو آب ك وركك ميني كے يكه اركان الى وجود كى بنياد ير جنيس مجمنا مشكل ب اس خال ير متنق نيس بي- اس مي كولى شر نيس كد اگر انون في مير ظاف رائے و نے کے لئے سنڈیٹ نہ جیجا ہو آ تو میرا انتخاب عملاً منفقہ طور یہ ہو جالگ یوں طاہر ہو آ ہے کہ میرے تاج وجود کے علاوہ بیکسی توجی قبول کر

"انسي جھ ير يكي اعتراض ب ناكه من ان كے باتھوں آل كار نسي بول گایا انسی جھ ر میرے افکار اور اصولول کی وجدے اعتراض ب-"كالكريس وركك مين ك اندر ايك كروب كابيد واوى كرنا حد ف گزری ہو ٹی بات ہے کہ وہ ہر مرتبہ صدارتی انتخاب پر اپنی مرضی مسلط کریں ے۔ اگر ہمیں مندوین کی جانب سے ایک می احتاب منعقد كروا؟ ب اور ورکگ کیٹی کے ایک گروپ کی جانب سے امزدگی قبول نیس کر أن و اس ك لئے ضروری ہے کہ مندوین کو آزادانہ اور شفاف حق انتخاب دیا جائے۔ "أكر انس اى آزادى كى منانت قيس وى جاتى لو كاتريس كا منثور

جمهوری نیس رے گا۔ کا محریس کے لئے جمهوری دستور کی کوئی ضرورت نیس اگر مندوین بی کو سوچنے اور اپنی مرضی سے دوث دینے کی اجازت ند دی جائے"

كراس رودز ومفحلت مهد ١٠١١)

ا کے رزیعین ۲۹ جنوری کو انتخابی متائج کا اعلان کیا گیا۔ سبعاش یوس نے ڈاکٹر پند بھائی ستیا رمید کو ۲۰۰ دوٹوں سے جرا دیا۔ وارد حالیہ خبر من کر بھو ٹیکا رہ گیا اور اس پر یوں تبعرہ کیا گیا۔۔۔۔ ۲۰ برس کا کام راتوں رات خاک میں مل گیا او ون بعد عظیم مماتما نے اپنا فیصلہ ایک پیغام کے ذریعے خرکیا جو زم ترین الفاظ میں نمایت فیمرگائد حیانہ تھا۔

"مسئر سبحاش ہوں نے اپ خالف واکٹر پید بھائی ستیا رمیا کے ظاف فیصلہ کن فخے
ماصل کی ہے۔ بھے اس بات کا ضرور اعتراف کرنا جائے کہ ابتداء تک سے میں ان کے
دوبارہ انتخاب کے تفقا ظاف تفاجی کی وجوہ بتانے کی میں ضرورت نمیں سمجھتا ۔۔۔۔ بمر
کیف میں ان کی جیت ہے سرور ہوں لیکن جو نکہ واکٹر پید بھائی کو اپنا نام بطور امیدوار
واپس نہ لینے ہر قائل کرنے میں تی چیش چی اس کے ان کی فکست ان سے زیادہ
میری فکست ہے۔۔۔۔ کا گریس تیزی سے جعلی ارکان پر مشتل ایک بد محتوان سیمیم بنتی جا
ری ہے۔ جھے بیمین ہے کہ متحدد مندویین جو جعلی ووٹوں کے بل ہوتے پر منتخب ہوئے
میں' جانچ بن آل کرنے ہر اپنی نشتوں سے محروم ہو جائمیں کے۔ "بمرطال سیماش ہوی

(كراس روزز صفحات ١-٥٠١)

اس کے بعد انہوں نے ایک عموی ہدایت جاری کی کہ جو ارکان سبحاش بابد کے پالیسی پردگرام کے ساتھ نمیں چل سکتے انہیں لازماً کانگریسی سے فکل جاتا چاہئے۔ "میں تمام کانگریک ارکان کو یاد دہلل کردانا چاہتا ہوں کہ کانگریس ذہن رکھنے والے جو ارادی طور پر اس سے باہر میں اس کی سب سے زیادہ تمائندگی کرتے ہیں"

سیمائی ہوں کے صدر منتب ہونے کے بعد پکھ سنتی فیز تبدیلیاں رونما ہونے گیس
جو اپنے نقط عروج پر اس وقت پنیس جب ورکنگ کیٹی کے ۱۵ میں سے ۱۱ ارکان مستعنی
ہو گئے جن کی قیادت سروار پٹیل موانا آزاد اور ڈاکٹر راجندر پر شاد کر رہے تھے۔ پنڈت
جو اہر للل نمود نے اس پر ایک نمایت ذو معنی اور جسم بیان جاری کیا جس میں انہوں نے
خود رکی طور پر سنتعنی ہونے کا اطان کے بغیر سنتعنی ہونے والے ارکان کی صابت کی۔
اس کے بعد پادئی مشینری کو یوری قوت سے متحرک کر دیا گیا۔

اور خود کا تریس کے اجلاس میں شدید اختلافات افعانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ کا تحری کا اجلاس طے شدہ معمول کے مطابق بارچ ۱۹۳۹ء میں تری پوری میں منعقد ہوا۔ گلد حی بی نے سوچ مجھ کر خود کو اجلاس سے فیر حاضر رکھا۔ ان کے خیال میں ریاست رائ کوٹ کے خوام کی حشکلات سبحاش ہوس کے ذیر قیادت کا تحریس کی کارروائی سے زیادہ اہم تھیں انڈا وہ رائ کوٹ چلے گئے۔ تری پوری میں کا تحریس کی کارروائی سے زیادہ اہم تھیں انڈا وہ رائ کوٹ چلے گئے۔ انہوں نے افوا ان کا تحریس کے قدامت پند اپنی بلادی کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے افوا احد کی قدامت کی اور اپنی ورکھ سمینی کی تفکیل کے سلط میں ان پر اہانت آمیز شرائط عالم کی۔ کا قرائی میں بنڈت جو اہر الل نہو کے رویے سے متعلق اسجمانی ہوس نے کا ایریل ۱۳۹۹ء کو اپنے تعقیم کے نام خط میں تکھا۔

"اس بحران بل بھے ذاتی طور پر اور تماری کاڑ کو پنڈت نہوے نیادہ کی اور نے نقت نہوے نیادہ کی اور نے نقتسان نمیں پنچیا۔ اگر وہ تمارے ساتھ ہوتے ..... تو ہم اکثریت ماصل کر لینے حی کہ ان کی فیرجانبدادی بھی عالبا ہمیں اکثریت والا سکتی تھی۔ لیکن حری پوری میں انہوں نے اولڈ گارڈڑ کا ساتھ ویا۔ میرے خلاف ان کے تھلے پراپیگنڈے نے بھے ۱۴ سر بر آوردہ اُرکان کی سرگرمیوں سے زیادہ نقصان پنچایا ہے 'کتنے افسوس کی بات ہے"

(كراس روؤز مستحرس)

جو کھ سیماش ہوس نے تری ہوری میں دیکھا اور جو بے رحمانہ سلوک ان سے وہاں

کیا گیا اس نے اسیس ار داکر رکھ دیا اور انہوں نے اے کریٹاک جذبات کا اظمار ماؤرن ربویو (۱۹۳۹ء) کے ایک مضمون میں یوں کیا۔

ترى يورى مي اخلاق طور ير آلوده (يمار كرف والى) فضاء كى وجد عد من وبال ي سیاست سے اس قدر متفرادر بیزار ہو کر اوٹاکہ ایس کیفیت میں نے گزشتہ ۱۹ برس میں مجھی محسوس سيس كى تقى- جبوره ميس كى دن اور كى راتي جب ين اين بستريس كرونيس بدلنا رہا تو میں نے اپ آپ سے بار بار پوچھنا شروع کیا کہ ماری عوامی زعر کی کا کیا مو گا جب كد الر ع بلند ترين علقول بل اس قدر چموناين اور معقم مزاجي موجود ب- مير خیالات فطری طور پر اس کی جانب بلیت کے ہو میری زعدگی کی پہلی محبت محمی ..... ہمالیہ کی ابدی نیار۔ میں نے اپنے آپ سے ہو چھا ۔۔۔۔ اگر ہماری سیاست کی سحیل یا مقصود میں تحاقو میں اس زندگی ہے کنارہ کش کیوں ہوا ہے آریندو گھوش الوہی حیات کما کرتے تھے كيا ميرك لئة وه وقت ألياب ك ين مايا جال كو نوج والون اور يورن بريم (تمام محبت) ك سريش كى طرف وت جاؤر؟ من في شب و روز اخلاق تشكيك اور ب يقيق ك عالم على كلف - متعدد مرتب عليه كى يكار بحث ير زور بو كل- على ف است كريك وين ك ك اجاك كى دعاك- آبسة آبسة ايك في روشى الحرين كرجيم ير ظلوع موكى اور ميرا ذبنی توازن بحال ہونا شروع ہوا ---- اور ساتھ ہی انسان اور اپنے ہم وطنوں پر میرا اعتباد ووباره قائم موا- بسر طور " زي يوري مندوستان شيس تحا-"

گاند می بی کے کئر بیرد کاروں کی کھلی دشتی اور خود گاند می بی کے رویے کے بیش افظر سیماش یوس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کا گلریس کی صدارت ہے مستعفی ہو جاتے، جب رابندر تاتھ نیگور نے ان کے استعفے اور ان مطالت کے متعلق سا جن کے باعث وہ اس اقدام پر مجبور ہوئے تو انہوں نے سیماش کو مندرجہ ذیل پیغام بھیجا۔ جن کے باعث وہ اس قدر شدید وہاؤ کے درمیان جس وقار اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس ندر شدید وہاؤ کے درمیان جس وقار اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے آپ کی قیادت پر میری تحسین اور تیقن حاصل کرلیا ہے۔ ابھی اپنی عرت اور

ما کہ کے بگال کو بھی ایا ہی عمل رکھ رکھاؤ قائم کرنا ہے آکہ ساتھ ہی آپ کی گاہری فلست کو ایک واکی فخ میں بدلاجا سکے"

(كراس دووز "صفي سيسا)

چتانچے بعد اذال سیماش ہوس نے "اپنا فارور ڈبلاک" قائم کیا جس کے متعلق انہیں امید تھی کہ وہ کا گلیس کے متعلق انہیں امید تھی کہ وہ کا گلیس بیں بائیں بازو کے عناصر کا اجتابی مرکز عابت ہو گا گلین ان کی امیدیں برند آئیں۔ کا گھرلی میں وائیں بازو کے عناصر عثار کل تھے اور مخرفین کو کجی سر اشانے کی اجازت نہیں وی جاتی تھی۔ سیماش چندر ہوس کو نہ صرف کا گھرلیں سے تکال ویا گیا۔ ویا گیا گلہ تکالے جانے کے احکالت ان کے حقیقی بوے بھائی سرت چندر ہوس کے خلاف ویا گیا۔ کہ جاری کے گا۔ ان پر بھی ڈسپان کی خلاف ورزی کے اقدامات کا الزام لگایا گیا۔

انگریز سرکار نے بھی سیماش کو بیمن اور آرام حاصل نہ ہونے دیا کانگریس سے اکالے جانے کے بعد جلدی انسی ٹیل میں ڈال دیا کیا۔ ٹیل سے انہوں نے ایک قاتل ستائش شا لکھا ہو ان کے سیای حمد ناے کے طور پر محفوظ کیے جانے کا مستحق ہے۔

"کوئی قریانی مجمی رائیگال نیس جاتی۔ کوئی مجمی کاز صرف صعوبتوں اور قربانیوں کے ور معے می مچل مجول عمق ہے۔ یہ ابدی قانون ہر زمال اور ہر مکل پر محیط ہے ۔۔۔۔ " "شہید کا خون می معید کا چ بنآ ہے"

"اس قانی دنیا میں ہرج ختم ہو جاتی ہے اور ہرج ختم ہو جائے گی .... لین افکارا اعلی اور خواب خیں۔ لیکن ان اس کی موت اعلی اور خواب خیں۔ ایک فرد ایک نظرید کے لئے مرسکا ہے۔ لین اس کی موت کے بعد باروں زیرگیوں کا روپ وحار لیتا ہے۔ اس طرح ارتفاء کا پید محمومتا ہے اور ایک نسل کے خواب اور آورش اگل نسل کو ختل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ہی تقریبہ آلام اور قریافیوں کی آزائش گاہے گزرے بغیرائی محیل نمیں کر سکا۔

"ایت ہم وطنوں سے مجھے کہنا ہے ...۔ یہ فراموش نہ کریں کہ ایک انسان کے لئے سب سے بوی است غلام رہنا ہے۔ یہ نہ بھولیس کہ بدترین جرم نا انسانی اور برائی س

سمجھون کرتا ہے۔ اس ابدی قانون کو یاد رکھیں ---- زندگی کو عاصل کرتے کے لئے اسکے۔ دینا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عظیم ترین اچھائی عدم مساوات کے ظلاف اڑتا ہے خواہ اس کی کچھ بھی قیت ادا کرنی بڑے۔"

(كراس دواز من ١٣٠٢)

جیل بی ان کی زبنی مالت کافی نازک تھی۔ گاندھی ہی اور کاگریس ہائی کمان کی حرکات سے جنیں وہ انقائی کاروائیل خیال کرتے تھے شدید دل کرفتہ ہو کر انہوں نے اپنا ول کچھ خطوں کے ذریعے اپنے برے بھائی سرت چندر ہوس کے سامنے کھولا۔ یہ خط جیل سے لکھے گئے۔ مندرجہ ذیل خط ۱۳۱کور ۱۹۴۰ء کو لکھا گیا۔

"جس قدر زیادہ میں کا تحریس کی سیاست کے متعلق سوچنا ہوں اس قدر زیادہ مجھے بھی ہوتا ہوا اس قدر زیادہ میں بھی نیادہ سے زیادہ قوانائی اور وقت بائی کمان کے طاف لڑنے پر صرف کرنا ہو گا۔ اگر طاقت ایسے کینے ' محتم اور بدریانت افراد کے ہاتھوں میں بھی جائے تو سوراج کب حاصل ہو گا کمک کاکیا ہو گا؟ اگر ہم ابھی ان کے خلاف نہ لڑے تو ہم طاقت کو ان کے ہاتھوں میں جانے سے نہیں روک سکیس گے۔ دو سری دجہ کہ جمیں ابھی ان کے خلاف کیوں لڑنا چاہئے ہے کہ انہیں قوی تغیر نو کا کوئی شعور نہیں۔ بھیں ابھی ان کے خلاف کیوں لڑنا چاہئے ہے کہ انہیں قوی تغیر نو کا کوئی شعور نہیں۔ گاند می ازم آزاد ہندوستان کی تغیر نو گاند می دائم آزاد ہندوستان کی تغیر نو گاند می کے عدم شدد کے اصول پر کی گئی تو ہندوستان اس صورت میں خلد آور غامب طاقتوں کے لئے کھلا دعوت نامہ بین جانے گا۔۔۔۔۔

اكماس دوز بمتح ۱۳۲۸

یماں یہ امر قابل تذکرہ ہے کہ قوی منصوبہ بندی کمیشن اور ایک قوی تحقیق کونسل کا منصوبہ سبحاش کے وہن میں ۱۳۹۔۱۹۳۸ء کے دوران تھیل یا چکا تھا اور انہوں نے ۱۹۳۸ء کی بری پور کائٹریس کے خطبہ صدارت میں اس پر تعمیل سے روشتی ڈالی تھی اور جب انہوں نے ای سال انڈین سائنس نیوز ایسوسی ایشن کی صدارت کی قویہ خیالات

پالتھیل پیش کے انہیں وجدانی طور پر علم ہو گیا تھا کہ سوراج آرہا ہے اور قوی تغیر نوکا
منلے بنیادی ایمیت کا حال بن چکا ہے۔ وہ ہندوستان کی تغیر نو سائنسی اور عقلی انداز بس
سنلے بنیادی ایمیت کا حال بن چکا ہے۔ وہ ہندوستان کی تغیر نو سائنسی اور عقلی انداز بس
سنلے بنیادی ایمیت کے قابل ہوں گے۔ چٹانچہ وہ دو سری مرتبہ کا گریس کی صدارت کے
بالیسی کی تھکیل کے قابل ہوں گے۔ چٹانچہ وہ دو سری مرتبہ کا گریس کی صدارت کے
خواہشند تھے۔ ایک سال ان کے خیالات کی تغیرو تھویر کے لئے بہت کم تھا۔ گاند می کے
بروکاروں نے سماش کی تھل بیس گائد می ازم اور اس سے پیدا ہونے والے مفاوات کے
بروکاروں نے سماش کی تھل بیس گائد می ازم اور اس سے پیدا ہونے والے مفاوات کے
لئے ایک بہت بڑا خطرہ دیکھا اس لئے وہ انہیں دور پھینک دینا چاہج تھے۔ گائد می ازم
کے کڑی دکاروں کے مطابق کی کو اس وقت تک کا گریس بی بگہ نہیں لمنی چاہئے تھی
جب تک کہ وہ گائد می ٹی کا مقلد نہ ہو۔ صرف گائد ہیانہ خیالات کو اظہار کی اجازت
تی کھی۔ کا گریس میں منزانی بینسٹ مجر علی جٹاح اور سماش ہوس جیسے افراد کی کوئی شخبائش
نہ تھی۔ کا گریس میں منزانی بینسٹ میر علی جٹاح اور سماش ہوس جیسے افراد کی کوئی شخبائش

١١٣ كور ١٩٨٠ كو جيل بى سے ايك مزيد عط مي جماش في كلما-

گاند می ازم کا آخری دور مع افی پارسائی کی منافقات نمائش کے .... جمہورہت یہ اس کا اشتعال اور سابی خرابیوں کے لئے اس کا بجیب و غریب اور ناقتل فعم فارمولا ..... آخری مد تک ناقابل برداشت ہے۔ آدی جران ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے سابی مستقبل کے لئے کون برنا خطرہ ہے۔ .... اگریز نوکر شای یا گاند می کے سابی مستقبل کے لئے کون برنا خطرہ ہے۔ .... اگریز نوکر شای یا گاند می کے مقاعدوں کی تحقیم ..... "

## مندوستان كاكستان اورونيا

پرائے ہندوستان سے ایک ملیخدہ فود مخار مسلم ریاست کے کٹ کر جدا ہوئے سے
کی بھی طک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پاکستان کے قیام سے کوئی مسلا جل نہیں ہوا۔ گزشتہ
۱۸ برس سے دونوں طک ایک دو سرے کے ظاف جنگجوانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ اور
قرض لی ہوئی رقم سے گولہ پاردو اور اسلحہ خرید رہے تھے۔ ۔۔۔۔ وہ رقم جو بصورت دیگر
موام کا معیار زندگی بلند کرنے پر صرف ہو سکتی تھی بالا خر اگست مخبر ۱۹۲۵ء میں دونوں کے
درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا واحد نظر آنے والا متیجہ دونوں طرف بھاری جائی تفسان
م جب کہ ایمی تک کی بھی طک میں یہ جنگی ہسٹوا ختم ہونے کے آثار نظر نہیں

پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤی کی خاطر طک کے تحفظ اور وفاع کی خاطر اور امن وابان کی خاطر ہے مروری ہے کہ تقتیم میں پکھ ردو بدل کی جائے۔ اس ردو بدل کی صورت وفاق ہو یا ہم وفاق اس کا فیصلہ پکھ شمر کر ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے حتی مورے کی خواہش لانما پیدا کی جائی چاہئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور سلمانوں کے درمیان کو بیانی چاہئیں۔ ایک دو مرے پر پاکستان کے قیام میں حصے کا الزام لگانے سے احتراز کرنا چاہئے۔ دونوں فریقوں کو تسلیم کرنا چاہئے کہ دونوں کم و بیش برابر مورد وازام ہیں اور دونوں کو پیجنانوے کا احساس ہونا چاہئے۔

یہ سوچنا ایک فلطی ہے کہ بندوستان صرف ہندووک کا ہے۔ ہندوستان براس فخض کا مکت ہو ستان براس فخض کا مکت ہو اے اپنی اور وطن مجمتا ہے۔ اور جس نے خود کو اس کی کازے کئے وقف کر رکھا ہے۔ ہندوستان کی چوری آریخ شفیوں شلوں اور فرقوں کے اوعام کی آریخ ہے۔ لوگوں کے اقتداد کروہ فیر ممالک سے بمال آئے ' ہندوستان میں بس مجے اور

اکراس روزز منی ۱۳۳۱) عالباده وقت آلیا ہے کہ گائد می تی کی غیر مشروط بیرد ورشپ ترک کر دی جائے گائد می ازم کے ہردور کی کڑی فیر جانبدارات اور معروضی تحقیق کی جائے ہاکہ مستقبل کے لئے سید حادات ڈھو بڑا جا سکے۔

ييشكش: - محد احد ترازي

ہندوستان نے انہیں جذب کر لیا۔ انہوں نے ملک پر اینے اثرات مرتب سے اور بالا فر اس ملک کو اپنا گھرینالیا۔

کڑت میں وحدت بندوستان کی روح رہی ہے۔ بندو بیان ہوں ہی اس کے کے اندر ویدانت میں زعرگی کا ارفع اور بلند ترین پہلو ہی نظر آنا ہے۔ اور قوائم پرتی اور بہت پرتی کے گفتیا ترین مظاہر بھی طبع ہیں۔ اس میں کی پر اپنے فرتی احتفادات بدلنے کے لئے جر شیں کیا جا آ۔ وہ آدہی سزا کی جو یو رہی عیمائیت کے اولین ایام میں اس قدر عام تھیں اور مخلف تم کی سرکاری آدہی تحقیقات کا دور دورہ تھا ہدی مرکاری آدہی تحقیقات کا دور دورہ تھا ہدی مرکاری آدہی تحقیقات کا دور دورہ تھا ہدی مرکاری آدہی تحقیقات کا دور دورہ تھا ہدی مناز میں بان میں بام و نشان تک نہیں ملا۔ ایتدائی اودوار سے ہندوستان نے مخلف اور بندومت میں ان میں باہ و نشان تک نہیں مزاد ل کے فوف سے ہندوستان میں بناہ عاش کرتے بوئے نظر آتے ہیں۔ تک نظر قوم پرسی کی بجائے انظا قا اور جائز جن کے تحت وہ بندوستان ہیں اور بندود ل کے ساتھ ساتھ بندوستان ان کی بھی مادر وطن ہے۔ جو پھی اوپ بندوستان کی اور ایس ایام سے ایک افتا بندوستان کو اولین ایام سے ایک افتا بنان کیا گیا ہوائے تو یہ "رواداری" ہے۔ جر آدہی نظر پر اور بر تم کے لوگوں کے لئے بیان کیا گیا جائے تو یہ "رواداری" ہے۔ جر آدہی نظر پر اور بر تم کے لوگوں کے لئے میں بیان کیا جائے تو یہ "رواداری" ہے۔ جر آدہی نظر پر اور بر تم کے لوگوں کے لئے دواداری اور برداشت۔

اگر کوئی ایک کتاب ہندوستان کی روح کی مظرے تو وہ بھکوت گیتا ہے۔ اس کتاب کا نچے اُ آفاقیت ہے اور یہ اس تصور پر استوار ہے کہ انسانیت ایک اور ناقاتل تقسیم ہے۔ اس یم ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے کوئی میسائی 'مسلمان یا بدھ مشکی ہو۔ انسان پر سی گیتا کا فدہ ہیں ایسا بچھ بھی نہیں ہے جس سے کوئی میسائی 'مسلمان یا بدھ مشکی ہو۔ انسان پر سی گیتا کا فدہ ہیں اور یہ بیشن گوئی کرتی ہے کہ ایک دن انسانیت ایک عمل کل ہوگی۔ انسانیت کے زندہ رہنے اور اپنی طے کردہ منزل محیل کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے اس والمان کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اس والمان صرف مضبوط ہاتھوں سے قائم رکھا جا سکتا ہے جن میں ساتی انساف کا شعور سمویا ہو۔ مما بھارت کے دور میں کورووں کا راج زوال پذیر ہو کر

گالوں کے ایسے راج میں تبدیل ہو رہا تھا جال خواتین کی صحت کا احرام بھی ہاتی نمیں رہا تھا۔ اس کی مثال خود راج جعا کے اندر درد پدی کی بے حرمتی کی کوشش سے ملتی ہے۔ بعد معینے کے مطابق اس دفت وشنو کے او آر اور دنیا کو قائم رکھنے دالے سری کرش نے انسانی شکل میں جنم لیا تھا آگہ دھرم کے متصدینی قانون کی حکرانی کاعلم بلند کرس۔

کرش نے کھشری شزادے اوجن کا انتخاب نلد کاروں کی بنای کے متعدے کیا گئی یکھنت اوجن جی کیا ایک کے متعدے کیا گئی یکھنت اوجن جی خراری انسانی خصوصیات پیدا ہو گئی اور وہ خوزیزی سے گریز کا خواہل ہو گئی اور وہ خوزیزی سے گریز کا خواہل ہو گیا۔ پھر کرشن اپنے احکامات کے ساتھ وارد ہوئ اس متعد کے چیش نظر کہ انسانیت اپنی حول حمیل پر پہنچ سے بیر ضروری ہے کہ غلط کاروں کو امن و امان اناؤن اور ہم آجگی کی بقاء کی خاطر بے رحمی سے تھف کر دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے موسلہ مندی مضوطی اور جرات جیسے اوساف کی قوصیف کی جو انسانیت کی ترقی کی لازی ضرورت ہیں۔ اپنے اندر جست وسلہ اور مضوطی پیدا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد اور پھر انہیں داہ خداد تھی جی بیرا کرد ور سے کی بھوت گیتا کی تعلیم ہے۔

یہ قانون فطرت ہے کہ توانائی کے باد کی ست زیادہ سے کم توانائی کی جانب ہوتی ہے۔ بب بھی کمی ملک پر کمیں باہرے تعلہ ہوتا ہے یا جب بھی کمی ملک پر کمیں باہرے تعلہ ہوتا ہے یا جب بھی کمی ملک پر فیر مکل تبغہ کر لیتے ہیں تو اس سے بی اشارہ ملتا ہے کہ کمی دج سے یہ ملک کزور ہوگیا تھا یا کنوور کر دیا گیا تھا اور اسے آزہ وم توانائی کی کمک در کار ہے۔ آری میں اس طرح کے شواج ملے ہیں کہ یہ آزہ توانائی ایک سے رہنما کے ایجر نے قرائم ہوتی ہوتی ہو۔ لیمن اگر ملک کا بچھ عرصے کے لئے فیر مکل ملک ایسا مقلم رہنما پردا کرنے میں ناکام رہ تو پھراس ملک کا بچھ عرصے کے لئے فیر مکل محرائوں کے تسام میں جاتا ہوتی ہوتا ہے۔ لیمن جب یہ فیر ملکی محرائن ملک کے عوام کے ساتھ بجیان ہوتے میں قو انسیں بچھ عرصے بعد دو ملک چھوڑتا پر آ ہے ساتھ بجیان ہوتے میں تو انسیں بچھ عرصے بعد دو ملک چھوڑتا پر آ ہے ساتھ بھی دومنوں کو مختمر عرصے کے لئے برطان یہ حکومت کرنے کے بعد یمال سے رخصت بھے دومنوں کو مختمر عرصے کے لئے برطان یہ حکومت کرنے کے بعد یمال سے رخصت

ہونا پڑا تھا۔ لیکن بصورت دیگر اگر تملہ آور اس سرزین پر بس جاکیں اور مقائی باشدول کے ساتھ کھل فی جاکیں اور مقائی باشدول کے ساتھ کھل فی جاتھ کھل فی جاتھ ہیں جس طرح اور من قاتین مقائی برطانوی عوام کے ساتھ فل کر ایک ہو گئے۔ ہندوستان میں بھی ابتدائی آریائی تھا۔ آور دراوڑ وں اور ہندوستان کے دیگر مقامی باشدوں کے ساتھ شرو مشکر ہوگئے۔

فطرت کی غواہش بیب کہ بندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا مختر نمائدہ بھی رہے ---- لین وحدت میں کارت پرانے ہدوستان کی چغرافیائی وصدت تمام اطراف میں اس کی قدرتی صدود سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثل میں علیم باپ ہمالیہ اور دیگر اطراف میں سمندر' دنیا کے کسی ھے میں فطرت نے کسی علاقے کی خود اس طرح صد بندی سیس کیبین که بندوستان کو ایک خطر بنانے میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب یہ آب و ہوا' بشرات' ارضات' نالت اور معدنیات کے حوالے سے بوری دنیا کا مخضرعکاس ہے۔ حی کہ فدہب کے میدان میں بھی ابتدومت کی وسیع چھڑی کے تلے يمل الجي ارتقاء ك مختف مواحل ، تعلق ركف والع افراد الليس اور تمذيس اين منتوع زبانول اطوار 'رسومات ارواجات اور ثقافتوں کے جمراد موجود ہیں۔ فظرت نے ہندوستان کو مظیم مقام سے نوازنا جاہا اور اس نقدیر ازل کو پورو کرنے کے لئے اسلام آیا۔ مسلمانوں کے خطے کے موقع پر ہندوستان بہت کمزور ہو چکا تھا اور متحدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ تاریخ کے شدہ راستہ طے کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ فطرت سے ہندوستان کو ایک وحدت بنایا تھا۔ چنانچہ ہندکی ایدی نقلار کی پہلی نمورت یہ متمی کہ ہندوستان کو ایک سیای وحدت ہونا چاہئے۔ للذا یہ ایک باریخی خرورت تقى كد وه القداد چمونى چمونى رياستين جن بين بندينا بهوا تقا انسين لازياً أكشاكر کے ایک طاقتور عمل ہندوستان تشکیل دیا جائے۔ ہندو حکمرانوں میں ایما کوئی نہیں تھاجس یں ہندوستانی وحدت کی خاطر جراتمندانہ اقدامات کرنے کی بصیرت یا ہمت ہوتی چنانچہ

بعد ستان کے مقدر کو کچے جری فیر مکی لوگ در کار تھے جو آتے اور ہندوستان کو ایک كرف كاييزه العات يمي بعي فرد كاكمي مك يا مرزين يرف شده حل مي مو مد قدرت جس فے بعدوستان کو ہر حم کے توع سے نوازا تھا یہ نیس جائتی تھی کہ ہندوستان صرف بعدووں کی ملیت رے خواہ وہ کتا عی مزور عاقال اور عاقال کیوں نہ ہو جب باہرے مسلمان عكران حمل آور بن كر بعوستان آئے أو وہ بعدوستان كى روح كى اعدونى يكار كا جواب بن كرأت ماك ان لاتعداد رياستول كو اكثماكرك ايك طائتور كل بنايا جاسك جن یں بعد ستان مطلم تھا۔ علاؤ الدین علی اور اس کے مجد جانفین جو جال بدر کو فتح کرنے ك بعد جؤب مي واقل مو كي محض مندوستان كي تقدير ازل ك مرب تقدريا اس كردار ك متعلق بعى كى جاكتى ب ومقيم مثل شنشاه اكبر في اداكيا- اسلام يل ایک حملہ آور قوت بن کر آیا لیکن بعد ازال اس ملک کا جزو لافیفک بن میا بعد میں قروع یاتے والی بندو مسلم قافت نے بندوستان کی بوری زعری کو زرفز بنایا۔ اس نے عوام كو ب كار تياكى رياضوں اور نفى ذات ك رجمان سے بٹاكر ايك تى راہ حيات دكھائى۔ جس ع عيادزندگى بنتها في الله على الله على عوصل افزائى س فروغ يان والى معاشى قراوانی اور مرت نے اپنا اظمار فن تھیرا تے شرون بلند و بالا ممارتوں مقارر مصوری موسیقی الدید نداوی میوسات حق کد غدمب اور قلفے می بھی کیا۔ اسلام پر ہندوستان کے قرض كاس عدائد اعداده لكانا مكن نمي- بعدول من دات يات كى تعتيم من فيل طبقے کے عوام نے جو بالاوست طبقات کے مفاوات کے ہاتھوں نا قاتل بیان مصائب جمیل رے تھے اسلام قبول کر کے سکھ پایا جو تمام انسانوں کو اخوت اور مساوات کا ورس ویتا

سوادی صدی سے آئے جب وہ دور شروع ہوا نے ہورلی بارخ میں احیاے علوم کا دور کما جاتا ہے مخرب کے مفکرین نے خود کو فطرت کی طاقتوں کا مطالعہ کرنے کے لئے وقف کردیا جس کے نتیج میں سائنسی ترقی اور بھیجی معلومات میں اضافہ ہوا۔ اس دور میں

ایشیاء اور افریق ندبب اور ابهام پرئ پر بی گافع رب اور انبول فے سائنی علم کی طرف کی جماؤ کا اظمار نیس کیا۔ علم طاقت بے من سائنی علوم نے بوریی اقوام کو تی طاقت دی اور انبوں نے دنیا کو مح کرنے کی مم جوئی شروع کر دی پہلے اس کے لئے انہوں نے اپنی مصنوعات کی تی منڈیاں طاش کیس اور بعد ازاں نو آبادیاتی ایمیارز قائم كرنے كھے۔ اس طرح يورى دنيا مختف يورلي طاقتوں كے مغرور قدموں مي كر مى۔ يد سب کھے اس تانون فطرت کے مطابق تھاکہ والل کے بماؤ کی ست زیادہ سے کم کی طرف موتى ب- قسمت عايتى تفى كد افريقة اور الشياء ماريك ادوار على بيشد تدرييل اوزوه نو آبادیاتی نظام کے درمیانی مرسلے کے دریعے ایک بلند تر معیار زندگی سے جمکنار ہوں۔ یہ نو آبادیاتی نظام بسرطور ایک عبوری دور تھا۔ یہ باشہ ایشیائیوں اور افریقیوں کی بد تھیسی تھی ليكن يدسب چي كراك ابدى قانون كے عين مطابق تعاجد كتا ہے كہ جو تم بوؤ سے وبى كانوك- آري كي يجي ظف مو آب- خدائ علم كو اضاني مشكلات كي خات ك ال پدا کیا تھا لیکن اقوام ہورپ نے اے اپنی طاقت میں اضافے کے لئے استعال کیا جس کا متیجہ یہ اُکا کہ اوت کے مال کے لئے چوروں کے درمیان باہی جنگ شروع ہو گئے۔ تدرت کا مقصود تفاکد طاقت کے چھے پاگل ہونے والی اقوام بورپ کی عار محر جگوں کے نتیج میں افریقہ اور ایشیاء آزادی حاصل کریں۔ جس قدر انکسار کے ساتھ ہم تاریخ کا مطالعه كريس اى قدر جميس محسوس بو كاكه فطرت بيس بيشه ايك اظلاقي قوت كار فرما رى ب ف ایک طالت کے لئے دیوانی قوم صرف اپنے خطرے اور جای کی قیت پر نظراعداد کر عتی ہے۔

فطرت کے اٹل قانون کے فرمودات کے مطابق اگریز جو ہورپ کی سب سے ترقی یافتہ طاقت نے شدید تاریخی اروم کے تحت ہندوستان آئے۔ ان کی آمد کے دو مقاصد تھے۔ اول ہندوستان کو ایک وحدت میں کجا کرنا۔ دوم۔ اسے جمالت اور اہمام پر تی کے جمود سے نکال کر جدید سائنی علوم کی متحرک رو میں شامل کرنا۔ اپنی تمام خامیوں کے

پاوسف اگریز راج نے بہوستان کو ان گت فوا کہ عطا کے۔ اس نے ہمیں قانون اور قانون کارروائیوں کا بھتری نظام فراہم کیا عمدہ انتظامی نظام مہیا کیا اور سول سروش کا شاندار نظام دیا۔ اس کا عظیم ترین تخذ انگریزی زبان ہے جس نے ہندوستان کو وحدت میں بھیا کرنے میں طاقتور عاش کا کروار اوا کیا۔ ہندوستان کے ہرکونے سے انگریزی زبان بولئے والے افراد کی نشیاتی وحدت نے آزادی کی اجماعی خواہش کو جمنم دیا۔ انگریز مشکرین بولئے والے افراد کی نشیاتی وحدت نے آزادی کی اجماعی خواہش کو جمنم دیا۔ انگریز مشکرین بود انسان پرتی کے مغربی نشورات سے ہندوستان میں آزادی اور خود مخاری کا تصور پیدا ہوا۔ انگریزی کو ہندوستان کی دو سری مقدس زبان کا مرتبہ دیا جاتا جائے گیونکہ اس نے ہم پر ساشنی اور انسانی علوم کے بحربور خزانوں کے در واکئے جنوں نے تعلیم یافتہ ہندوستان کے ذبحن کو بے حد زر خزکیا۔

اسلام اور انگریز اس جدلیاتی عمل کے نتیج میں ہندو ستان آئے جو انسانی ترقی کے فطرت میں رکے بغیر جاری رہتا ہے۔ فطرت کو ہندو مث اسلام یا جسائیت سے کوئی سروکار شیں ہو تا بلکہ اس کا تعلق صحت اطاقت اور کارکردگی کی تخلیق سے ہو آئے جو انسانی ترقی کے لازمی اجزائے ترکیبی ہیں۔ اسلام کی طاقت اور انگریزوں کی کارکردگی دونوں ہندو ستان کے لئے ضروری تھی کیونکہ اس کے مقالی باشدے قدرت کی ال مفرورتوں کو چورا نہیں کر کتے ہے۔ جو ہندو ستان کی ترقی کے لئے لازی تھیں۔ فطرت کی طرورتوں کو چورا نہیں کر کتے ہے۔ جو ہندو ستان کی ترقی کے لئے لازی تھیں۔ فطرت کی خواہش تھی کہ ہندو ستان لاز آئر آئی کرے اور اس محمل ایک دنیا کا حصہ ہے جس کا عالی خواہش تھی کہ ہندو ستان لاز آئر آئی کرے اور اس محمل ایک دنیا کا حصہ ہے جس کا عالی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا ایک اور انسانیت ناقتل تقیم ہے لین وصدت ک خوائش موجود ہے۔ جس قدر جلد انسان کی اظافی حس اس تھیور کے عملی مغمرات کو مجھ لے اس قدر یہ انسان سے اختی ہائے جس آئی کی اس کے قصور کے عملی مغمرات کو مجھ لے اس قدر یہ انسان سے اختی ہتر ہے۔ انسانی ترقی کے نشور کے جملی مغمرات کو مجھ لے اس قدر یہ انسانی یہ خواہ ہیں ہی دیکھتے ہیں کہ جگ ایک مرسطے پر قوم پر سی ایک ضرورت ہے لیکن وہ وقت جلد آئے والا ہے جب قوم پر سی کی جب قوم پر سی کی خواہ کو کا ایک شور کو چین الاقوامیت میں لاز آند تم ہونا ہو گا۔ مشرق و سطی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگ کے تھور کو چین الاقوامیت میں لاز آند تم ہونا ہو گا۔ مشرق و سطی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگ

اگر سے مناسب دانشندی سے کام میں تو یقینا پورا جنوبی ایشیاء اِن کے پیچے ہو گا۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کا تابناک مستقبل ہو گا۔ یسال پاکستان اور ہندوستان کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ ایشیاء اور ونیا کی قیادت کریں۔

بيشكش: محمد احمد ترازي

عظیم اول اور غلافت کے خاتے کے بعد اسلام کاجنون آہت آہت کم ہونے لگا۔ یمال پر نوجوان ترکوں اور مصطفیٰ کمل پاشانے راستہ دکھایا۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ب معالم نمایت معمول سای حیثیت كا عال مو كاك آیا كوئي عض مسلمان ب معدویا میسائی -- حقیق علی ندب اس وقت آئ گاجب ام سب پر بد نزول ہو گاکه "عمل اپن بعائى كا ركموالا بول" ماكنس اور نيكناوي بهي بمين اخلاقي حس كي طرح يك بميادي صداقت سکھانے کی کوشش کردی ہیں۔ اگر ہم صرف نوائے فطرت پر توجہ دیں او یہ ہم ر واضح مو جائے گا، جب ایک مرتبہ ہم اس حقیقت کو جان لیس تو تکنی افزت اجمال اور بدامنی ختم ہو جائے گی۔ یہ محص بے کار خواب نہیں ہے۔ بائیڈروجن بم میگاٹن بم اور نیو کلیر فزکس کے دیگر ہنسیار وہ عارضی برائیاں ہیں جن کے ذریعے مستقل امن وقوع پذر ہو گا كيول كه فطرت ميں جدلياتي عمل ك ذريع جدلياتي ترقي كا يكي طريقة ب- سائنسي رقی دنیا کو جاہ سیس کرے گی بلک مشترکہ انسانیت اور انسانی افوت کے قیام میں ممدد معاون ہو گی۔ ایک وفائق نوعیت کی عالمی حکومت قائم ہو گی کیونکہ وحدت میں کثرت' قدرت كاساى قانون ب- قانون ايك نئ شكل اختيار كرے گااور بين الاقواى قانون دنيا ہر حکومت کرے ڈک

اگر مستقبل کی سیای ترقی کا ناگزیر ربخان ہے ہو گا تو ہم ایمی سے ہندووں اور
مسلمانوں کو اور ہندوستان اور پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کیوں نہ شروع کر دیں۔
دونوں سوال ایک دو سرے سے اس طرح شی اور مسلک ہیں کہ جب تک دونوں کو اکشے
مل کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہے عل شیں ہوں گے۔ خود ہندوستان میں ہندو مسلم سئلہ
اس وقت تک حل شیں ہو گا جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان ایک فیڈرل (وفاقی) یا
کفیڈورل (یم وفاقی) اتحاد میں قریب شیں آتے۔ اس کے بعد ان کی متحدہ آواز عالمی
سیاست میں ایک بالاست قوت ہوگی۔ کونسل آف نیشنز میں ان کی متحدہ آواز امریکہ اور
سیاست میں ایک بالادست قوت ہوگی۔ کونسل آف نیشنز میں ان کی متحدہ آواز امریکہ اور

تا المناسب المناسبة المناس



الاكومنيش پـــــــــال*دگراؤ ن*دُ لا پور ذرجے 7220962

# فهرست مطبؤعات

| 100        | 0.00                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 250        | charles.            | 91332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إكستان كبئو. | 10    |
| 110        | اليدودرج وسين       | ل كياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شان فرشن     | 40    |
| 150        | وسيمكير             | كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ياست         | 0     |
| وزيرطيع    | وسيم كوبر           | نان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فواورنيا ياك | 0     |
| 0-11-2     | ايس كيوجدار الوبروا | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ح اورگاندجی  | ٥ جنا |
| 160        | מ וצמים ביני        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شان كم بيام  |       |
| زرطين      | בוצל בענטים         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تان كاسيار   |       |
| 300        | neck                | The second secon | برقىءوم      |       |
| زين        | المرسيم             | باورعدلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ليال احتسار  | 10    |
| 100        | ر دون عک            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |
| 85         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال رشاوات    |       |
|            | عرفان صادق          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |
| زيرطبع     | ماع فال صادق        | مع بس دشاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بندهد        | 100   |
| 95         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستادداس      |       |
| 100        | كخل شتاق            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |
| 90         | قائم نقوى           | دانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1900         | 00    |
| 100        |                     | The second secon | ل سے زوت     |       |
| 225        | دكها نيون كاأنخاب،  | اتين كشابكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الى كوادىي د | 00    |
|            | · Cublings          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1000  |
| 95         | موليبان/ساجاتبال    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ای دناول     | 40    |
| 80         | احدسيم              | ر زمادلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ياں تے ٹيک   | 20    |
| Blandy Low | The second second   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | A A   |

#### ہماری کتابیں (سیاست و تاریخ)

|                                | (8,1                                                  | (سیاست و                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250/<br>110/                   | د يم كوير<br>كع دوز ريخ ويم كوير                      | 1 کیا پاکستان بھٹو نے لوڑا؟<br>2 پاکستان ٹوٹنے کی کمانی                                           |
| (زير طبع)<br>(زير طبع)<br>175/ | و ہے کو ہر<br>و ہیں کو ہر<br>ایس کے موجدار ٹوبیہ طاہر | <ul> <li>3 سیاست سے مکالمہ</li> <li>4 بھٹو اور نیا پاکستان</li> <li>5 بناح اور گاند می</li> </ul> |
| (زیر طبع)                      | ۋاكىر مىدى خىن                                        | 6 آذادی' اظهار<br>7 مهاجر قوی میومنث                                                              |
| 250/                           | الاسلم                                                | . ( محکیل اور جدوجهد ٔ وستاویزی هاین)                                                             |
|                                |                                                       | (اوس                                                                                              |
| 100/                           | پروین ملک<br>هنال د ان                                | 1 کید جاناں میں کون (کمانیاں)<br>2 غزال (شاعرات کے کلام سے انتخاب)                                |
| 85/<br>95/                     | غرفان صاوق<br>کنول مشاق<br>سام                        | 3 استاد دامن (مخصیت نے شاعری)                                                                     |
| 90/                            | قائم نقوی                                             | 4 غزل 95ء (احتاب)<br>5 نسواني آوازي                                                               |
| (زير طبع)                      | ڈاکٹر طامہ بیک<br>موپیاں اساجہ اقبال                  | . (خواتین کی شاہکار کمانیوں کا احجاب)<br>6 بل ای (بلول)                                           |
| 175/<br>200/                   | انتون چیخف اِ منظر سلیم<br>علی سفیان آفاقی            | 7 چیخون کی کهانیاں اور ہوائ<br>8 گوریوں کا ولیں (سفرنامہ انگلستان)                                |
|                                | انی خاکے)                                             | (شخصی اور سو                                                                                      |
| 'ا50ء<br>(زر طبع)              | علی سفیان آفاقی<br>بریش جملانی ا اظهر جعفری           | 9 جاند چرے (قلمی ساحراؤں<br>· کی شهری اور دلچیپ یادیں)<br>10 کما مشکیشکر                          |

الأكومينش پڻياله گراؤنڙ\_\_\_لاهور

كاريون كادليس در مفرامدا انتون چيزون انتظاميم 195
 كاريون كادليس در مفرامدا كلستان دريط المنطقان آفاق دريط و المنطقان آفاق دريط و المنطقان آفاق دريط المنطقان آفاق دريط و المنطقات المنطقات

**سانت** پیشر

اللكومينش بهشيالدگراؤ نثر لابهور فرمض 7220962